30 اسباق



املان بنوت سے پہلے اللہ

13 کو مکرمہ میں بال

مدينه منوره ميل

دندگی مبارک

جدید انداز میں آسان علیمی شقول کے ساتھ





مفتىمصطفىعزيز



خصیدت الشیخ و حزمی الحمیدی سد. ادباتل التونس شیخ الحدیث بجامعت الحسنیوی بقیصلی آراد الباکستان

بسوالله الرحمن الرحيم الحمد بمالو في الحسيب و الصلاة و السلاج على النبي الحبيب البكار فع سيدى و جدى و حبيبي هذه الكلهاب و استطر هنده العبار الت فانست مجمع الاتوان و معدن الاسران صفو التالفوسالامه عليك باللهل و النهاد .

منحيح سيدى انى لم از نور و جهك يو ما و لا سنمعت عند ب حديث ك مسر قرو لكتسى، ""احيك" "احيك" " احيك مندى لمنت بالس اللذي حدمك و لا بابى بكر اللذي صدفك و لا بعمر اللذي ساندك و لا بعنمان اللذى بمال ما يدك و لا بعلى اللذى حفظك...

انامیدی مسلم فی اخر اثر مان قداطلسی
الساعتو احاطت بسی الفتس فیر ات عدک
فعشفتک و عشبت فی حدیثک فعر فتک
و نفکر ت فی خصالک فجمد نک دالت
پیامید ترجو است ... است للعالمیس و حصه
تلعامیس حجه و تلمیقیس فیدو ق
سیدی و سندی عدود و سرقی سیر تک
العمل قو حیاتک العیقی فیده عادد و سرخدایک

و في مثل هذا قدصد للك شاعر ك رحسان بن لايت حيث قال

(مصطفى عزيز)لبنال بهاعز شفاعنك.

وماان، دحت محمد بمشائنی ولکر مدحت مقالتی بمحمد

والسلام على مسك الحمام كبد (ر حزى الخبيعي) الاساد

بجامعة الحسين فيصل آباد باكستان (مو لاناطار ق جميل صاحب)

الا المراوع والمراجع المراكز .... الرب عيوب ول وبان تالية ررسيد الاع اور تف آب كالدمت الاس وي والى كرف كالدات يابتاهل ... آپ آدادات كام باشرى ادر امرارات كاخرينسرر روان ورات آب يرورووومام م من المارات ميوب والفاق ... والتاليين مات کہ کچے آپ کے ہمرواؤر کی زیادت کی حادث نعیب نسيل اوني اور عدي مير الكالات آب كي وال إمراكيا، شہری آواز میدک سے ٹوش بھٹ ہوئے۔۔۔۔ال آپ ڪيور ڪرين ۾ آپ ڪيور ڪ مرسيد المراج المالية واسيان د أأس رغى الدحد كي درت بادردي الا أم حديث رغي العدالة كالمداقت الارتدي عمر رغي الذيوز قباست اور زبي خان رخي الدومو كالأراورة ای می رطی الدون کی مناقب ۔

مير ساريار مربي والإن الله الآخري المالية المربي الآخري المالية كل المراور معمان بيل ... بن كو المالية كل الروش في كل المالية المالية

میں سے بیورے مجب انظافات یہ یہ سورت کا مباق آپ کی مبادک اور معطر زندگی ہوگل آپ کا حادم (مسلمل عور النقل عدمت ہے ، وکد آپ کی علامت کے سرے کا امراز یائے ۔

میرت کی کوئی بھی لا مت سال ان اور الا من اللہ مند کے شعر کا السدائل ہے

> سے لے اپنے قلیدے ہے کو افرائی کی گھریاں نہیں کی جگر اپنے قلیدے کو کو مسی اللہ علیہ وم کی تعریف سے عوت انتقی





33

ايوان كسره

فهرست مضايين



|       | سبق ا02 اعلان نبوت سے پہل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 39    | 🤷 پیدائش اورنشوونما 🖊 ملک شام کاسفر 🖊 حضرت خدیجه بی 🕊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40    | 🐠 خلفت نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | سبق 03 خاموش دعوت کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 48    | الاجراب المارية الماري<br>المارية المارية الماري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 48    | 🧼 تصادم سے گریز اور دعوت وہلیغ کا تسلسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يلے و | سبق 104 کھلی وعوت کرسلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 57    | 🌓 قرابت دارول میں تبلیغ<br>کما تیا نہ کئی لیا ہے کہ اور اور کا میں اور اور کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 58    | 🦠 کھا تبلیغ کا دوسرائکم / خیاج کورو کئے کے لیے مجلس شور کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60    | 🔷 اسلام قبول کرنے والوں پرظلم وستم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _     | سبق 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 66    | ical with the state of the stat |
| 70    | 🤷 حبشه کی طرف دوسری ججرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _     | سبق 106 اسلام حمزه والأثفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74    | Calcinote Control of the Control of  |
| 76    | اسلام عمر شائلا<br>شعب ابی طالب سے نبوی<br>معجود وشق القمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 78    | 🍅 شعب الي طالب 2 نبوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 80    | معجزه شق القمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |





| ,   | سبق 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85  | : Company of the comp |
| 85  | بعثة نبوي كا دسوال سال / ابوطالب كانتقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 86  | حضرت خديجه والقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 87  | سفرطا كف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 89  | رسول الله سائناتية بم كي ليه طمانيت كا آساني انتظام / نماز تبجيد كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94  | سبق 80 سفرمعراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _   | سبق 09 قبائل العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 106 | مدینه میں اسلام کیونکر پھیلا / مسجد العقبہ / بیعت عقبداولی<br>مدینه میں اسلام کیونکر پھیلا / مسجد العقبہ / بیعت عقبداولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 108 | بيت عقبة انبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110 | بجرت مدینه / کفارکانفرنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 112 | ججرت رسول سأنطآ ينهم كاوا قعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 113 | كاشانة نبوت كامحاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 114 | שותפת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 115 | سواونٹ کاانعام / أم معبد کی بکری / سراقه کا گھوڑا / بریدواسلمی کا حجنڈا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 116 | حفرت زبیر کے بیش قیت کیڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 117 | شبنشاه رسالت سي المايية مديدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _,  | سبق 10 جرت کا پہلاسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 122 | ંક્ <i>હેં વ્યુખ</i> ેર. <sup>?</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 122 | مىجەتباء<br>مىجدالجمعە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 123 | مجدالجمعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### فهرست مضامين



| 124 | 🍅 محضرت ابوابوب انصاري في لله كامكان                          |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 125 | 🍅 حضرت عبدالله بن سلام کااسلام 🖊 حضور کے اہل وعیال مدینہ میں  |
| 126 | 👉 مجدنبوی / مجدنبوی کی تغییر                                  |
| 127 | 🦫 ازواج مطهرات ٹاکھٹا کے مکانات                               |
| 128 | 🦫 مهاجرین کے گھر 🖊 حضرت عائشہ ڈاٹھا کی ڈھھتی 🖊 اذان کی ابتداء |
| 129 | 🦫 انصار ومهاجر بجمائی بیمائی                                  |
| 131 | الميود يول عابده                                              |
| 131 | 🐠 مدینہ کے لئے ڈیا 🖊 حضرت سلمان فاری اٹائٹا                   |
| 132 | منین جاں نثاروں کی وفات 🦫                                     |
| 138 | سبق ۱۱ جرت کادوسراسال (حصداول)<br>مجرج معرف العنظم العالم     |
| 138 | 🍅 مجدالقبلتين سمتِ بيت المقدر / قبله كي تبديلي                |
| 143 | 🐠 غزوه ومرية كافرق                                            |
| 143 | 🧼 سرية عزه / سرية عبيده بن الحارث                             |
| 144 | 🦫 سريية سعد بن اني وقاص مثلاً 🖊 غزوهٔ ايواء                   |
| 145 | 🦫 غزوة بواط / غزوة سفوان / غزوة ذى الغشير ه                   |
| 146 | مرية عبدالله بن جحش 🦫                                         |
| 147 | 🦫 غزوه بی قدیقاع / غزوهٔ سویق                                 |
| 148 | 🍅 معفرت فاطمه وظفها کی شاوی                                   |
| 149 | ۴ هے کے متفرق واقعات                                          |
| 153 | سبق 12 جرت کادوسراسال (حصدوم)                                 |
| 153 | 🚸 جنگ بدر / جنگ بدر کا سبب                                    |





| 154 | 🍅 مدینه سے روانگی                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 155 | 👍 نخاسایی                                                            |
| 156 | 🦫 كفارقريش كاجوش / ابوسفيان 😸 كرفكل كيا / كفار مين اختلاف            |
| 157 | 🍅 كفارقريش بدر ميں                                                   |
| 157 | 🍅 تا جدار دوعالم سائنة آيينم بدر کے ميدان ميں                        |
| 158 | 🦫 سرور کا نئات سان اللہ اللہ کی شب بیداری 🖊 کون کب؟ اور کہاں مرے گا؟ |
| 158 | 🦫 الزائل ثلتة ثلتة پيرخض گئ                                          |
| 160 | 🦫 شکم میارک کا بوسه 🖊 عبدگی پایندی                                   |
| 161 | 🅐 مجدالعریش                                                          |
| 161 | 🦫 دونون لڪرآ منے سامنے 🖊 دعائے نبوی                                  |
| 162 | 🦫 لڙا ڏي س طرح شروع ٻو ئي 🖊 حضرت عمير کا شوق شبادت                   |
| 163 | 🍅 كفاركاسيەسالار ماراكىيا                                            |
| 164 | 🦫 حفزت زبیر طالط کی تاریخی بر حجیمی 🖊 ابو جبل ذلت کے ساتھ مارا گیا   |
| 165 | 👉 ابوالحثر ی کاقل                                                    |
| 166 | 🦫 أميّه كى ہلاكت 🖊 فرشتوں كى فوج                                     |
| 167 | 🦫 كفارنے ہتھيار ڈال ديئے                                             |
| 167 | 🔷 اساءشېداءغزوة بدر 🖊 بدركاگزها                                      |
| 168 | 🦫 كفاركى لاشول سے خطاب 🖊 مغرورى تنبيه                                |
| 169 | 🦫 مدینه کوواپسی 🖊 مجاہدین بدر کا استقبال 🖊 قید یون کے ساتھ سلوک      |
| 170 | 🦫 اسيرانِ جنگ كانجام 🖊 حضرت عباس اللهٰ كافدىيە                       |
| 171 | 🍅 حفرت زینب قطبا کا بار                                              |
| 172 | 🐠 متنة لين بدركاماتم                                                 |
| 173 | 🦫 عميرا درصفوان کی خوفناک سازش                                       |
| 174 | 🦫 مجاہدین بدر کے فضائل 🖊 ابواہب کی عبر تناک موت                      |



|     | سبق المال (حصداول)                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 179 | `%\\&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                   |
| 179 | 🚸 جنگ أحد / جبل احد                                                       |
| 180 | 🧼 مدینه پرچینهائی                                                         |
| 181 | 🧼 مسلمانوں کی تیاری اور جوش 🖊 حضور سال این نے بیبود کی امداد کو محکرادیا  |
| 182 | پچوں کا جوش جہاد                                                          |
| 183 | 👍 تا جدار دوعالم سالطفایینیم میدان جنگ میں 🖊 جنگ کی ابتداء                |
| 185 | 👍 ايودجانه گاتا کی څوش نصيبې                                              |
| 186 | 👍 حضرت جمزه واللهٔ کی شبادت 🖊 حضرت حنظله اللهٔ کی شبادت                   |
| 187 | ناگهان جنگ کا پانسه پلٹ گیا                                               |
| 188 | 🍅 حضرت مصعب بن عمير ظائلا بھی شہيد 🖊 زياد بن سکن طائلا کی شجاعت اور شہادت |
| 190 | 🦫 تھجورکھاتے کھاتے جنت میں 🖊 گنگڑاتے ہوئے بہشت میں                        |
|     | سبق 14 هجرت کا تیسراسال (حصد دوم)                                         |
| 195 | سبق 14 هجرت کا تیسراسال (حصد دوم)<br>نجهن معرف نهرین                      |
| 195 | العبدار دوعالم سائطة ليهينه زخمي 🍅                                        |
| 196 | 🍅 صحابه شاند الله کا جوش جال شاری                                         |
| 198 | 🐠 ايوسفيان كانعرواوراس كاجواب 🖊 ہندجگرخوار                                |
| 199 | 🕐 سعد بن الربع والله كل وصيت                                              |
| 199 | 🧼 خواتین اسلام کے کارنامے 🖊 حضرت اُم عمارہ ﷺ کی جال نثاری بیداری          |
| 200 | 👍 ایک انصاری عورت کا صبر                                                  |
| 201 | 🦫 شبدائے کرام عمالی 🖊 قبور شبداء کی زیارت                                 |
| 202 | 👉 حیات ِشہداء 🖊 کعب بن اشرف کاقتل                                         |
| 203 | 🕐 غزوه غطفان                                                              |





🅐 🏲 ڪ واقعات متفرقه 204 ججرت كاچوتقاسال سبق 15 208 🧳 سربیابوسلمه 208 سربه عبدالله بن انيس / حادثةُ رجيع 209 حضرت زيد طافؤ كى شهادت حضرت خبيب الثلثا كي قبر 211 واقعه بيرمعونه 212 غزوة بنونضير 213 بدرصفري 216 جرت کا یانچوال سال (حصداول) سبق 16 220 " Color of the Col 🦠 غزوه دُومة الجندل / غزوهُ مُريسيع 221 منافقین کی شرارت 222 مضرت جويرية فالقات نكاح 223 واقعدا قك 224 آیت تیم کانزول 229 جرت كايانجون سال (حصدوم) سبق 17 234 Cont w 369 🍅 جنگ خندق / جنگ خندق كاسب 234 ايك عجيب چان 236 🐠 حضرت جابر ﷺ کی دعوت 🖊 بابرکت تھجوریں 237 اسلامی افواج کی مورچه بندی / کفار کاحمله 238

### فهرست مضايين



| 239 | 💜 بنوقر يظه کې غداري                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 240 | 🧳 انصار کی ایمانی شجاعت 🖊 عمرو بن عبدود مارا گیا            |
| 242 | 🕜 نوفل کی لاش                                               |
| 243 | 💜 حضرت زبير څاتلا كو خطاب ملا                               |
| 244 | مصرت معد بن معاذ شائلة شهيد                                 |
| 245 | 💜 حضرت صفیه فیلانا کی بهاوری 🖊 کفار کیسے مجا گے؟            |
| 246 | غزوه بن قريظه                                               |
| 248 | ۵ ھے متفرق وا تعات                                          |
| Cla | سبق 18 الجرت كاجمناسال (ح                                   |
| 252 | سبق 18 جرت کا چھٹا سال (ح<br>جرت کا چھٹا سال (ح             |
| 253 | مسلح حديد ييد كيونكر جو ي المسلم عديد يديد كيونكر جو ي      |
| 257 | معزت الوجندل طائلة كامعامله 🕜 💮 معزت الوجندل طائلة كامعامله |
| 259 | مظلومین مکه                                                 |
| 260 | 🛭 معفرت ابوبصير ظالة كاكارنامه                              |
| 261 | 🕯 سلاطین کے نام دعوت اسلام                                  |
| 262 | نامدمبارك اورقيصر                                           |
| 265 | 🕯 خسرو پرویز کی بدد ما فی                                   |
| 266 | 🛭 نجاشی کا کردار 🖊 شاه مصر کابرتاؤ                          |
| 267 | 🕴 بادشاه بمامه کاجواب 🖊 حارث منسانی کا تھمنڈ                |
| 268 | الرية مجد                                                   |
|     | 0,010                                                       |

: ( U ) ( )

275





| غزوهٔ ذات القرد / جنگ نمیبر                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غزوهٔ خیبر کب جوا؟ / جنگ خیبر کاسب                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مسلمان خیبر چلے 🖊 یہودیوں کی تیاری                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| محود بن مسلمه ظائلة شهيد ہو گئے 🕴 اسودرا می کی شہادت                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اسلامی کشکر کا بسید کوارشر                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حضرت على محالا اورمرحب كى جنگ                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| خير كانتظام / حفزت صفيه فألفا كانكاح                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حضور سالطائيلم كوز برديا ميا / حضرت جعفر الله حبشه ب آگئے                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| خیبر میں اعلان مسائل 🖊 وادی القری کی جنگ                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فدک کی صلح / عمرة القصناء                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حضرت تمزه دلطنا كي صاحبزادي / حضرت ميموند فالفا كا تكاح                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **************************************                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Series Series                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جنگ موند / اس جنگ کا سب                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| معركيآ رائى كامنظر                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نگاه نبوت کا معجزه                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مرية الخبط                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سرية الخبط<br>ايك عجيب الخلقت مجهلي                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ايك جيب الخلقت مچھلي                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ایک جیب الخلقت مچھلی<br>فنج مکہ (رمضان ۸ ھەمطابق جنوری • ۱۳ ء )                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ایک جیب الخانت مچھلی<br>فتح مکہ (رمضان ۸ ھ مطابق جنوری • ۱۳ ء )<br>کفار قریش کی عبد شکنی                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ایک جیب الخاقت مچھلی<br>فتح مکہ (رمضان ۸ ھ مطابق جنوری ۱۳۰۰)<br>کفار قریش کی عبد شکنی<br>تاجدار دوعالم ملائظ پیلیم سے استعانت |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                               | غزده نجبر کب بوا؟ / جنگ نجبر کاسب مسلمان نجبر چلے / یبود یوں کی تیار ت مسلمان نجبر چلے / یبود یوں کی تیار ت محمود بن مسلمہ علیظ شہید ہوگئے / اسودرائی کی شبادت دھنرے ملی بھی اور مرحب کی جنگ دغیر کا انتظام / حضرت صفیہ بھی کا کا کا ک حضور سائوائی کم کو زبر دیا گیا / حضرت جعفر بھی حیث عبد تھی کہا دیر میں اعلان مسائل / وادی القری کی جنگ دخیر میں اعلان مسائل / وادی القری کی جنگ حضرت تمزه بھی کی صاحبزادی / حضرت میمونہ بھی کا تکامی حضر کہا رائی کا منظر جنگ موت / اس جنگ کا سبب محرکہ آرائی کا منظر محرکہ آرائی کا منظر محرکہ آرائی کا منظر محرکہ آرائی کا منظر |



|     | سبق 21 جرت كا آشوال سال (حصدوم)                                            |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 308 | ```` <del>````````````</del> ````                                          |   |
| 308 | <ul> <li>مكه پرهمله / حضرت عباس الثانا وغيره ب ملاقات</li> </ul>           | • |
| 310 | میلوں تک آگ بی آگ / قریش کے جاسوں                                          | • |
| 311 | ا بوسفيان بخافته كااسلام                                                   | • |
| 312 | لشكراسلام كاجاه وجلال                                                      | • |
| 313 | 🕨 فانتح مكه كا پېلافرمان                                                   | • |
| 315 | 🕨 مكه مين حضور سايشاني ينم كل قام گاه 🖊 بيت الله مين داخله                 | • |
| 316 | 🕴 شهنشاه رسالت سال تا تيم کا در بارعام                                     | Þ |
| 317 | 🕨 گفارمکہ سے خطاب                                                          | • |
| 319 | وومراقطب                                                                   | • |
| 320 | <ul> <li>انصارکوفراق رسول سافیلیاتیم کا دُر / کعب کی حیب پراذان</li> </ul> | • |
| 321 | بيعت إسلام                                                                 | • |
| 322 | بت پرتن کا خاتمہ                                                           | • |
| 323 | <ul> <li>چندنا قاتل معافی مجرمین / مکه نے فرار ہوجائے والے</li> </ul>      | • |
| 325 | كمه كانظام                                                                 | • |
| 330 | سبق 22 جرت كا آنفوال سال (حصر سوم)<br>فبر شرمان شهري                       |   |
| 330 | ا جنگ خین                                                                  | • |
| 332 | جنگ اوطاس                                                                  | • |
| 334 | طائف كامحاصره                                                              | • |
| 335 | <ul> <li>طائف کی مسجد / جنگ طائف میں بت شکنی</li> </ul>                    | • |
| 336 | 🕨 مال غنیمت کی تقتیم 🖊 انصار یون سے خطاب                                   | • |





| 337        | 👍 قید یوں کی رہائی                           |
|------------|----------------------------------------------|
| 338        | غيب دال رسول سالطياتيهم                      |
| 339        | 🦫 عمرهٔ دِهم انه 🖊 ۸ ه کے متفرق واقعات       |
| 341        | 🧼 توبدگافشیلت                                |
| حصداول) ب  | سبق 23 ججرت كانوال سال (                     |
| 345        | `%# <b>ૄ૽૾ૻ</b> ૽૽ૢૺૢૺૺૺ                     |
| 345        | 👍 عاملول کا تقرر                             |
| 346        | بنی قیم کا وفد 🦫                             |
| 347        | 👉 حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹامسلمان           |
| 348        | 👍 غزدهٔ تبوک                                 |
| 349        | 🦫 غزوهٔ تبوک کاسب 🖊 فهرست چنده د بهندگان     |
| 350        | 🍅 فوج کی تیاری                               |
| 351        | منجوک کوروا گلی                              |
| 352        | 👍 رائے کے چند فجزات                          |
| 353        | 👍 ہوااڑا لے گئی / گمشدہ اونٹنی کہاں ہے؟      |
| 354        | 🥐 تبوک کا چشمه 🖊 رومی لشکر دُر کمیا          |
| 355        | ووالبجادين ولالله كى قبر                     |
| 356        | 🍅 مىجەخىرار                                  |
| 358        | 👉 صدیق اکبر ﷺ امیرالج 🕴 ۹ ه کے واقعات متفرقه |
| (          |                                              |
|            | سبق 24 ججرت كانوال سال                       |
| 363        |                                              |
| 363        | 🍅 وفودالعرب                                  |
| 364        | 🦫 استقبال وفود 🖊 وفد ثقيف                    |
| STEATURE - |                                              |

### فهرست مضايين



| 365 | وفدكنده                                              |
|-----|------------------------------------------------------|
| 366 | 🧼 وفد بنی اشعر 🖊 وفد بنی اسد                         |
| 367 | 🤷 وفدفزاره / وفد بنی مره / وفد بنی البکاء            |
| 368 | 🤷 وفد بنی کنانه 🖊 وفد بنی ہلال 🖊 وفد صام بن ثقلبه    |
| 370 | 🐠 وفدّ بلی 🖊 وفد عجیب                                |
| 371 | 🔷 وفد از بيند                                        |
| 372 | 🍑 وفددوی                                             |
| 373 | 🤷 وفدینی عبس 🖊 وفددارم                               |
| 374 | 🥎 وفدغامه / وفدنجرانّ                                |
|     | سبق ا25 انجرت كادسوال سال                            |
| 379 | ن در این         |
| 379 | مجة الوداع 🥎                                         |
| 382 | 🧥 شهنشا و کونین مان پیلیم کا مخت شای                 |
| 383 | 🥎 مونے مبارک / ساقی کوژیاہ زمزم پر / غدیر خم کا خطبہ |
| 388 | سبق 26 جرت كا گيار موال سا                           |
| 300 |                                                      |
| 388 | 🔷 جيش أسامه                                          |
| 390 | 🥚 وفات اقدس / حضور سائفاتياتم كوايتى وفات كاعلم      |
| 391 | 🔷 علالت کی ابتداء                                    |
| 393 | 🔷 وفات كالرُ                                         |
| 395 | تجمييز <sup>تل</sup> لفين 🔷                          |
| 396 | 🥠 نماز جنازه 🖊 قبرانور                               |
| 397 | 🤷 حضور سال الماليين آم کا ترک 🖊 زمين                 |
|     |                                                      |





| 398     | 🥐 سواري کے جانور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| prosone | 🍑 ہتھیار / ظروف ومختلف سامان / تبرکات ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 399     | العيار ١٠ مروك وسف مامان ١١ مره ت بوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9       | سبق 27 ازواج مطهرات تُعَلَّقُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 405     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 403     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 405     | 🤷 حضرت فد یجه ن <sup>ی</sup> ففا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 407     | 🍅 حفرت موده في الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 408     | 🍅 حضرت عائشه بخافئا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 411     | 🦫 معفرت منصد ع الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 412     | 🍅 حضرت أم سلمه طلحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 414     | 🦫 حضرت أم مبيه ظلفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 415     | 🍅 حضرت زينب بنت جحش تألفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 417     | 🍅 خفرت زینب بنت فزیمه فظافا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 418     | 🤷 حضرت ميمونه گاها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 420     | 🍅 حفرت جوير مدين للها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 422     | 🍅 معزت صفيه عظال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | On the second se |
| 407     | سبق 28 اولادالل بيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 427     | `@ <b>```</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 427     | 🦫 حفرت قاسم على / حفرت عبدالله على / حفرت ابراجيم على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 429     | 🍅 حضرت زينب بي في ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 431     | 🍅 هنرت رقبه ع 💝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 432     | 🍅 حضرت ام کلثوم الحالیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 433     | 🍅 حضرت فاطمه بناتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 435     | 🥠 امام صن ب السارك / نب مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### فهرست مضامين



| 436        | و تاریخ پیدائش / فضائل ومناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 438        | ا شبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 439        | ) امام حسین طالہ / نام مبارک / نب نامه / ولادت / شبادت / ازواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 440        | ا فضائل ومناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 442        | )<br>چاو <i>ن گانغد</i> اد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 443        | ا پ سائنگایینم کی پھو پھیاں / خُدَ ام خاص / (۱) حضرت انس بن ما لک ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 444        | (٢) حضرت ربيعه بن كعب اللمي فالله / (٣) حضرت اليمن فالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444        | (٣) حضرت عبدالله ابن مسعود طاللة / خصوصي محافظين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 445        | مقدس باندیال / حضرت ماریی قبطیه ظافل / حضرت ریحانه ظافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 446        | مصرت نفیسه ﷺ / چوتھی ہاندی صاحبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 451        | ستبق 29<br>منبع<br>معرف المعرفي الم |
| 451        | م بوت اور قر آن عزیز<br>عقیده قهم نبوت اور قر آن عزیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 453<br>454 | عقیده ختم نبوت اوراحادیث نبوی مانانهاینم<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 456        | عقیده فتم نبوت اور صحابه کرام شایقاً کارجهاع<br>مقیده فتم نبوت اور صحابه کرام شایقاً کارجهاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 462        | سبق 30 سبق 30 سيرت الني سائيليم كي ايك نظر مين<br>نجه شرياب نهرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 463        | ولادت شريف اورحليه مباركه مل خلاليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 464        | ا وعوت وتليغ كا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 464<br>465 | دعوت وتبليخ كا آغاز<br>صبرواستنقامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |





| 468 | اشیاءالرسول اوران کے اساء 🧼                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 469 | أشخص رسان النايليم كي غلام اوران كي نام                           |
| 470 | 🍑 آپ کے غلاموں کے نام ہیے تھے / باندیاں / خدام النبی مان نیکیا نے |
| 470 | اللہ کے لیے انحضور سان ایک کے لیے انحضور سان ایک کے سفراء         |
| 471 | 🍅 كانتين وحي رسالت 🖊 جن كوخصوصيت حاصل تقى                         |
| 472 | ازواج مطبرات شاكلة                                                |
| 473 | اولا دالرسول سأن في المينية                                       |
| _   | اہم کتب سیرت کا تعارف                                             |
| 474 |                                                                   |
|     | چالیس درودشریف                                                    |
| 486 |                                                                   |





إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَجِينُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّتَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلّهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحِدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ !

ہر زمانے میں اللہ ﷺ نے پیغیر بھیجے تا کہ وہ اپنی اپنی قو موں کے سامنے اپنی زندگی نمونے کے طور پر پیش کریں ،ان کی پوری قوم اور نیک افراد فلاح اور کامیا بی حاصل کریں ۔لیکن وہ سب کسی خاص قوم اور خاص علاقے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ آخر میں نبی تائیل کورحمت عالم بنا کر بھیجا گیا تا کہ وہ تمام عالم کے لیے دنیا میں اپنی زندگی کا نمونہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جا تیں۔ نبی کریم تائیل کواس مقام ومرتبے پر فائز کیا گیا تو اس میں ہمارے لیے مزید رغبت اور سبق ہے کہ ہم آپ تائیل کی سیرت سے بھیں ،اور اس کو اپنا تیں کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے آخیں سیمقام عطاکیا گیا۔

الله کی قدرت اور نبوت محمدی مانتیانی کا اعجاز دیکھئے کہ محمد رسول الله مانتیانی کی نبوت کے 23 سال مختصر عرصه میں ذات نبوی علی صاحبها السلام پران سارے حالات و کیفیات کا گذر ہوگیا جن سے قیامت تک کسی انسان کا سامنا ہوسکتا ہے۔ فتح وشکست، غربت وامیری، شادی وگدائی، خوشی و مسرت، غم واندوہ، اقبال واد بار، عزت و بے عزتی، غلبہ ومغلوبیت، سفر و حضر، تنجارت و مزدوری، شادی وغی .....غرض وہ کون می حالت ہے جوآپ پر ندآئی ہواور اس





سليلے ميں آپ كاسنېرانموندندماتا ہو۔

اللہ بھی ہم تک بحفاظت پہنچایا ہے۔ رسول اکرم کا گیا بھی بھیت رسول، اللہ کے دین اور اس کے پیغام کے مبلغ بھی کو بھی ہم تک بحفاظت پہنچایا ہے۔ رسول اکرم کا گیا بھی بھی ترسول، اللہ کے دین اور اس کے پیغام کے مبلغ بھی بیل اور انسانوں کے لیے کامل اور حسین ترین نمونہ بھی، آپ کی ذات اپنے اخلاق وصفات، مزاج وکر دار، عادات و معاملات، تمناؤں اور جذبات ہر چیز بین عملی نمونہ ہے۔ سیرت نبوی کا ایک نہایت اہم موضوع وہ اخلاق اور روحانی انقلاب ہے جو آپ کا گیا ہے کہ ذیبا ہے، جس کے بارہ بین ہر واقف کار دوست ورشمن کی شہادت ہے کہ دنیا بین کھیت بین کھی اس سے زیادہ روح پر ور بہارا خلاق وایمان نہیں آئی۔ بھی خدا پرسی، عدل وانصاف، اور انسانوں کی محبت میں برواقع رسانی میں اس نسل کی مثال پیش نہیں کی جاسکتی جس کو محدر رسول اللہ کا گیا تھا۔ یہ سیرے محمدی کا سب سے بڑا کا رنا مداور سب سے بڑا مجموزہ ہے۔

سیرت کورس بھی ہمارے ادارے کے مدیر مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب نے جوز تیب دیا ہے اس سلسلے کی ایک کڑی ہے ہر دور میں علاء کرام نے اُمت کی دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اپنے فرض منصبی انجام دیا اسی نیج پر ہمارے علاء بھی گامزن ہیں۔اللہ ﷺ ان حضرات کواپنی شان کے مطابق خوب خوب دینا اور آخرت میں خوشیاں، عزتیں، راحتیں نصیب فرمائے میرے لئے انتہائی سعادت ہے ۔۔۔۔۔ جو کہ میرے مولا کا کرم ہے کہ ہمارے



ادارے سے ہرشعبہ زندگی سے وابستہ مصروف احباب کے لئے اسلا مک کورس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور کتا بی صورت سے بھی آراستہ کیا ہے۔۔۔ اللہ ﷺ ان سلسلوں کی برکت سے ان کو جنت الفردوس کے اعلی درجات نصیب فرمائے اور سارے خاندان کو امن ،اتحاد ، کے ساتھ سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔

میری تمام مسلمانوں سے التماس ہے کہ سیرت طبیبہ اور حیات مبار کہ کے جامع کورس کا اجتمام کریں اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کا نقشہ اس کے مطابق مرتب کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس کے بغیر نہ ہم دنیوی کا مرانی وسر بلندی ہے ہمکنار ہو سکتے ہیں اور نہ اُخروی فوز وفلاح کی خوش بختی جمار امقدر بن سکتی ہے۔ اللہ بھی جمارے ادارے کے تمام معاونین اور مجبین کوآ قانا مدار سکتی ہے کہ محبت اور اطاعت نصیب فرمائے۔ آمین یارب العالمین

محمدامین خرم صدر: الا مین اکیڈی ،الا مین مسجد، الا مین اسکول سسٹم



# ييش لفظ





ٱلحَمْدُ لِلهِ الَّذِيُ أَحَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عِلْماً، وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ حِفْظاً، وَالْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ سُلْطَانُهُ، وَوَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَتُهُ وَالصَّلَا أُهُ وَالسَّلَامُ عَلَى صَفْوَةٍ خَلْقِهِ مُحَدِّدِ لِ النَّبِي الْأَمِّي وَعَلَى آلِهِ سُلْطَانُهُ، وَوَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَتُهُ وَالصَّلَا أُهُ وَالسَّلَامُ عَلَى صَفْوَةٍ خَلْقِهِ مُحَدِّدِ لِ النَّبِي الْأَمِّي وَعَلَى آلِهِ وَأَشْعَابِهِ وَأَثْبَاعِهِ أَجْمَعِينَ!

سیرت کے لغوی معنیٰ طریقہ کاریا چلنے کی رفتار اور انداز کے آتے ہیں .....عربی زبان ہیں "فِعلۃ" کے وزن پرجو مصدرآتا ہے اس کے معنیٰ کسی کام کاطریقہ یا کسی کام کو اختیار کرنے کے انداز اور اسلوب کے ہوتے ہیں .....مثلاً (فربحہ کے معنیٰ ہیں طریقہ ، فرخ اور قبلہ کے معنیٰ ہیں: طریقہ ، قبل) لہذا سیرت کے لغوی اور لفظی معنیٰ ہوئے "چلنے کا طریقہ"۔ بعد میں اس معنیٰ میں مزید توسع پیدا ہوا اور زندگی گزارنے کے اسلوب اور انداز کے معنیٰ میں اس کا استعال ہونے لگا۔ ..... پھر بہت جلد ہی سیرت کا پیلفظ آنحضور کا لیا گھڑ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہوگیا۔.... چنا نچر آج دنیا کی تمام ہوئے والی زبانوں میں سیرت کا لفظ عموماً آنحضور کا لیا گھڑ کی مبارک زندگی کے لیے استعال ہوتا ہے۔

ایک مسلمان کے لیے اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنار سول اللہ تا لیے بارے جاننا ضروری ہے کیونکہ مسلمانوں کے لیے اسوۂ حسنہ صرف آنحضور تا گئی فرات گرامی ہے ۔۔۔۔۔ آج پوری دنیا ایک عالمگیر نظام کی خرورت محسوس کررہی ہے ۔۔۔۔۔۔ پوری دنیا متبادل نظام کی ضرورت محسوس کررہی ہے ۔۔۔۔۔ پوری دنیا متبادل نظام کی ضرورت شدت ہے محسوس کررہی ہے ۔۔۔۔ پونگہ شدت ہے محسوس کررہی ہے ۔۔۔۔ پونگہ ما مگیر نظام کا نمونہ اگرکسی نے پیش کیا ہے تو وہ یہی اسلام ہے ۔۔۔۔۔ پولگہ عالمگیر نظام بر پاکرنے اور اسے محیح خطوط پر



استوار کرنے کے لیے اگر کسی شخصیت کی زندگی سیجے رہنمائی کرسکتی ہے تو وہ صرف آنحضور تائیا ہے گی زندگی ہے رسول اللّه تاثیا ہے کی حیات طیبہ میں اقدار حیات اس خوبی کے ساتھ پائی جاتی ہیں کہ اس کا مطالعہ کرنے والا بھی بھی اور کسی بھی مقام پر تاریکی کا نام ونشان نہیں یا تا .....

آپ گائی کا مثالی شخصیت ایں خانہ ہمہ آفاب است کے مانند ہے۔ آپ گائی کا شخصی کردار، رحمت ورافت،
محنت وشفقت، خثیت وانابت، شجاعت وبسالت، صدافت وعدالت، جود وسخا، فراست ومتانت، ایٹار وقر بانی،
احساس ذمه داری جلم و تواضع، صبر و توکل، نیز گھر یلو و جماعتی زندگی میں دوست، ساتھی، شفیق سردار، مساکیین کے
سر پرست، اسی طرح قومی و ملی زندگی میں عدل وانصاف، فوجوں کی کمانڈری، انتظامات حکومت، سیاسی سوجھ بوجھ،
دوستوں کی دلداری، دشمنوں کے ساتھ سن سلوک جیسے اوصاف عالیہ کی اتنی بہتر بین اور متنوع تصویر بی جس خوبی
کے ساتھ کتب سیرت میں دکھائی دیتی ہیں وہ کسی اور عبقری وقت کے حوالے سے اس جامعیت کے ساتھ دکھائی نہیں
دیتیں اور کمال سے ہے کہ اجتماعی وانفرادی زندگی کے سارے تا بندہ نقوش ایک ہی مکمل ومقدس ذات کے اندر پائے
حاتے ہیں ......

نیز اسلام میں اللہ کی معبودیت اور وحدانیت کے اعتراف کے بعد سب سے اہم آنحضور ٹالٹیائی کی نبوت و رسالت پرائیمان لا ناہے۔جوذات ہمارے لیے اتنی اہمیت کی حامل ہو کہ اس کا نام لئے بغیر ہماراائیمان مکمل نہ ہوتا ہو، اس کے حالات سے لاعلمی ایک بدترین جرم ہے.....

اللہ کریم نے کرم فرمایا کہ سیرت جیسے عظیم موضوع کا خیال نصیب فرمایا۔ گزشتہ دوسال سے سیرت کورس کے نام سے حیات طیب کی خوشہو سے معطر ہونے کی جتجو میں ہیں سینکٹر وں لوگوں کی مثالی محبت اور شرکت نے بے حد متاخر کیا ۔۔۔۔۔ عاشقین کا اپنے پیارے دل وجان کی مسلسل مصائب والی زندگانی پرتڑ پنااور آنسو بہانا ۔۔۔۔۔ عشق کے سمندر کی موجوں میں اپنے محبوب کی تاب ندلاتے ہوئے جنت کی تمنا کرنا ۔۔۔۔ ان جیسی کیفیات وجذبات نے وعلمی وعملی کی موجوں میں اپنے محبوب کی تاب ندلاتے ہوئے جنت کی تمنا کرنا ۔۔۔۔ ان جیسی کیفیات وجذبات نے وعلمی وعملی دلوں کو جو دملا ۔۔۔۔۔ بیسی سیرت خود مجز ہ نہ ہوتا تو شاید دلوں کو تلمانی کے باوجود آن کھڑا کیا کہ سیرت کورس 30 اسباق پر مشتمل کو وجود ملا ۔۔۔۔۔ بیشین جانیں اتنی کشش کہ عبارت کو لکھنے کے دوران بار بار محمد کے سانسوں کا سہارہ لینا پڑتا ۔۔۔۔ بس اتنا ۔۔۔۔ فیداک ابی امی علی رسول اللہ کا لئے کے اس بے مثال نمونہ زندگی اوراعلی تعلیمات کا اثر بیہ ہوا کہ ۔۔۔۔ محمن سیکس سالہ کوششوں مختصر بیہ کہ درسول اللہ کا لئے گئے۔۔۔۔۔۔ مثال نمونہ زندگی اوراعلی تعلیمات کا اثر بیہ ہوا کہ ۔۔۔۔ محمن سیکس سالہ کوششوں





کے نتیج میں جزیرہ عرب جاہلوں گنواروں، توہم پرستوں، غارت گروں، دختر کشوں اور دوسروں کے حقوق مار نے والوں کا مجمع نہیں رہ گیا بلکہ وہ ایک مہذب، تعلیم یافتہ، پاکیزہ اخلاق، روش خیال اورامن پسند جولوگوں اور حقوق انسانی کے پاسبانوں کا معاشرہ بن گیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت نبوی گاٹائٹے کے پیغام کوعام کیا جائے۔ اگر معاصر دنیاواقعی مادی ترقی کے ساتھ ساتھ اخلاقی وروحانی ترقی چاہتی ہے اوروہ پرامن اورخوش حال زندگی کی خواہا کی ہے تو اسے اسوہ رسول مائٹ کی کو کہا تھی ہے اوروہ پرامن اورخوش حال زندگی کی خواہا کی ہے تو اسے اسوہ رسول مائٹ کو کملی طور پر اپنانا ہوگا یہی رہے الاوّل کا حقیقی پیغام ہے۔ ۔۔۔۔۔۔کیوں کہ موجودہ مشکلات کا حل سیرت نبوی میں موجودہ ہے۔ سیرت نبوی ہی قیصریت و کسرویت کی طرح امریکیت کا زور توڑ کئی ہے۔ کا حل سیرت نبوی میں موجود ہے۔۔۔۔۔۔ بالشہ سیرت نبوی کی معنویت آج بھی مسلم اور آئندہ زیانے میں بھی برقر ارد ہے گی۔۔۔۔۔۔ بلاشہ سیرت نبوی کی معنویت آج بھی مسلم اور آئندہ زیانے میں بھی برقر ارد ہے گی۔۔۔۔۔۔۔ بلاشہ سیرت نبوی کی معنویت آج بھی مسلم اور آئندہ زیانے میں بھی برقر ارد ہے گی۔۔

الله کریم اس کاوش میں معاونت کرنے والے تمام احباب کوحلاوت عشق رسول تکھیے نصیب فرمائے صدر الامین اکیڈی محترم محمدامین خرم صاحب اوران کے رفقاء میاں محمود صاحب، محمد زین شفیق صاحب، حاجی محمد فیصل صاحب، خواجہ خالدرزاق سکاصاحب، میاں جواد صاحب ودیگر کا شکر گزار ہوں۔

ساتھ ہی علمی وانتظامی معاونت پرمفق محمد وسیم صاحب محمر م محمد فاروق علوی صاحب وریگر احباب کرام بھی شکریداداکرتا ہوں .....اللہ کریم اپنی جناب سے ڈھروں خیریں نصیب فرمائے۔

الله کریم اس سیرت کورس کو میرے تمام اساتذہ کرام ،والدین ،آباو اجداد ،اولا د واحفاد اور تمام امت محد بیر نظافی کے لئے دنیاوآ خرت کا ذخیرہ بنائے اوراس کواطاعت اور محبت نبوی نظافی کا ذریعہ بنائے .....

اَللَّهُمّ آمين ...

اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم

مصطفیٰ عزیز 5رمفرالمظفر 1441 ه/ 5راکتوبر 2019ء خادم: الامین اکیڈی،الامین اسکولسٹم مدرس: جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد فاضل: جامعہ الحشین فیصل آباد (مولانا طارق جمیل صاحب)

## ابتدائي حالات



### (ل نسب نامه

حضورا قدس تاليلي كانب شريف والدما جدكي طرف سے بيہ:

حضرت محمر الله بن عبدالله بن عبدالله بن باشم بن عبدمناف بن قصى بن كلاب بن مره بن كعب بن لوى بن غالب بن فهربن ما لک بن نضر بن کنانه بن خزیمه بن مدر که بن البیاس بن مصربن نزار بن معد بن عدنان - س

اوروالدہ ماجدہ کی طرف سے حضور کا شیام کا شجر ہ نسب بیہے:

حضرت محمد التفاييم بن آمنه بنت وجب بن عبدمناف بن زهره بن كلاب بن مره -

حضور کا اللہ کے والدین کا نسب نامہ'' کلاب بن مرہ'' پرمل جاتا ہے اورآ گے چل کر دونوں سلسلے ایک ہوجاتے ہیں۔'' عدنان' کک آپ کانب نامیج سندول کے ساتھ باتفاق مؤرخین ثابت ہاس کے بعد نامول میں بہت کچھا اختلاف

ہےاورحضور علی ایک ایک اینانسب نامہ بیان فرماتے تھے تو 'عدنان' 'ہی تک ذکر فرماتے تھے۔ رو

اس پرتمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسلعیل علیاتیا کی اولا دہیں سے ہیں اور حضرت اسلعیل علیاتیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ غلیائیا کے فرزندار جمند ہیں۔

### ( و خاندانی شرافت

حضورِ اکرم ٹاٹٹائٹے کا خاندان ونسب نجابت وشرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف واعلیٰ ہے اور بیوہ

ميرت كورس

حقیقت ہے کہآپ ٹائٹی کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی بھی اس کاا نکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابوسفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ'' و فینا ذونسب''یعنی نی ٹائٹی عالی خاندان ہیں۔ ر3

حالانکہاس وقت وہ آپ ٹاٹیائی کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرائبھی کوئی گفجائش ملے تو آپ ٹاٹیائی کی ذات پاک پرکوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں ہے آپ کا وقار گرادیں ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت اسلم علی تابی کی اولا دمیں ہے'' کنانہ'' کو برگزیدہ بنایا اور'' کنانہ'' میں ہے'' قریش'' کو چنا، اور '' قریش'' میں ہے جھے کوچن لیا۔ ر4

بهرحال بدايك مسلمه حقيقت بك

لَه النَّسْبُ الْعَالِيْ فَلَيْسَ كَمِثْلِه
 حَسِيْبٌ نَسِيْبٌ مُنْعَمٌ مُتَكَرَّمُ

یعنی حضورانور گانی کا خاندان اس قدر بلندم رتبه ہے کہ کوئی بھی حسب دنسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ تا<del>لیا گا</del> کے مثل نہیں ہے۔

(و قریش

حضور اقدس سلطی کے خاندانِ نبوت میں جبی حضرات اپنی گونا گوں خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی بیں ۔ مگر چند ہستیاں ایسی بیں جوآ سان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چیکے۔ ان با کمالوں میں ہے'' فہر بن مالک '' بھی بیں ان کالقب'' قریش'' ہےاوران کی اولا دقریش'' کیلاتی ہے۔

'' فہر بن مالک'' قریش اس لئے کہلاتے ہیں کہ'' قریش'' ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے، اور سمندری جانوروں کو کھاڈالتا ہے بیتمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے بھی مغلوب نہیں ہوتا چونکہ'' فہر بن مالک'' اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنا پرتمام قبائلِ عرب پر غالب تھے اس لئے تمام اہل عرب ان کو'' قریش'' کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں'' شمرخ بن عمر وحمیری'' کا شعر بہت مشہور ہے کہ

قَ قُرَيْشٌ هِيَ الَّتِيَ تَسْكُنُ الْبَحْرَ

 بها سُمِيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا 

 قُرَيْشًا 

 تَهَا اللَّهُ 

 تَهُ اللَّهُ 

 تُعُرِيْنُ الْبَحْرَ 

 تَهُ اللَّهُ 

 تَهُ اللَّهُ 

 تُعُرِيْنُ الْبَحْرَ 

 تَهُ اللَّهُ 

 تَهُ اللِّهُ اللَّهُ 

 تَهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ 

 تَهُ اللِّهُ اللَّهُ 

 تَهُ اللَّهُ اللَّهُ 

 تَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 

 تَهُ اللِّهُ اللَّهُ 

 تَهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللللِّهُ الللللللللِّهُ الللللْمُ الللللِهُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ ا



یعنی'' قریش' ایک جانور ہے جوسمندر میں رہتا ہے۔ای کے نام پرقبیلۂ قریش کا نام'' قریش' رکھ دیا گیا۔ حضور سی ایس کے عال باپ دونوں کا سلسلۂ نسب'' فہر بن مالک'' سے ماتا ہے اس لئے حضور اکرم سی ایس مال باپ دونوں کی طرف سے'' قریش'' ہیں۔

### ( الماشم

حضور المطلق نام''عرادا'' ہاشم'' بڑی شان وشوکت کے مالک تھے۔ان کا اصلی نام''عمرو' تھا انتہائی بہا در، بے حدینی، اور اعلی درجے کے مہمان نواز تھے۔ایک سال عرب میں بہت سخت قبط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کومختاج ہو گئے تو بید ملکِ شام سے خشک روٹیاں خرید کر جج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شور بے میں ٹرید بنا کرتمام حاجیوں کوخوب پیٹ بھر کر کھلا یا۔اس دن سے لوگ ان کو'' ہاشم'' (روٹیوں کا چورا کرنے والا) کہنے لگے۔رہ

چونکہ یہ ''عبد مناف'' کے سبالڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے اس لئے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے بہت حسین وخوبصورت اور وجیہ تھے جب سن شعور کو پہنچ تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمر وکی صاحبزا دی ہے ہوئی جن کا نام ''سلمٰی'' تھا۔ اور ان کے صاحبزا دے'' عبد المطلب' مدینہ ہی میں پیدا ہوئے چونکہ ہاشم پچیس سال کی عمر پاکر ملک شام کے راستہ میں بمقام '' غزہ'' انتقال کر گئے۔ اس لئے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب سات یا آٹھ سال کے ہو گئے تو مکہ آکر اپنے خاندان والوں کے ساتھ دہنے گئے۔

### 

### () عبدالمطلب

حضورا قدس کالیاتی کے دادا'' عبدالمطلب'' کااصلی نام''شیبہ'' ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابدوز اہد تھے۔'' غار حرا'' میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی کئی دنوں تک لگا تار خداعز وجل کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرامیں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور خداعز وجل کے دھیان میں گوشنشین رہا کرتے تھے۔رسول اللہ کالیا کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔





الل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قبط پڑ جاتا تو لوگ عبدالمطلب کوساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہِ خداوندی میں ان کووسیلہ بنا کر دعاما نگتے تھے تو دعام تبول ہو جاتی تھی۔ بیلا کیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی تخی کے ساتھ رو کتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دستر خوان سے پرندوں کو بھی کھلا یا کرتے تھے اس لئے ان کالقب''مطعم الطیر'' (پرندوں کو کھلانے والا) ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانے تھے اور عقیدہ کے لحاظ سے'' موحد'' تھے۔ '' زمزم شریف'' کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا آپ ہی نے اس کو نے سرے سے کھدوا کر درست کیا، اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ فشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ ایک سو بیس برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ رہ

### ( اصحابِ فیل کاوا قعہ

حضورا کرم گانگانی کی پیدائش سے صرف پچپن دن پہلے یمن کا بادشاہ ''ابر ہہ' ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لئے مکہ پر حملہ آ ور جوا تھا۔ اس کا سبب بیتھا کہ ''ابر ہہ' نے یمن کے دارالسلطنت ''صنعاء' میں ایک بہت ہی شانداراورعالی شان ''گرجا گھر' بنا یا اور بیکوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کراس گرجا گھر کا جج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو بیہ معلوم جواتو قبیلہ ''کنانہ'' کا ایک شخص غیظ وغضب میں جل بھن کریمن گھر کا جج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو بیہ معلوم جواتو قبیلہ ''کنانہ'' کا ایک شخص غیظ وغضب میں جل بھن کریمن گیا، اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ پھر کر اس کو نجاست سے ات پت کر دیا۔ جب ابر جہ نے بیوا قعد سناتو وہ طیش میں آ ہے ہے باہر جو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لئے ہاتھیوں کی فوج لے کرمکہ پر حملہ کر دیا۔ اور اس کی فوج کے میں آئے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا اس میں دوسو یا چارسواونٹ عبدالمطلب کے بھی جتھے۔ ر8

عبدالمطلب کواس واقعہ سے بڑا رئے پہنچا۔ چنانچہ آپ اس معاملہ میں گفتگو کرنے کے لئے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابر ہمہ کو معلوم ہوا کہ قرایش کا سرداراس سے ملا قات کرنے کے لئے آیا ہے تواس نے آپ کواپنے خیمہ میں بلالیا اور جب عبدالمطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت ، رعب داراور نہایت ہی حسین وجمیل آ دمی بین جن کی پیشانی پرنور نبوت کا جاہ وجلال چک رہا ہے توصورت دیکھتے ہی ابر ہم مرعوب ہو گیا۔ اور بے اختیار تخت بیں جن کی پیشانی پرنور نبوت کا جاہ وجلال چک رہا ہو گیا اور اینے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہے ، سردار قریش ! یہاں شاہی سے اُتر کرآپ کی تعظیم و تکریم کے لئے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہے ، سردار قریش ! یہاں



آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبدالمطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جوآپ کے لئکر کے سپاہی ہا نک لائے ہیں آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے پر دکر دیجے۔ بین کرابر ہدنے کہا کہ اے سردار قریش ایس تو یہ جھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ منداور شاندار آدمی ہیں۔ مگر آپ نے مجھے اپنے اونٹوں کا سوال کرکے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کوتو ڑپھوڑ کر برباد کرنے کے لئے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگونہیں کی۔ عبدالمطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے۔ وہ خودا پئے گھر کو بچالے گا۔ مجھے کعبہ کی ذرائبی فکر نہیں ہے۔ بین کرابر بہا پنے فرعو نی لہجہ میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ! سن لہجے! میں کعبہ کوڈھا کر اس کی اینٹ سے ایٹ بجادوں گا، اورروئے زمین سے اس کا نام ونشان مٹادوں گا کیونکہ مکہ والوں نے میرے گر جا گھر کی بڑی ہے ایٹ بجو میں اس کا انتقام لینے کے لئے کعبہ کومسار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبدالمطلب نے فرما یا کہ پھر آپ جانیں اورخدا جانے۔ میں آپ سے سفارش کرنے والاکون؟

اس گفتگو کے بعد ابر ہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا۔ اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور کر مکہ کر یوں کوساتھ لے کر اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ کر یوں کوساتھ لے کر اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ۔ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے بیہ کہہ کر پھرخود اپنے خاندان کے چند آ دمیوں کوساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کرانتہائی بے قراری اور گربیو زاری کے ساتھ در بارباری میں اس طرح دعاما تکنے لگے کہ

عبدالمطلب نے بید عاما تکی اور اپنے خاندان والوں کوساتھ لے کر پہاڑی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابر ہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لئے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آ گے بڑھا اور مقام' دمغمس'' میں پہنچا توخود اس کا ہاتھی جس کا نام' دمجمود'' تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا ، اور بار بارلکارا مگر ہاتھی





نہیں اٹھا۔ اس حال میں قبر الہی ابا بیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننٹے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چوٹے اور
پنجوں میں تین تین کنگریاں تھیں سمندر کی جانب ہے جرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابا بیلوں کے ان دل بادل
لشکروں نے ابر ہہ کی فوجوں پر اس زور شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابر ہہہ کے شکر ، اور اس
کے ہاتھیوں کے پر فیچے اڑگئے۔ ابا بیلوں کی سنگ باری خداوند قبہار و جبار کے قبر وغضب کی ایسی مارتھی کہ جب کوئی
کی سوار کے ہر پر پڑتی تھی تو وہ اس آ دی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہوجاتی تھی۔
ابر ہہ کی فوج کا ایک آ دمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابر ہداور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و
برباد ہوگئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں کھڑے کو گئر ہے ہوکر زمین پر بھھر گئیں۔ چنانچے قر آن مجید کی ''سورہ فیل'' میں
خداوند قدوس نے اس وا قعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:

یعنی (اےمحبوب) کیا آپ نہ دیکھا کہ آپکے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کرڈالا کیاا نکے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اوران پر پرندوں کی نکڑیاں بھیجیں تا کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بناڈالا۔

جب ابر ہداوراس کے نشکروں کا بیا نجام ہوا توعبدالمطلب پہاڑے نیچے اترے اور خدا کا شکرا دا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چر چا ہو گیااور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔

#### ( حضرت عبدالله طالله

یہ ہمارے حضور رحمتِ عالم کا گھڑے کے والد ما جد ہیں۔ بیعبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ ہاپ کے لاؤلے اور پیارے تھے۔ چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان وشوکت کے ساتھ جلوہ گرتھا اس لئے حسن وخو بی کے پیکر، اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار، اور عفت و پارسائی میں بیکائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواست گارتھیں۔ مگر عبد المطلب ان کے لئے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب ونسب کی شرافت اور عفت و یارسائی میں بھی ممتاز ہو۔

عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ ٹاللہ شکار کے لئے جنگل میں تشریف لے گئے تھے ملک شام کے یہودی چند



علامتوں سے پہچان گئے تنھے کہ نبی آخرالز ماں کے والد ما جدیہی ہیں۔ چنانچدان یہودیوں نے حضرت عبداللّٰد ڈٹاٹٹا کو بار ہاقتل کر ڈ النے کی کوشش کی ۔اس مرتبہ بھی یہود یوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہوکراس نیت ہے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ اٹالٹہ کو تنہائی میں دھوکہ نے تل کردیا جائے مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل وکرم ہے بچالیا۔ عالم غیب سے چندا بیے سوار نا گہاں نمو دار ہوئے جواس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے،ان سواروں نے آگریہودیوں کو مار بھگا یا اور حضرت عبداللہ ٹاٹٹؤ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ '' وہب بن مناف'' بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آئکھوں سے بیسب کچھ دیکھا ،اس لئے ان کو حضرت عبداللہ ٹاٹٹا ہے بے انتہا محبت وعقیدت پیدا ہوگئی ، اور گھر آ کر پیعزم کرلیا کہ میں اپنی نو رنظر حضرت آ منہ بھٹھا کی شادی حضرت عبداللہ ڈاٹلا ہی ہے کروں گا۔ چنانچہا پنی اس دلی تمنا کواینے چند دوستوں کے ذریعہ انہوں نے عبدالمطلب تک پہنچادیا۔خدا کی شان کہ عبدالمطلب اپنے نو رِنظر حضرت عبداللّٰد وَکُلُوْ کے لئے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آ منہ ﷺ بنت وہب میں موجود تھیں ۔عبدالمطلب نے اس رشتہ کوخوشی خوشی منظور كرليا - چنانچه چوبيس سال كى عمر بيس حضرت عبدالله الله كالتحضرت بى بى آمنه الله الله عنائح مو كيا اورنور محدى حضرت عبدالله والثلاث التنظل موكر حضرت بي بي آمنه والتناك علم اطهر مين جلوه كرمو كيا اور جب حمل شريف كودومهيني یورے ہو گئے توعبدالمطلب نے حضرت عبداللہ ﷺ کو کھجوریں لینے کے لئے مدینہ بھیجا، یا تجارت کے لئے ملک شام روانه کیا، وہاں ہے واپس لو شختے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننہال'' بنوعدی بن نجار'' میں ایک ماہ بیار رہ کر پچپس برس کی عمر میں وفات یا گئے اور وہیں'' دارِ نابغہ'' میں مدفون ہوئے ۔ 🥠

قافلہ والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کرعبدالمطلب کو حضرت عبداللہ ڈاٹٹو کی بیاری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر
گیری کے لئے اپنے سب سے بڑے لڑے'' حارث'' کو مدینہ بھیجا۔ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت
عبداللہ ڈاٹٹو راہی ملک بقا ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدہ بن
گیااور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم بر پا ہو گیا۔خود حضرت آ منہ ڈاٹٹو نے اپنے مرحوم شو ہرکا ایسا پُر در دمر شیہ کہا ہے کہ
جس کوئن کرآج بھی ول در دسے بھر جا تا ہے۔

روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ظائلا کی وفات پر فرشتوں نے عملین ہوکر بڑی حسرت کے ساتھ میہ کہا کہ اللی! عزوجل تیرانبی میتیم ہوگیا۔حضرت حق نے فرمایا: کیا ہوا؟ میں اس کا حامی وحافظ ہوں۔حضرت عبداللہ ظائلا کا ترکہ





ایک لونڈی'' اُم ایمن' جس کا نام'' برکہ' تھا پچھاونٹ پچھیکریاں تھیں، بیسب تر کہ حضور سرور عالم کالٹے کو ملا۔ " اُم ایمن" بچپن میں حضورا قدس کالٹے کی دیکھ بھال کرتی تھیں کھلاتیں، کپڑا پہناتیں، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتیں، اس لئے حضورا قدس کالٹے تمام عمر" اُم ایمن" کی دل جوئی فرماتے رہے اپنے محبوب ومتعنی غلام حضرت زید بن حارثہ ڈاٹٹو سے ان کا نکاح کردیا، اوران کے شکم سے حضرت اسامہ ڈاٹٹو پیدا ہوئے۔ 10

### ﴿ ایمانِ والدین کریمین ﷺ

اول یہ کہ حضور طالبی کے والدین بھا اور آباء واجداد سب حضرت ابراہیم عیالیا کے دین پر سے، لہذا '' مؤمن' ہوئے۔ دوم یہ کہ یہ تمام حضرات حضور طالبی کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ '' فتر ت' کہلا تا ہے اوران لوگوں تک حضور طالبی کی دعوت ایمان پنجی ہی نہیں لہٰذا ہر گز ہر گز ان حضرات کو کا فرنہیں کہا جا سکتا بلکہ ان لوگوں کومؤمن ہی کہا جائے گا۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فر ما کران کی قبروں سے اٹھا یا اوران لوگوں نے کلمہ پڑھ کرحضور طالبی کی قصد یق کی اور حضور طالبی کے والدین بھی کو زندہ کرنے کی حدیث اگر چہ بذات خود ضعیف ہے مگراس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ بیصدیث' صحیح'' اور''حسن' کے در ہے کو پہنچ گئی ہے۔ حضورا قدر سی تعلق کے والدین بھی اور محضور اقدر سی تعلق کے والدین بھی اور کہن کا حضور اقدر سی تعلق اور کی ما تھے داروں کے ساتھ والبانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ حضور تعلق کے والدین بھی اور کم من کا فراور جہنی ہونا قرآن وحدیث داروں کے ساتھ اور پر تابت ہے جسے '' ابولہب'' اور اس کی یہوی'' محالہ الحطب'' باتی کا فراور جہنی ہونا قرآن وحدیث ہونا طرر کھنالازم ہے کیونکہ جن لوگوں کو حضور طالبی ہے سیت قرابت حاصل ہے ان کی عرب کا اید بی تھینا حضور طالبی کی ایڈ ارسانی کا باعث ہوگا اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ چھے کہ جولوگ اللہ بادوبی و گتا خی یہنا کی ایڈ ارسانی کا باعث ہوگا اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ چھے کہ جولوگ اللہ عندور و کھنا ور اس کے رسول طالبی کو ایڈ ارسانی کا باعث ہوگا اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ چھے کہ جولوگ اللہ عندور و کسا اور اس کے رسول طالبی کو ایڈ ارسانی کا باعث ہوگا اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ ہے کہ جولوگ اللہ عندور و کسا اور اس کے رسول طالبی کو کہ کی ایڈ ارسانی کا باعث ہوگا اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ ہو کے کہ جولوگ اللہ کے خور ان اور اس کے رسول کی تھیں کی ایڈ ارسانی کا بی وہ دنیا وآخرت میں ملعون ہیں۔

#### ( کر بر کات نبوت کاظہور

جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی رو پوشی ،صبح صادق کی سفیدی ،شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دستے گئی ہیں اس طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آگیا تواطراف عالم میں بہت سے ایسے بجیب بھیب واقعات اورخوارق عادات بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے جوساری کا نئات کو جھجھوڑ جھجھوڑ کرید بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔



چنانچداصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، نا گہال بارانِ رحمت سے سرز مین عرب کا سر سبز وشاداب ہو جانا،اور برسوں کی خشک سالی دفع ہوکر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی ایک ہزارسال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بچھ جانا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ،اوراس کے چودہ کنگوروں کا منہدم ہو جانا، '' ہمدان''اور'' قم'' کے درمیان چھمیل لمجے چھمیل چوڑے'' بجر وُساوہ'' کا ایکا یک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی'' ساوہ'' کی خشک ندی کا اچا نک جاری ہو جانا، حضور کا لیا تھا والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکا جس سے '' بھریٰ'' کے محل روثن ہوگئے۔ بیسب واقعات ای سلسلہ کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ الصلوات والتسلیمات کی تشریف آوری سے پہلے ہی'' مبشرات'' بن کرعالم کا نئات کو بیہ کو شخری دینے گئے کہ

مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہرآنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے

حضرات انبیاء کرام پینی ہے قبل اعلان نبوت جوخلاف عادت اورعقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں ان کوشریعت کی اصطلاح میں'' ارباص'' کہتے ہیں اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو'' معجزہ'' کہا جاتا ہے۔ اس لئے مذکورہ بالاتمام واقعات'' ارباص' ہیں جوحضورا کرم کاٹیائی کے اعلانِ نبوت کرنے ہے قبل ظاہر ہوئے جن کوہم نے'' برکات نبوت' کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ اس مسم کے واقعات جو'' ارباص'' کہلاتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں سے چند کا ذکر ہو چکا ہے چنددوسرے واقعات بھی پڑھ لیجئے۔

### ( ایوان کسره

اللہ محدث ابوقعیم نے اپنی کتاب' دلائل النبوۃ' میں حضرت عبداللہ بڑائلہ کی روایت سے بیحدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور تالیقی کا نور نبوت حضرت عبداللہ بڑائلہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ بڑائلہ کی بشت اقدس سے حضرت آمنہ بڑائلہ کی بشت اقدس میں منتقل ہوا ، روئے زمین کے تمام چو پایوں ، خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گو یائی عطا فرمائی اور انہوں نے بزبان ضبح اعلان کیا کہ آج اللہ عزوجی کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہوگیا جس کے مربی تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جوسارے عالم کوروش کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں نے ایک دوسرے کو بیہ مغرب کے جانوروں نے ایک دوسرے کو بیہ





خوشخبری سنائی که حضرت ابوالقاسم تلین کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آگیا۔ 14

💵 خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ میہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور کا 🚉 کی والدہ ما جدہ حضرت بی بی آ منہ طُنُّا نے فرما یا کہ جب حضورا قدس کا لیٹے پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اُڑنے کی آواز بھی اور پچھانسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں ۔ پھرایک دم حضور تائیج میرے سامنے سے غیب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کررہا ہے کہ محمد ( ﷺ ) کومشرق ومغرب میں گشت کراؤ اور ان کوسمندروں کی بھی سیر کراؤ تا کہ تمام کا ئنات کوان کا نام ،ان کا حلیه،ان کی صفت معلوم ہوجائے اوران کوتمام جا ندارمخلوق یعنی جن وانس ، ملائکه اور چرندول و پرندول کےسامنے پیش کرواورانہیں حضرت آ دم علیانیا کی صورت، حضرت شیث علیانیا کی معرفت، حصرت نوح عَلياتُكا كي شجاعت ،حصرت ابراجيم عَلياتُلا كي خلت ،حصرت المعيل عَلياتُلا كي زبان ،حصرت المحق عَلياتُلا کی رضا، حضرت صالح علیاتیا کی فصاحت، حضرت لوط علیاتیا کی حکمت، حضرت یعقوب علیاتیا کی بشارت، حصرت موی غلیاتی کی شدت، حضرت ابوب غلیاتی کا صبر، حضرت بونس غلیاتی کی طاعت، حضرت بوشع غلیاته کا جهاد، حضرت دا وُر عَلِياتُهُا كِي آواز، حضرت دانيال عَلياتُهَا كي محبت، حضرت الياس عَلياتُهَا كا وقار، حضرت يحيي عَلياتُهَا کی عصمت ،حضرت عیسلی علیاتیلا کا ز ہدعطا کر کے ان کوتمام پیغیبروں کے کمالات اورا خلاق حسنہ سے مزین کردو۔ اس کے بعد وہ بادل جھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کیڑے میں لیٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے یانی شیک رہاہے اور کوئی منا دی اعلان کررہاہے کہ واہ واہ! کیا خوب محمد ( سکتی ہے) کوتمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیااور کا ئنات عالم کی کوئی چیز باقی ندر ہی جوان کے قبصنۂ اقتد اروغلبۂ اطاعت میں نہ ہو۔اب میں نے چہرۂ انورکو دیکھا تو چودھویں کے جاند کی طرح چیک رہا تھااور بدن سے یا کیزہ مشک کی خوشبوآ رہی تھی پھر تین شخص نظرآئے ،ایک کے ہاتھ میں جاندی کالوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمر د کا طشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چنک دارانگونٹھی تھی ۔انگونٹھی کوسات مرتبہ دھوکراس نے حضور (ﷺ) کے دونوں شانوں کے درمیان مبرنبوت لگادی، پھرحضور ( ﷺ) کوریشی کپڑے میں لپیٹ کراٹھا یا اورایک لمحہ کے بعد مجھے سپر دکر دیا۔





### حوالهجات سبق مبرا

- (2) كرماني بحواله حاشيه بخارى وجا إس ١٥٠٥)
  - (4) مشكوة فضائل سيدالمرسين
  - (6) مدارج النيوة ج ع ص ٨
  - (8) (زرة في ځاص ۸۵)
    - (10) (عامه كت سير
- (12) تغییرروح البیان جاص ۲۱۸ تا۲۱۸)
  - (14) زرقاتی علی المواہب ن اص ۱۰۸

- (1) بخارى، خارى، اباب معت النبي الله
  - (3) بخاري جاص
- (5) زرقانی علی المواہب ج اص ۷ ۲
  - (7) (دارج النيوة جمس ٨)
- (9) زرقانی علی المواہب ج اص ۱۰۱
- (11) (اشعة اللمعات ج اول ص١٨)
- (13) (اكليل على مدارك النويل تاس١٠)







### سوال نبر 1 فيل مين ديئ كئيسوالات كمخضر جواب تحرير يجيئ ـ

| 0 مىجد حضور ئائلىلى كانسب نامە بىيان كرىپ ؟                  |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| <ul> <li>* نفر بن ما لک ' قریش کس لئے کہلاتے ہیں؟</li> </ul> | ) |
|                                                              | ) |
| 📵 ابره بادشاه کے شکر کیاانجام ہوا؟                           | ) |
| € اُمايمن کون تحيين؟                                         | ) |
| 6 حضور ﷺ کے والدین کریمین کے بارے میں کیاعقیدہ رکھنا چاہیے؟  | ) |
|                                                              |   |



### سال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کا نشان لگائے۔

|                           |                                | رت آ دم علياتلا کی عطا ہو کی              | 🚺 حضور سالاندالييز كوحصر |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| منقبت 🗍                   | عقیدت 🔲                        | _ صورت                                    | 🗍 ئىرت                   |
|                           |                                | ے بعدا نہی کو کہا جا تا ہے۔               | 🥹 اوراعلان نبوت 🔿        |
| <u>ي</u> م ر              | ا عطیہ                         | 🔲 گرامت                                   | ٠ بجر ٥                  |
|                           | لياته                          | ذل نے زندہ ہو کراپنے قاتل <i>ک</i>        | 🔕 بنی اسرائیل کے مقت     |
| 🗖 عليه                    | ړه 🗆                           | 🔲 کارنامہ                                 | ≈ □                      |
| إ گئے جوز مانہ کہلا تا ہے | ، پہلےایسے زمانے میں وفات ہ    | رسایشا این کے اعلان نبوت سے               | 🚺 پیتمام حضرات حضو       |
| 🗍 نبوت                    | نترت 🗆                         | 🗖 عام الحزن                               | 🗖 عام الفيل              |
| Ē                         | ت بی بی آمنه طیکھاسے نکاح ہوگہ | ن حضرت عبدالله <sup>ولا</sup> لله كا حضرت | 🔞 چنانچەسال كى عمر مىر   |
| پوبیں 📋 چوبیں             | 🗖 چاليس                        | تیں                                       | 🗖 بیں                    |
|                           | . کیا کرتے تھے                 | مهينے میں اکثر غارمیں اعتکاف              | 🚳 رمضان شریف کے          |
| 🗆 بدر                     | ] احد                          | 17 🗌                                      | _ ۋر                     |





### والنبر 3 كالم ملاية

### ووبراكاكم

ہمیشہ بڑھتے ہی رہے (روٹیوں کا چورا کرنے والا) کہنے گئے تمام دنیا پرقبضہ دے دیا گیا حضور طالط کی تصدیق کی حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ علیائیا کے فرزند ہیں حضرت آمنہ ڈاٹھ ابنت وہب میں موجود تھیں واه واه! کیاخوب محمد (کانتائیل) کو ان لوگول نے کلمہ پڑھ کر حضور کانتائیل کے مراتب و درجات وہ ساری خوبیاں اس دن سے لوگ ان کو'نہاشم'' حضرت اسلمعیل ملیائلا

### سوال نبر ( 4 خالى جلَّه يُر يَجِعَ -

- 🐠 میں نے چبرہ انورکود یکھاتو چودھویں کے .....کی طرح چیک رہاتھا۔
  - 🥹 حضرت ..... کی ولا دت باسعادت کا وقت قریب آگیا۔
  - ایخ محبوب ومتینی غلام حضرت ...... الثالث سے ان کا نکاح کردیا۔
    - 🔞 خوداس کا ہاتھی جس کا نام .....تھاایک دم بیڑھ گیا۔
    - 🚳 کہ....حضرت اسلمعیل علیائیا کی اولا دمیں ہے ہیں۔



# اعلان نبوت سے پہلے



## (له پیدائش اورنشوونما

امام الانبیاء حضورا کرم کالی کی پیدائش بیمی کی حالت میں واقعہ فیل کے تقریباً پچاس دن بعد، مشہور قول کے مطابق ۱۲ رر بیج الاوّل مطابق ۲۰ را پر بل ۵۵ ء بروز پیرموسم بہار میں ہوئی سلا۔ آپ کے داداعبدالمطلب نے آپ کا نام محمد اور والدہ نے خواب میں ایک فرشتے سے بشارت پاکراحمد رکھا۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کا نام محمد اور والدہ نے خواب میں ایک فرشتے سے بشارت پاکراحمد رکھا۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کا بائدی تو بیہ نے آپ کو چندون دورہ سال بیا یا، اس کے بعد آپ کے بیچا ابولہ ب کی باندی تو بیہ نے آپ کو چندون دورہ بلایا، پھر حضرت صلیمہ سعد میہ فرش نے دوسال بورے ہونے پر آپ کا دورہ چھرا دیا گیا۔ آپ کا محمد جھ سال تھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوگیا ہے اور جب آپ کی عمر آٹھ سال ہوگی تو آپ کی عمر آٹھ سال ہوگیا تھا کے داداعبدالمطلب بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔

### 🛭 ملک شام کاسفراور بخیره را ہب سے ملا قات

بارہ سال دو ماہ کی عمر میں آپ تا گیا نے اپنے چھا ابوطالب کی ہمراہی میں تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف پہلاسفر کیا۔ رائے میں یہود یوں کے ایک بڑے عالم بُکیرہ دراہب سے ملاقات کے بعد ابوطالب نے آپ کو واپس مکہ بھیج دیا، ۱۵ سال سات ماہ کی عمر میں آپ تا گیا نے اپنے قبیلہ قریش اور ایک دوسر سے قبیلہ قیس کے درمیان ہونے والی جنگ (حرب الفجار) میں حصہ لیا ملک لیکن اس لڑائی میں آپ تا گیا نے کسی پر ہاتھ نہ اُٹھایا، اس جنگ کے بعد عرب کے چند قبائل نے ان جنگوں سے تنگ آ کر یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ قبائلی عصبیت سے





بالاتر ہوکر صرف مظلوم کی مدد کی جائے گی ، اس معاہدے کو" حلف الفضول" کہتے ہیں ، آپ ٹائٹیٹی نے اسے پہند فرماتے ہوئے اس میں شرکت فرمائی ، اس وقت آپ ٹائٹیٹی کی عمر ۱۵سال آٹھ ماہ تھی۔ ۲۳سال کی عمر میں آپ ٹائٹیٹی حضرت خدیجہ ڈاٹٹیا کے سامان کو تجارت کی غرض سے ملک شام لے کر گئے اور اس میں خوب نفع کما کر واپس ہوئے۔

### 🕽 حضرت خدیجه ظاففا سے نکاح اوراولا د

پچیس سال دو ماہ کی عمر میں حضرت خدیجہ فاتھا ہے آپ بالیانہ کا نکاح ہوا، حضرت خدیجہ فاتھا کے بطن سے آپ بالیانہ کے دو بیٹے اور چار بیٹیاں پیدا ہوئیں، آپ کی اولا دہیں حضرت قاسم فاتھ کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی، یہ پاوک پر چلنا سیکھ رہے بھے کہ ان کی وفات ہوگی۔ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ فاتھ ہیں، انہی کا لقب طیب وطاہر ہے، پیدائش کے پچھ صد بعدان کا بھی انتقال ہوگیا، ان کی ولا دت آپ بالیانہ کو نبوت ملنے کے بعد ہوئی۔ جب آپ کی عمر و ساسال ہوئی تو آپ بالیان کے بال آپ کی بڑی بیلی حضرت زینب فاتھ کی پیدائش ہوئی، ان کا فکاح مدید فاتھ کی پیدائش ہوئی، ان کا فکاح مدید فاتھ کی پیدائش ہوئی، جن کا فکاح مدید میں ہی حضرت اسے مالی ہوئی تو آپ بالیانہ کی حضرت رقیہ فاتھ کی پیدائش ہوئی، جن کا فکاح مدید میں آپ بالیانہ نے حضرت رقیہ فاتھ میں دوسری بیلی حضرت رقیہ فاتھ ہیں، جن کا فکاح مدید میں آپ بالیانہ نے حضرت رقیہ فاتھ کی وفات ہوئی ان کا حکم مدید میں خواہ بدر کے بعد و والحجہ آپ کی عوض صاحبزادی حضرت فاطمہ فاتھ کی پیدائش ہوئی، ان کا فکاح مدید میں غزوہ بدر کے بعد و والحجہ آپ کی چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ فاتھ کی پیدائش ہوئی، ان کا فکاح مدید میں غزوہ بدر کے بعد و والحجہ سے میں ہوا، آپ بالیانہ کے ایک تیسرے بیئے حضرت ابراہیم فاتھ ہیں جوحضرت ماریہ فاتھ کی بعد و والحجہ منورہ میں پیدا ہوئے، سترہ ماہ کی عمر اسم سان کی وفات ہوگئی۔

تقریباً ۳۳ برس کی عمر میں آپ ٹاٹیا پی پائیا ہے اسرار کا ظہور شروع ہوا۔ ۳۵ سال کی عمر میں آپ نے قبائل کے سب منتخب افراد کے ساتھ کعبہ کی از سرنو تعمیر کے دوران حجراسود کی اپنے ہاتھ سے تنصیب کی۔

#### خلعت نبوت

۹ رریج الا وّل مطابق ۱۲ رفر وری ۱۱۰ ء کوجب آپ ٹائیٹے کی عمر چالیس برس ایک دن تھی تو باضا بط طور پر آپ کواللہ رب العزت نے خلعتِ نبوت کے ساتھ ممتاز ومشرف فر ما یا۔ بعثت نبوی (آپ ٹائیٹے کو نبوت ملنے کے بعد



ے شروع ہونے والا زمانہ ) کے پہلے سال نمازیں فرض کر دی گئیں ، اٹھارہ رمضان المبارک کو جب آپ کی عمر چالیس سال چھے ماہ چھددن ہوئی تو آپ پرقر آن کریم نازل ہونا شروع ہوا۔

نزول وجی سے پہلے نبی اکرم کالی کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی۔ آپ مختفرترین خوراک کے ساتھ غار حرامیں خلوت نشینی فرماتے اور گھروا پسی سے قبل غار حراکی خلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں راتیں گزارتے ، پھر سیدہ خدیجۃ الکبری ڈھٹھا کی طرف لوٹے اور مختفر خوراک لے کر دوبارہ غار حراکی طرف تشریف لے جاتے۔ آپ ٹھٹی خار حرامیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے گمراہی میں ڈو بے ہوئے اہل مکہ کوان کے حال پر چھوڑ کر چلے جاتے اور آپ نے اتنی عبادت کی کہ عرب کہدا ہے:

"ان مجدا قد عشق ربه"

" كهر تَعْفِينَمُ النِّي رب كى محبت ميں ازخو درفة ہو گئے ہيں"

کیکن دیکھنا ہیہے کہ کیا ابھی مکہ پر چھائی ہوئی گمراہی کی بدلیوں کے چھٹنے کا وقت نہیں ہوا تھا؟

کیااس تاریکی کے روشنی میں بدلنے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا؟

کیا بھی بتوں کے پاش پاش ہونے کا وقت نہیں ہواتھا؟

كياا بهي روشني كي كرن، ياعلم كي اثر آفريني كالحينبيس آياتها؟

کیااللہ تعالیٰ کے بال ہے رحمت یابدایت بخشنے والے کے بال سے ہدایت کی گھڑی ابھی نہیں آئی تھی؟ رسول کریم ٹائیڈیٹے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں اور اس سے مدداور اس کی پناہ ما تگتے ہیں اور اس سے تمام تر امیدیں

وابستہ کرتے ہیں اورامید میں پختگی اور عاجزی کو اپناتے ہیں اوراس سے اپنے لئے اور اپنی قوم کے لئے رحمت طلب کرتے ہیں۔رسول اکرم ٹائٹلٹا کے ایام اسی پرعزم جہد مسلسل میں گزرتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر

علب مرہے ہیں۔رسوں امرم ملاقع کے ایا م ای پر مرم بہد میں میں مررہے ہیں۔اپ اللہ تعالی کی سرف ہر صبح ، ہر دوپہراور ہرشام کومتو جہ ہوتے ،اس کی طرف غروب آفتاب اور ستاروں کے چیکنے پرمتو جہ ہوتے۔آپ ہر

لحظہ، ہرسانس پر پلک جھیکنے،اوردل کی ہردھڑکن اور ہرسرگوشی پراللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے۔

آپ کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لئے تھی۔ اس کے باوجود دن اور سال اس حال میں گزرتے رہے کہ تاریکیاں مکہ کے اطراف واکناف میں سابی آگن تھیں۔ بت گمراہی اور بے راہ روی کی علامت بن کر کعبہ شریف کی

د یواروں پرلٹک رہے تھے۔رسول اکرم ٹاٹٹائٹا اپنی عاجزی وانکساری اوراللہ کی رحمت میں امید کوہمی بڑھا دیتے ہیں





پھرامیدخوف اور بے چینی میں بدل جاتی ہے۔اس کے ساتھ ہی عجز وانکسار میں بھی اضافہ ہوجا تا ہے اوراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ئیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ رسول کریم کا پھٹے پا کیزگی اورنو رانیت کی انتہا کوچھو لیتے ہیں۔

ایک رات آپ غارحرا میں سالا نہ اعتکاف میں تنھے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ رکاوٹ ہمیشہ کے لئے دور ہوگئ جوایک جانب سے بشری کسب اور دوسری جانب سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے درمیان تھی۔ دوسر لے لفظوں میں وہ رکاوٹ دور ہوئی جونبوت اور ولایت کے درمیان تھی۔

> رحت دوعالم ﷺ غارح امیں معتلف تھے کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لا یا ،اس نے کہا:'' پڑھئے'' تورحت دوعالم ﷺ نے فرمایا:''میں پڑھنے والانہیں ہول''

> تب فرشتے نے مجھے پوری قوت ہے اپنے بازؤں میں لے کرخوب اچھی طرح دبایا اور پھر چھوڑ کر کہا: '' پڑھیئے''

> > رحمت دوعالم ﷺ فرماتے ہیں، میں نے کہا:'' میں پڑھنے والانہیں ہوں''

تباس نے دوسری مُرتبہ مجھے زورے اپنے باز وؤں میں خوب اچھی طرح بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا: '' را ھیئے''

میں نے کہا:''میں پڑھنے والانہیں ہوں''

تباس نے مجھے تیسری مرتبہ زورے اپنے ہازوؤں میں لے کرخوب اچھی طرح بھینچااور مجھے چھوڑ کر کہا:

﴿ إِقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي مُخَلَقَ أَخِلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ أَوْ الْوَرَبُّكَ الْأَكْرُمُ ﴿ ل

'' پڑھو!اپنے رب کے نام ہےجس نے پیدا کیا ،آ دمی کوخون کی پھٹک ہے بنایا ، پڑھوا ورتمہارارب ہی سب سے بڑا گریم ہے۔''

رسول کریم کانٹیکٹا بیآیات لئے دھڑ کتے دل کے ساتھ سیدہ خدیجہ ڈاٹٹا کے پاس تشریف لائے اور آپ نے سیدہ سے فرمایا:'' مجھے چاوراوڑ تھا دو!''سیدہ خدیجہ ڈاٹٹا نے آپ کو چاوراوڑ تھا دی اور جب آپ کی گھبرا ہٹ سکون میں تبدیل ہوئی تو آپ نے اپنی رفیقۂ حیات کو تازہ ترین واقعہ کی خبردی تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبر ٹی ڈٹٹا نے یوں جواب دیا:

'' ہر گزنہیں ،اللہ تعالیٰ کی قشم آپ کواللہ تعالیٰ کبھی رسوانہیں ہونے دیگا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں ، بےسہاروں کا بوجھ



ا مُھاتے ہیں اور ہے آسرالوگوں پرخرچ کرتے ہیں،مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور حق کی راہ میں آنے والے مصائب کو برداشت کرنے میں مدد فرماتے ہیں۔''

پھرسیدہ خدیجۃ الکبریٰ بڑھٹارحت دوعالم کی اپنے اپنے زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ کے پاس
کے گئیں۔ ورقہ بن نوفل خالص عربی النسل اور خاندانی طور پر قریش کے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے ہتھے اور الا غانی
کے مصنف کی روایت کے مطابق ورقہ بن نوفل ان اوگوں میں سے متھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرسی
سے کنارہ کشی کر کے دین کا دامن تھا ما اور دین کتب کا مطالعہ کیا اور بتوں کے نام پر ذبح شدہ جانوروں کے گوشت
سے بھی دوری اختیار کی۔

ورقہ بن نوفل نے دین کا مطالعہ صرف عربی زبان میں ہی نہیں کیا تھا بلکہ جب انہوں نے محسوں کیا کہ مطالعہ مسیحیت کے لئے صرف عربی زبان کافی ہی نہیں تو پھر انہوں نے عبرانی زبان بھی سیکھی۔ان کے بارے میں امام بخاری ہیں۔ فرماتے ہیں:

'' ورقه بن نوفل نے زمانہ جاہلیت میں نصرانیت اختیار کر لی تھی اور وہ عبرانی زبان میں لکھنا بھی جانتے تھے اور وہ عبرانی زبان میں خیل ہے جس قدر چاہتے ،لکھ لیتے تھے۔''

ورقہ بن نوفل اپنی پختہ رائے، وسیع علم اور انتہائی اخلاص کے ساتھ پہچانے جاتے تھے۔ وہ نزول وحی کے ابتدائی زمانے میں نامینا اور عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ انہیں دین اور دنیا کے بہت سے امور کاعلم تھا۔ وہ اب اللہ کی راہ میں استطاعت کے مطابق عمل اور اچھے خاتے کے علاوہ کسی چیز کی امید نہیں کرتے تھے۔ ان سب باتوں کے پیش نظر سیدہ خدیجہ رسول کریم ملائے کے اس کے پاس لے گئیں اور ان سے کہنے گئیں:

''اےمیرے چیازاد بھائیا ہے جیتیج کی بات سنو!''

جب رسول الله الله الله المين في المين فود مين سنائي تو ورقد بن نوفل نے کسي انتظار ، تر دداورسوچ بچار کے بغير کہا: ''پيتو و ہي فرشتہ ہے جو حضرت مولي علياتا پر نازل ہوا تھا۔''

ورقد بن نوفل نے بیکلمات ایک پختہ یقین اور سچے مومن کے جذبات کے ساتھ کیے ، اور انہیں یہ بات کہنے پر مجبور کرنے والے اسباب یقینا یہ کہدر ہے تھے کہ ورقہ بن نوفل سیدنا رسول کریم ٹائٹائٹے کی عفت والی پاک صاف زندگی ہے آگاہ تھے۔اس کے علاوہ ورقہ بن نوفل کی نظر میں رسول کریم ٹائٹائٹے دنیا کی جھوٹی اور کھوکھلی عزت کے





حصول سے دورر ہنے والے تھے اور اس بات ہے بھی بہت دور تھے کہ وہ دنیا کے طالب ہوں۔ انہوں نے رسول کر یم کا گڑا ہے ہزول وحی کی خبر می تو انہیں ایک سے انسان کی بات میں پوری طرح سے بی کا احساس ہوا اور انہوں نے اس بات میں اس عفر کو بھی محسوس کیا جو کسی کام کے اچا تک ہوجانے سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کی خبر میں کوئی منطقی تسلسل یا سوچی مجھی تدبیر یا خود ساختہ عزت کا شائبہ بھی نہ تھا بلکہ فقط معصومیت اور سے ان کھی ۔ ورقہ بن نوفل نے جوں ہی قرآن کی پہلی آیت سی ۔ ان کے دل و د ماغ نے فورا گواہی دی کہ بید کلام آسان سے نازل شدہ وحی ہے۔ پہلی وحی میں سورہ علق کی یہ یا نجے آیات نازل ہوئی تھیں:

﴿ اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ أَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ أَوْ اَقْرَاْ وَرَبُّكَ الْأَكْرُمُ ﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ ۞ ﴿ 2

'' پڑھو(اے نبی تلکی ایٹ رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ جے ہوئے خون کے ایک لوٹھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو،اور تمہارارب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھا یا،انسان کووہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔''



حوالهجات سبق مبراء

1 سورة العلق: ١٠١١، ١٣

ر<u>2</u> أعلق:ا-۵



### مشقسبق نمبر الا

|        | 200             | -        | 6.24         | - |            |
|--------|-----------------|----------|--------------|---|------------|
| 15. 15 | ت کے مختصر جواب | 111000 % |              |   | معال الحسا |
|        | 13.             | 017      | - 10 - 0 - 1 |   | 75 U W     |

| 🕕 آ قادو جہان ﷺ کی پیدائش کا واقعہ تحریر کریں؟                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>ن حلف الفضول'' کیسے کہتے ہیں اور آپ ٹائیلٹے کی اس بارے میں کیارائے تھی؟</li> </ul> |
| <ul> <li>آخضرت تا الله الله الله الله الله الله الله</li></ul>                              |
| 🐠 نبوت ملنے قبل آپ تامیلی کون می عبادت کی کرتے تھے؟                                         |
| سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کون ی تھی ؟                                                  |
| ورقد بن نوفل کون تھے؟                                                                       |
| ,                                                                                           |





### سوال نبر 2 ورج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کا نشان لگائے۔

|                |                     | فرشتے سے بشارت پاکررکھا       | 0 والده نے خواب میں ایک   |
|----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| _ يس           | الم                 | ا احم                         | \$ [                      |
|                |                     | پ کی والدہ کا انتقال ہو گیا   | 🧿 آپ 👑 کامرتھی کہ آ       |
| تين سال 📋      | 🗍 چارسال            | 🗾 چھىمال                      | 🛮 پانچ سال                |
|                |                     | ے بیٹے ہیں                    | 🔞 آپﷺ ڪايک تيسر           |
| طيب 🗀          | 🗖 ابراقیم           | 🗖 عبدالله                     | פים                       |
|                | بِفِ لائے           | ی لئے وحوڑ کتے ول کے ساتھ تشر | 🐠 رسول کریم 🍪 پیآیات      |
| 📄 سيده عا نشدة | 🗖 سيده خديجه في فخا | 🔃 سيده ام حبيبه ولافقا        | سيده حفصه ولي القا        |
|                |                     | بالبيت ميں اختيار کرلی تھی    | 🤣 ورقه بن نوفل نے زمانہ ج |
| א גפיר 🔲       | املام               | 🗖 نفرانیت                     | ي يهوديت                  |
|                |                     | بس نے علم سکھا یا             | 💿 تمہارارب بڑا کریم ہے؟   |
| نط کے ذریعے    | 🗍 دوات کے ذریعے     | 📄 قلم کے ذریعے                | 🗍 كاغذ كے ذريعے           |



### موال نبر 3 كالم ملايئ

#### دوسراكاكم

غیبی اسرار کاظہورشروع ہوا۔ جنگ (حرب الفجار) میں حصہ لیا جونبوت اور ولایت کے درمیان تھی۔ پانچ آیات نازل ہوئی تھیں تین دن تک اپنادودھ پلایا ازخودرفتہ ہوگئے ہیں آپ کی والدہ حضرت آ مند نے آپ سال ٹھا آپٹی کو پہلی وحی میں سور ہ علق کی تقریباً ۳۳ برس کی عمر میں آپ سال ٹھا پر محمد شائی اپنے اب کی محبت میں دوسر کے لفظوں میں وہ رکاوٹ دور ہوئی ایک دوسر سے قبیلہ قیس کے درمیان ہونے والی

### والنبر 4 خالى جلَّه يُريحيُّ-

- 🚺 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی عمر میں آپ گھٹے حضرت خدیجہ ڈٹاٹھا کے سامان کو تنجارت کی غرض سے ملک شام لے کر گئے ۔
  - آپ کی اولا دمیں حضرت .....کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی۔
  - آپ مخضرترین خوراک کے ساتھ ۔۔۔۔۔۔۔ میں خلوت نشینی فر ماتے ۔
  - 🐠 حق کی راہ میں آنے والے .....کو برداشت کرنے میں مدد فرماتے ہیں۔
    - (اے میرے چیازاد بھائی اپنے .....کی بات سنو!"
    - 🚳 پېلی وی میں سوره .....کی پانچ آیات نازل ہوئی تھیں۔



# خاموش دعوت کی حکمت عملی



نبی اکرم ٹائیا تھی کی زندگی کا واضح عضر آپ کا بے پناہ جذبہ صبر واستقامت ، اولوالعزمی اوراپے صبحے موقف پر پہاڑ کی طرح قائم رہنے کی قوت تھی ۔ تبلیغی اسلام اور دعوت حق کے بعد مکہ کی اکثریت آپ کے خلاف تھی ۔ وہ ہمیشہ آپ کے اور مٹھی بھرمسلمانوں کے دریئے آزار رہتے ، اٹھیں تکلیفیں پہنچاتے ، ایذ اکمیں دیتے اور دن رات اسلام ، پنجمبراسلام اور متبعین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ۔

نی اکرم ٹائی نے کفار مکہ کے اس برتاؤ کا جواب صبر و خاموثی اور ہمت واستقامت ہے دیا۔ آپ نے دعوت حق کے اپنے موقف ہے ذرہ برابر چیچے ہٹنا گوارانہیں کیا، حتی کہ آپ کو پورے عرب کی بادشاہت، مال و دولت، حسین ترین عورتوں اور ہرخواہش کی چیز پیش کیے جانے کی پیش کش بھی کی گئی ،لیکن آپ نے اس دعوت حق کے سامنے ہر کسی پیش کش کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ آپ ٹائی نے ابوطالب کی فہمائش کے جواب میں فرما یا کہ چچااگر میرے ایک ہاتھ میں چاند دوسرے میں سورج رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کام سے باز رہو، تو بھی میں ایسا نہیں کرسکتا۔

# ﴿ تصادم ہے گریزاور دعوت وتبلیغ کاتسلسل

آپ گائی نے اس صبر آزمااور مخالف ماحول میں اہلِ مکہ کے سامنے اعلی اخلاقی نمونہ پیش کیا۔گالیوں کا جواب دعاؤں ہے، چار کا جواب معاؤں ہے، چار کا جواب معاؤں ہے، چار کا جواب ہمدردی وغم گساری ہے دیا۔ آپ نے اس ماحول میں تصادم ہے گریز کیا اور حکمت وبصیرت کے ساتھ کام کرتے رہے۔لوگوں کی بھلائی اور دنیا وآخرت کی کا میا بی کے لیے ان کو خدائے واحداور اللہ کے بہندیدہ دین کی طرف بلاتے رہے۔

### خاموش دعوت کی حکمت عملی



دعوت وتبلیغ کا جوفرضِ منصبی آپ نے اٹھا یا تھا،اس پر پوری دلجمعی،استقامت اور حتی ہے قائم رہے۔ یہی وجیقی کہ آپ کی دعوت دلوں کے قلعوں کو تسخیر کرتی چلی گئی اور مکہ کی ایک بڑی تعداد نے مخالف ماحول میں بھی اسلام میں کشش محسوس کی ۔ جولوگ کل تک آپ کے مشن کے شدید ترین دشمن تھے،وہ آپ کے اخلاق عالیہ اور دعوت حق کی گرمی سے پھل کریانی یانی ہوجاتے اور اہل ایمان کے طلقے میں شامل ہوجاتے۔

رسول الله طاق الله والمعلق الله الله الله الله والله الله والله و

پھرآپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جے بھی بھی رسول اللہ طاقیق کی عظمت، جلالتِ نفس اور سچائی پرشیدندگزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کرلی۔ بیاسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سرفہرست آپ کی بیوی اُم المونین حضرت خدیجہ بنت خویلد ڈاٹھا، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحبیل کلبی ڈاٹھ، آپ کے چیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹھا، جو ابھی آپ کے دخرت زید بن حارثہ بن شراحبیل کلبی ڈاٹھا، آپ کے چیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹھا، جو ابھی آپ کے زیر کھالت بچے تھے اور آپ کے یارغار حضرت ابو بمرصد یق ڈاٹھا، ہیں۔

یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔اس کے بعد ابو بکر ڈٹٹٹا اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔وہ بڑے ہردلعز یز نرم خُو، پندیدہ خصال کے حامل بااخلاق اور دریا دل تھے،ان کے پاس ان کی مروت، دوراندیثی بڑے ہردلعز یز نرم خُو، پندیدہ خصال کے حامل بااخلاق اور دریا دل تھے،ان کے پاس ان کی مروت، دوراندیثی بتجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد ورفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتاد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دین شروع کر دی۔ان کی کوشش سے





حضرت عثمان ،حضرت زبیر ،حضرت عبدالرحمن بنعوف ،حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحه بن عبیدالله شخافیهٔ مسلمان ہوئے ۔ بیہ بزرگ اسلام کا ہراؤل دستہ تھے۔

ان کے بعدامین امت حضرت ابوعبیدہ، عامر بن جراح ، ابوسلمہ بن عبدالاسد مخزومی ، ان کی بیوی ام سلمہ، ارقم بن الارقم مخزومی ، عثان بن مظعون اوران کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ ، اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف ، سعید بن زید عدوی ، اوران کی بیوی ، یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب عدویہ ، اور خباب بن ارت تمیمی ، جعفر بن ابی طالب اوران کی بیوی اساء بنت عمیں ، خالد بن سعید بن عاص اموی ، ان کی بیوی امینہ بنت خلف ، اوران کے بھائی عمر و بن سعید بن عاص ، حاطب بن حارث جمی ، ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل ، اوران کے بھائی حطاب بن حارث جمی ، ان کی بیوی فاطمہ بنت محبلل ، اوران کے بھائی حطاب بن حارث ، مطلب بن از ہر کوان ان کی بیوی در ملہ بنت ابی عوف ، اور نعیم بن عبداللہ بن نعام عدوی ڈوائی معمر بن حارث ، مطلب بن از ہر کے ختاف خاندانوں اور شاخوں سے تعلق رکھتے ہے۔

قریش کے باہر سے جولوگ پہلے پہل اسلام لائے ان میں سرفہرست یہ ہیں :عبداللہ بن مسعود ہذلی ،مسعود بن ربیعہ قاری ،عبداللہ بن جحش اسدی ،ان کے بھائی احمد بن جحش ، بلال بن رباح حبثی ،صہیب بن سنان رومی ،عمار بن یاسرعنسی ،ان کے والدیاسراور والدہ سمیہ،اور عامر بن فہیر ہ ڈائٹا۔

عورتوں میں مذکورہ عورتوں کے علاوہ جو پہلے پہل اسلام لے آئیں ان کے نام بیر ہیں: اُم ایمن برکۃ حبشیہ، حضرت عباس بن عبدالمطلب کی بیوی اُم الفضل لبابہالکبری بنت حارث ہلالیہ، اور حضرت ابوبکرصد اِق ڈاٹٹ کی صاحبزادی حضرت اساء ڈاٹٹٹ سلا

یہ سب سابقین اولین کے لقب سے معروف ہیں۔ تلاش وجنجو سے معلوم ہوا ہے کہ جولوگ اسلام کی طرف سبقت کرنے کے وصف سے موصوف کیے گئے ہیں ان کی تعداد مردوں اور عورتوں کو ملا کرایک سوتیس تک پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ بات پورے تیقن کے ساتھ نہیں معلوم ہو تکی کہ بیسب کھلی دعوت وتبلیغ سے پہلے اسلام لائے یا بعض لوگ اس سے متا خربھی ہوئے تھے۔ادھر سورہ مدار کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔اس دور میں چھوٹی آبیتیں نازل ہورہی تھیں۔ان آبیوں کا خاتمہ یکساں قسم کے رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ جو اس پر سکون اور بڑے پڑے شش الفاظ پر ہوتا تھا اور ان میں بڑی سکون اور جاذب قلب نغم گی ہوتی تھی۔ جو اس پر سکون اور



رِقت آ میزفضا کے عین مطابق ہوتی تھی پھران آیتوں میں تزکینفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں ات بت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں اور جنت وجہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آٹکھوں کے سامنے ہیں۔ بیآیتیں اہل ایمان کواس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھیں۔

ابندائی جو پچھ نازل ہواای میں نماز کا تھم بھی تھا۔ علامہ ابن تجر بھیٹ کہتے ہیں کہ نبی تاثیق اوراسی طرح آپ کے صحابہ کرام ٹھائی واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نمازہ بڑگا نہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یانہیں؟ پچھاؤگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی۔ حارث بن اسامہ نے ابن کہ نیعہ کے طریق سے موصولاً حضرت زید بن حارث دی اللہ کا اور آپ کو وضو کا کہ رسول اللہ کا تھائے پر ابتدائی جب وحی آئی تو آپ کے پاس حضرت جبریل علیائل تشریف لا کے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھا یا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک جُلّو پانی لے کرشر مگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ما جہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس بھی مدیث مروی ہے۔ ابن عباس بھی کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس بھی کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس بھی کے صدیث مروی ہے۔ ابن عباس بھی ہے کے حدیث مروی ہے۔ ابن عباس بھی میں سے تھی ۔ رہے

ابن ہشام کا بیان ہے کہ نبی طبیقی اور صحابہ کرام ٹھائی نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے ستھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے ستھے۔ایک بار ابوطالب نے نبی تائیق اور حضرت علی ٹھاٹڈ کونماز پڑھتے ویکھ لیا۔ پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقر ارر ہیں۔ 3

یہ عبادت تھی جس کا اہل ایمان کو تھم دیا گیا تھا۔اس وقت نماز کے علاوہ اور کسی بات کے تھم کا پیتنہیں چلتا۔البتہ وقی کے ذریعے تو حید کے مختلف گوشے بیان کیے جاتے تھے، تزکیۂ نفس کی رغبت دلائی جاتی تھی۔مکارم اخلاق پر ابھارا جاتا تھا۔ایے بلیغے وعظ ہوتے تھے جن سے سینے کھل جاتے تھے۔روحیں آسودہ ہوجاتیں۔

یوں تین برس گزر گئے اور دعوت وتبلیغ کا کا م صرف افراد تک محدو در ہا۔مجمعوں اورمجلسوں میں اس کا اعلان نہیں کیا گیالیکن اس دوران وہ قریش کے اندر خاصی معروف ہوگئ ، مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہوگیا۔

بعض نے کسی کسی وفت نکیر بھی کی اور بعض اہل ایمان پر حنی بھی ہوئی لیکن مجموعی طور پر اس دعوت کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی۔ کیونکہ رسول اللہ کا پہلے نے بھی ان کے دین سے کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ ندان کے معبودوں کے





# بارے میں زبان کھولی تھی۔



- (1) بیرت: این بشام ا / ۲۹۲ ۲۳۵ (2) مخضر السیر قالشخ عبد الله س ۸۸ (3) این بشام ا / ۲۳۷

# خاموش دعوت کی حکمت عملی



### مشقسبقنمبر الا

| ل الله میں دیئے گئے سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجئے۔    |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| آپ تلظیم نے ابوطالب کی فہمائش کے جواب کا کیا جواب دیا؟   | 0        |
| آپ ﷺ نے کفار مکد کی بدز بانی کا جواب کیسے دیا؟           | 0        |
| اوّلین ایمان لانے والے کون کون سے صحابہ وصحابیات ہیں؟    | <b>3</b> |
| قریش کے باہر سے جولوگ پہلے پہل اسلام لائے وہ کون سے ہیں؟ | •        |
| آپ ﷺ نے نماز کب شروع فرمائی؟                             | 6        |
| شروع اسلام میں دعوت اسلام کیسے دی جاتی تھی؟              | ©        |
|                                                          |          |





### سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کا نشان لگائے۔

|            |                            | آپ کےخلاف تھی                          | 0 دعوت حق کے بعد مکہ کی آ    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 🗖 عورتیں   | 🗍 اقلیت                    | 🔲 اکثریت                               | 🗍 آبادی                      |
|            | تِي ڇلي گئي                | یت دلوں کے قلعوں کو کر                 | 🙆 يېمى وجۇتھى كەآپ كى دعو    |
| 🔲 تؤير     | تزيين 🗀                    | 🗖 تعمير                                | 🗖 تىخىر                      |
|            | -2                         | ملام کی تبلیغ میں سرگرم ہوگ            | 🜖 اس کے بعدا بو بکر ڈالٹڈا ا |
| على فالثؤة | ظائفة <u>الو</u> كمر ظائفة | 🔃 ابوعبیده بن جراح                     | عرفائق                       |
|            | 4                          | نورتوں کوملا کر تک پہنچ جاتی           | 🐠 ان کی تعدادمر دوں اور ع    |
| 🛮 ایکسوتیس | 🗖 ايک سوپانچ               | 🔲 ایکسودس                              | 🔲 ایکسوبیں                   |
|            | ولین فرائض میں ہےتھی۔      | <sup>ی</sup> میں بیجی مذکور ہے کہ بیدا | 🔕 ابن عباس ﷺ کی حدیث         |
| (Si) 👝     | (نماز)                     | 👝 (فدبیہ)                              | (زكوة)                       |
|            |                            |                                        | 🐧 مکه میں کا ذکر مچیل گیا    |
|            |                            |                                        | ## 1 #EACHES   ALMOUNT       |



### سوال نمبر ( 3 کالم ملایئے

#### ووسراكالم

پس پردہ انجام دیا جائے گویاوہ آئھوں کے سامنے ہیں۔ ہرکسی پیش کش کو حقارت سے ٹھکرادیا حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹٹؤ پندیدہ دین کی طرف بلاتے رہے۔ اورشاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔

### يبلاكالم

لیکن آپ نے اس دعوت حق کے سامنے میسب قبیلہ قریش کے مختلف خاندانوں اور جنت وجہنم کا نقشہ اس طرح تھینچا جاتا تھا کہ ان کوخدائے واحداوراللہ کے آپ کے چچیرے بھائی پہلے پہل دعوت وتبلیغ کا کام

### سوال نبر ( 4 خالى جلَّه يُر يَجِعَ \_

- 🐠 اوردن رات اسلام ، پیخبراسلام اورمتبعین اسلام کےخلاف ......کرتے۔
  - آپائل نے اس ماحول میں .....ے گریز کیا
    - 🚳 .....اور درگاه پرتی اس کا دین تھا
    - 0 چنانچة پ نےسب سے پہلے انہيں ....دی
      - 🔊 پیرزرگ اسلام کا .....دسته تھے۔
- اور.....و....وساخ الفشه ال طرح تحییجاجا تا تھا که گویاوه آنکھوں کے سامنے ہیں۔



# تھلی دعوت کے سلسلے جھنے مرجب ہے ہے ج

جب مومنین کی ایک جماعت اخوت و تعاون کی بنیاد پر قائم ہوگئی۔ جواللہ کا پیغام پہنچانے اوراس کواس کا مقام دلانے کا بو جھا ٹھاسکتی تھی تو وحی نازل ہوئی اوررسول اللہ ٹائٹیٹے کو مکلف کیا گیا کہا پنی قوم کو تھلم کھلا دعوت دیں اور ان کے باطل کا خوبصورتی کے ساتھ رد کریں۔

اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بیقول نازل موا:

### ﴿وَأَننِدُ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ 1

آپایے نزدیک ترین قرابتداروں کو(عذاب الہی ہے) ڈرائے۔

یہ سورہ شعراء کی آیت ہے اور اس سورت میں سب سے پہلے حضرت موٹی علیاتیا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موٹی علیاتیا کی نبوت کا آغاز ہوا۔ پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون اور قوم فرعون وآل فرعون کوغرق کیا گیا۔ بلفظ دیگر میر تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے حضرت موٹی علیاتی ، فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ پر مشتمل ہے جن سے حضرت موٹی علیاتی ، فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ جب رسول اللہ کا بین قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا تھم ویا گیا تو اس موقع پر حضرت موٹی علیاتیا کہ واقع کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تا کہ تھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم وزیادتی سے سابقہ آنے والا تھا اس کا ایک نمونہ آپ اور صحابہ کرام ڈوٹیڈی کے سامنے موجود رہے۔



دوسری طرف اس سورت میں پنجیبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلاً: فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح ، عاد ، شہود قوم ابراہیم ، قوم لوط اور اصحاب الداً بیکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً بیہ ہے کہ جولوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہوجائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کس قشم کے مؤاخذے ہے دوچار ہوں گے ، نیز اہل ایمان کو معلوم ہوجائے کہ اچھا انجام انھیں کا ہوگا ، حجٹلانے والوں کا نہیں ۔

### ﴿ قرابت داروں میں تبلیغ:

بہر حال اس آیت کے نزول کے بعد نبی سینی کے پہلاکا م بیکیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیاان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی ۔ کل پینتالیس آ دمی تھے لیکن ابولہب نے بات لیک لی اور بولا: دیکھو بیتمہار بے پچچا اور چچیر سے بھائی ہیں، بات کرولیکن نا دانی چھوڑ دواور بیہ بچھلو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتااور میں سب سے زیادہ حق دار بھول کہ تمہیں پکڑلوں ۔ پس تمہار سے لیے تمہار سے باپ کا خانوادہ بی کافی ہے اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو ہیہ بہت آ سان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کریں ۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانواد ہے کے لیے تم سے بڑھ کرشر (اور تنابی) کا باعث ہوگا ۔ اس کے بعد آ پ نے خاموش اختیار کرلی ۔ اور اس مجلس میں کوئی گفتگونہ کی ۔ اس کے بعد آ پ نے نہیں دویارہ جمع کیااور ارشا دفر مایا:

ساری حمد اللہ کے لیے ہے، بیس اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں۔ اس پرایمان رکھتا ہوں ، اس پر محمد اللہ کے ہور وسہ کرتا ہوں اور سے گوری دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی لائق عبادت نہیں ، وہ تنہا ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، پھر آپ نے فرمایا: رہنماا پنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس اللہ کی قسم! جس کے سواکوئی معبود نہیں ، بیس تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول (فرستادہ) ہوں۔ واللہ! تم لوگ اس طرح موت سے دو چار ہوگے جیسے سوم واتے ہواور اس کے طرف اللہ کا رسول کا جیسے سوم واتے ہواور اس کے بعدیا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔

اس پر ابوطالب نے کہا (نہ پوچھو) ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے۔ تمہاری نصیحت کس قدر قابلِ قبول ہے اور ہم تمہاری ہات کس قدر سے اور ہم تمہاری ہات کس قدر سے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک





فرد ہوں ، فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پیند کی بخیل کے لیے ان سب سے پیش پیش ہوں۔ لہذا تنہیں جس بات کا تکم ہوا ہے اسے انجام دو۔ واللہ! میں تمہاری مسلسل حفاظت واعانت کرتا رہوں گا۔ البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پرراضی نہیں۔

ابولہب نے کہا: بیاللہ کی قشم! برائی ہے۔اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلےتم لوگ خود ہی پکڑلو۔اس پرابوطالب نے کہا:اللہ کی قشم! جب تک جان میں جان ہے،ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔

## ( تھلی تبلیغ کا دوسراتھم

اس آواز کی گونج ابھی کے کےاطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور تھم نازل ہوا:

### ﴿فَاصْلَاعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَغْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ 2

"آپ کو جو تھم دیا جارہا ہے اسے کھول کربیان کردیجیے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔"

چنانچہاں کے بعدرسول اللہ گائی نے مشرکین کے مجمعوں اور ان کی محفلوں میں کھلے عام دعوت دینی شروع کر دی۔ آپ لوگوں پر اللہ کی کتاب تلاوت کرتے اور ان سے وہی فرماتے جو پچھلے پیغیبروں نے اپنی قوموں سے فرمایا تھا کہ

### ﴿ يَا قُوْمِ اعْبُلُوا اللهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ﴾ 3

''اےمیری قوم!اللہ کی عبادت کرو تہارے لیے اس کے سواکوئی اور لائق عبادت نہیں ۔''

اس کے ساتھ آپ نے لوگوں کی آنگھوں کے سامنے، دن دھاڑ ہے مجمع عام کے روبرواللہ کی عبادت بھی شروع کردی۔ آپ کی دعوت کومزید قبولیت حاصل ہوئی اورلوگ اللہ کے دین میں اکا دکا داخل ہوتے گئے۔ پھر جواسلام لا تا اس میں اور اس کے گھروالوں میں بغض ، دوری اور اختلاف کھڑا ہوجا تا۔ قریش اس صورتِ حال سے تنگ ہو رہے متھے اور جو کچھان کی نگا ہوں کے سامنے آرہا تھا انہیں ناگوارمحسوس ہورہا تھا۔

### ( حجاج کورو کئے کے لیے مجلس شور کی:

ان ہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی ، یعنی ابھی کھُم کھلاتبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم جج قریب آگیا۔قریش کومعلوم تھا کہ اب عرب کے دنو دکی آ مدشروع ہوگی۔اس لیے وہ ضروری سجھتے تھے کہ نبی ٹائیلائے کے متعلق کوئی ایس بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہوہ



اس بات پرگفت وشنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔

ولیدنے کہا: اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کرلوتم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آ دمی دوسرے آ دمی کی تکذیب کردے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کاٹ دے ۔ لوگوں نے کہا : آپ ہی کہئے۔ اس نے کہا: نہیں تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چندلوگوں نے کہا: ہم کہیں گے وہ کا ہن ہے۔ ولید نے کہا: نہیں واللہ! وہ کا ہن نہیں ہے ، ہم نے کا ہنوں کود یکھا ہے۔ اس شخص کے اندر نہ کا ہنوں جیسی گنگنا ہٹ ہے۔ نہان کے جیسی قافیہ گوئی اور ٹک بندی۔

'اس پرلوگوں نے کہا: تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا: نہیں ، وہ پاگل بھی نہیں ، ہم نے پاگل بھی در کھا ہے اوراس کی کیفیت بھی۔ اس خفص کے اندر نہ پاگلوں جیسی ؤم گھٹے کی کیفیت اورالٹی سیدھی حرکتیں ہیں۔ اور نہان کے جیسی بہتی بہتی بہتی بہتی ہے اور نہان کے جیسی بہتی بہتی بہتی بہتی ہے کہا: تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا: وہ شاعر بھی نہیں۔ ہمیں رَجَز ، چر ، قریض ، مقبوض ، مبسوط سارے ہی اصناف بخن معلوم ہیں۔ اس کی بات بہر حال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا: تب ہم کہیں کہ وہ جادوگر اوران کا جادو کہیں ہے کہا جفض جادوگر بھی نہیں۔ ہم نے جادوگر اوران کا جادو کھی دیکھا ہے ، بیشخص نہ توان کی طرح چھاڑ بھونک کرتا ہے نہگرہ لگا تا ہے۔

لوگوں نے کہا: تب ہم کیا کہیں گے؟ ولیدنے کہا: اللہ کو قسم! اس کی بات بڑی شیریں ہے۔ اس کی جڑیا ئیدار ہے اوراس کی شاخ پھلدار تم جو بات بھی کہو گےلوگ اے باطل سمجھیں گے۔ البتداس کے بارے میں سب سے مناسب بات سے کہد سکتے ہو کہ وہ جادوگرہے۔ اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے۔ اس سے باپ بیٹے ، بھائی بھائی ، شوہر بیوی اور کنے قبیلے میں پھوٹ پڑجاتی ہے بالآخرلوگ اس تجویز پر متنق ہوکر وہاں سے رخصت ہوئے۔ را

بعض روایات میں پیفصیل بھی مذکورہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں ردکر دیں تو لوگوں نے کہا کہ پھرآپ ہی اپنی بے د ماغ رائے پیش سیجے۔اس پر ولید نے کہا: ذراسوچ لینے دو۔اس کے بعدوہ سوچتار ہاسوچتار ہا یہاں تک کہاپٹی مذکورہ بالا رائے ظاہر کی۔ رق

ای معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدشر کی سولد آیات (۱۱ تا۲۷) نازل ہوئیں۔جن میں سے چند آیات کے اندراس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا۔ چنانچدارشاد ہوا:

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَلَّدَ (١٠) فَقُتِلَ كَيْفَ قَلَّدَ (١٠) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَلَّدَ (١٠) ثُمَّ نَظَرَ (١٠) ثُمَّ عَبَسَ





### وَبَسَرَ (")ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكُبَرَ (")فَقَالَ إِنْ هَنَا إِلَّا سِحُرٌ يُؤْثَرُ (")إِنْ هَنَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشِرِ (")﴾ و

''اس نے سوچااوراندازہ لگایا۔وہ غارت ہو۔اس نے کیسااندازہ لگایا۔ پھرغارت ہواس نے کیااندازہ لگایا پھرنظر دوڑائی، پھرپیشانی سکیڑی اور منہ بسورا۔ پھر پلٹااور تکبر کیا۔ آخر کارکہا کہ بینرالا جادو ہے جو پہلے نے نقل ہوتا آرہا ہے۔ بیٹھن انسان کا کلام ہے۔''

# ﴿ اسلام قبول كرنے والوں پرظلم وستم

ال نبوت ہیں اسلامی وعوت کے منظر عام پرآنے کے بعد مشرکیین نے اس کے خاتمے کے لیے سابقہ کارروائیاں رفتہ رفتہ انجام دیں۔ مبینوں اس سے آگے قدم نہیں بڑھا یا اورظلم وزیادتی شروع نہیں کی لیکن جب ویکھا کہ یہ تذہیریں اسلامی وعوت کونا کام بنانے میں مؤثر نہیں ہورہی ہیں تو باہمی مشور سے سے طے کیا کہ مسلمانوں کو سزائیں دیے بران کوان کے دین سے بازر کھا جائے۔ اس کے بعد سردار نے اپنے قبیلے کے ماتحت لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے۔ سزائیں وینی شروع کیں اور ہر مالک اپنے ایمان لانے والے غلاموں پر ٹوٹ پڑا اور یہ بات تو ہوگئے تھے۔ سزائیں وینی شروع کیں اور ہر مالک اپنے ایمان لانے والے غلاموں پر ٹوٹ پڑا اور یہ بات تو ہوگئے تھے۔ سزائیں اور اوباش اپنے سرداروں کے چچھے دوڑیں اوران کی مرضی اور خواہش کے مطابق حرکت کریں، چنانچے مسلمانوں اور بالخصوص کمزوروں پر ایسے ایسے مصائب توڑے گئے اور انہیں ایسی الی الی سزائیں دی جارہی کئیں جنہیں سن کر رو قلٹے کھڑے ہوجاتے ہیں اور دل پھٹ جاتا ہے۔ ذیل میں محض ایک جھلک دی جارہی میں جنہیں جب کی معزز اور طاقتور آدی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا۔ ذلیل ورسوا کر تا اور مال کو تخت خیارے سے دو چار کرنے کی دھمکیاں دیتا اور اگر کوئی کمزور آدی مسلمان ہوتا تو اسے خود بھی بارتا اور دور کو کھی برا چیختہ کرتا ۔ رہ

حضرت عثمان بن عفان طالط کا چیانہیں تھجور کی چٹائی میں لیپیٹ کر دھواں دیتا۔ 👂

حضرت مصعب بن عمیر رہ اللہ کی ماں کوان کے اسلام لانے کاعلم ہواتوان کا دانہ پانی بند کردیا اور گھر سے نکال دیا، یہ بڑے ناز ونعمت میں پلے تھے۔شدت سے دو چار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کچلی چھوڑ تا ہے۔ رو حضرت بلال ڈاٹھ امیہ بن خلف جھی کے غلام تھے۔امیدان کی گردن میں ری ڈال کرلڑ کوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے اور کھینچتے کھرتے۔ یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا۔ پھر بھی اُحد



اُحد کہتے رہتے ۔خود بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے مارتا ، اور چلچلاتی دھوپ میں جبراً بٹھائے رکھتا۔ کھانا یانی بھی نہ دیتا، بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا اور ان سب ہے بڑھ کریٹلم کرتا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھر یلے کنگروں پرلٹا کر سینے پر بھاری پتھررکھوا دیتا۔ پھر کہتا: واللہ! توای طرح پڑار ہے گایباں تک کہ مرجائے یا محمہ کے ساتھ کفر کرے اور لات وعزیٰ کی بوجا کرے۔حضرت بلال اللہٰ اس حالت میں بھی کہتے: اُحد،اُحد اور فرماتے: اگر مجھے کوئی ایساکلمہ معلوم ہوتا جوتہہیں اس ہے بھی زیادہ نا گوار ہوتا تو میں اے کہتا۔ ایک روزیبی کاروائی جاری تھی كەحضرت ابوبكر ٹائٹۇ كاگز رہوا۔انہوں نے حضرت بلال ٹائٹۇ كوايك كالےغلام كے بدلےاوركہاجا تاہے كەدوسو درہم (۵۳۵ گرام جاندی) یا دوسوای درہم (ایک کلوے زائد چاندی) کے بدلےخرید کرآ زاد کردیا۔ 💵 حضرت عمار بن ياسر طاللا بنومخزوم كے غلام تھے۔انہول نے اور ان كے والدين نے اسلام قبول كيا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔مشرکین،جن میں ابوجہل پیش پیش تھا۔سخت دھوپ کے وقت پتھریلی زمین پر لے جا کراس کی تپش سے سزا دیتے۔ایک بارانہیں ای طرح سزادی جارہی تھی کہ نبی کاللے کا گزرہوا۔آپ نے فرمایا: آل یاسر! صبر کرنا ۔ تمہارا شھانہ جنت ہے۔ آخر کاریا سرظلم کی تاب نہ لا کروفات یا گئے اور حضرت سمیہ ڈیکٹھا، جو حضرت ممار ڈیکٹھ کی والدہ تھیں ۔ ابوجہل نے ان کی شرمگاہ میں نیز ہ مارااوروہ دم تو ڑگئیں ۔ بیاسلام میں پہلی شہیدہ ہیں ۔ ان کے والد كا نام خياط تها اوربيه ابوحذيفه بن مغيره بن عبدالله بن عمر بن مخزوم كي لوندٌ ي تحيير \_ بهت بوڙهي اورضعيف تنمیں ۔حضرت عمار ڈلاٹٹ پرسختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں بھی دھوپ میں تیا یا جاتا تو بھی ان کے سینے پرسرخ پتھرر کھ دیا جا تااور کبھی یانی میں ڈبویا جا تا یہاں تک کہوہ ہوش حواس کھو بیٹھتے۔ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہ دو گے ، یا لات وعزیٰ کے بارے میں کلمہ ُ خیر نہ کہو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔مجبوراْ انہوں نے مشرکین کی بات مان لی۔ پھر نبی ﷺ کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔اس پر بیآیت

# ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِنْهَ الْا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَعٍ إِنَّ بِالْإِنْهَانِ الله

جس نے اللہ پرائیمان لانے کے بعد کفر کیا (اس پراللہ کاغضب اورعذاب عظیم ہے) لیکن جے مجبور کیا جائے اوراس کا دل ایمان پرمطمئن ہو۔ (اس پرکوئی گرفت نہیں) 12





### حوالهجات سبقنمبر 4

- (2) الجر:١٥
- (4) این بشام ا/۲۷۱)
  - (6) المدرُّ:١٨-٢٣
- (8) اسدالغابه ١٠٠١/
- (10) ابن بشام ا/۲۱۸،۳۱۷
- (12) المن بشام ا/۱۳۱۹ (12)

- (1) الشعراء:١١٣
- (3) الاتراف:٥٩
- (5) المعدرك الحاكم ٢١١/٢
  - (7) رحمة للعالمين ا /٥٤
  - (9) الاصابة ٢٥٥/٣٠٢
    - (11) الخل:١٠١)





### مشقسبق مسراه

|             | de-          | *              | 12. 24   |     |              |
|-------------|--------------|----------------|----------|-----|--------------|
| بتح يرتيجئه | ت کے حضر جوا | ئے گئے سوالا م | س میں در | ; 1 | سوال کمبر کر |

| 🐠 آپﷺ کی تبلیغ میں تسلی دینے کے لئے حضرت موٹی علیاتا کا قصد کیوں بیان کیا گیا؟                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>وَأَنذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ والى نازل مونے كے بعد آپ اللَّهِ فَي كيام لكيا؟</li> </ul> |
| 💿 حضور ﷺ نے جب اپنے قرابت دارول کودعوت دی توابولہب نے کیا کہاتھا؟                                         |
| 🐠 قریش نے حاجیوں کورو کئے کے لئے کیا پلاننگ کی؟                                                           |
| ◙ ابوجهل ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا تھا؟                                                    |
| 🚳 حضرت ممار ظائلاً کے ایمان لانے کی وجہ ہے ان کے ساتھ کیاوا قعہ پیش آیا؟                                  |
|                                                                                                           |





## سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کا نشان لگائے۔

|                    |                          | ا قعہ بیان کیا گیا ہے    | ے پہلے کا و | رت میں سب ہے      | 🕕 اس سو    |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|
| عفرت ميسي العيالات | 🔲 حضرت لوط عَلَيْهُمُلُا | حضرت ابرا ہیم غلیٹیا     | 0           | نرت موى غايائلا   | w 🗌        |
|                    |                          | ىكافى ہے                 | ے باپ:      | ارے لیے تمہار۔    | 🥹 پیس خمهر |
| 🗖 کاقرب            | 🔲 كاخانواده              | كاواسطه                  |             | كارشته            |            |
|                    |                          | رراضی نہیں۔              | چوڑنے پ     | ری طبیعت دین ج    | 📵 البتدمير |
| عبدالمطلب كا       | 🔲 بنوامييكا              | بنوعباس كا               |             | بنوباشمكا         |            |
|                    |                          |                          |             | ں اللہ کے دین میر |            |
| 🗖 گروه درگروه      | 🔲 جماعت درجماعت          | 6,61                     |             | بےسب              | - 0        |
|                    |                          | نعیں گے۔                 | ۔اے مج      | ت بھی کہو گے لوگ  | 🧿 تم جو با |
| 🔲 حجموت            | ياطل                     | ئاتى                     |             | Ü                 | P 🗆        |
|                    | الپی <i>ث کر</i> ویتا۔   | انہیں تھجور کی چٹائی میں |             |                   |            |
| دهوال 🗀            | پیاد کرتا                | دھكاديتا                 |             | مار               |            |
|                    |                          |                          |             |                   |            |



### سوال نمبر ( 3 كالم ملايئة

### وومراكاكم

سارے ہی اصناف یخن معلوم ہیں۔ اپنی قوم کو تھلم کھلا دعوت دیں جان ہے، ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ بھی مار تااور دوسروں کو بھی برا پیچنتہ کرتا۔ ان کے والد کا نام خیاط تھا اللہ کی عبادت بھی شروع کردی۔ پہلا کالم رسول اللہ طائی فی کو مکلف کیا گیا کہ ابوطالب نے کہا: اللہ کی قتیم! جب تک جان میں بیاسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ دن دھاڑے مجمع عام کے روبرو اگر کوئی کمزور آ دمی مسلمان ہوتا تواسے خود ہمیں رَجَز ، ہجز ، قریض ، مقبوض ، مبسوط

### <u>سوال نمبر 4</u> خالى جلّه يُر يجيح ـ

- 🛈 يهال تك كهوه ........... كھو بيٹھتے۔
- آپائل نفرمایا:....اصبرکرنا۔
- حضرت بلال الشفاس حالت مين بهى كهتے:
- آخرکارکہا کہ بیزالا .... ہے جو پہلے نقل ہوتا آرہا ہے۔
- 🔕 الشخص کے اندر نہ کا ہنوں جیسی ..... ہے۔ نہان کے جیسی قافیہ گوئی اور ٹک بندی۔
  - اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے ۔۔۔۔۔۔۔۔



# هجرت *حب*شه



جھرت کے گفظی معنی چھوڑ نا ہے۔ جولوگ دینی یا دینوی مقصد کے لیے اپنا شہر چھوڑ کرکسی دوسری جگہ نتقل ہوتے ہیں ان کومہا جر کہا جاتا ہے۔ نبوت کے چوتھے سال کے درمیان جب مکہ میں مسلمانوں پرظلم وستم کا سلسلہ شروع ہوا تو مسلمان محفوظ علاقوں کی طرف ہجرت کرنے گئے۔ ابتدامیں بیٹل معمولی تھا کیکن بیروز بروز بڑھتا گیا اور نبوت کے پانچویں سال کے درمیان میں ظلم وستم کا پیسلسلہ اس حد تک پہنچ گیا کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہوگیا۔ مسلمان دن بدن مشرکبین کے عتاب کا نشانہ بغتے اور کمز ور ہوتے جارہے تھے، ظلم کا پہاڑ اس بے در دی کے ساتھ تو ڑا جارہا تھا کہ خورظلم کوشرم آ جائے ، مردتو مرد باندیاں اورعزت دارخوا تین بھی محفوظ نہتھیں ، باپ ، بیٹے اور آ قا وغلام غرض ہررشتہ خون آ لوداورزخم آ لود ہو چکا تھا، حضورا کرم چھٹی ہیسب دیکھ کر بہت افسوں کرتے ، لیکن کوئی جارہ کو خور ماتے اور انہیں تبلی وتسکین کرتے تھے، بیٹن یا نچ نبوی کی بات ہے۔ ملا

اہل مکداب حد سے زیادہ بڑھ رہے تھے، اور آپ ٹائیا تھ کی بے چینی بھی بڑھ رہی تھی ، انہی سنگین حالات میں کفار سے مجادلہ بھی جاری تھی ، سوال وجواب بھی ہور ہے تھے ، ایک مرتبہ حضورا کرم ٹائیا تھے اصحاب کہف کا قصہ دریافت کیا گیا، جس کی وجہ سے سورہ کہف نازل ہوئی ، یہ سورہ اپنے آپ میں بہت سے اشارات وحکمت رکھی تھی ، اورمسلمانوں کیلئے بڑی تبلی کا ذریعے تھی ۔ اس سورہ کے اندراصحاب کہف کا تذکرہ ہے ، یعنی وہ چندنو جوان جنہوں اورمسلمانوں کیلئے بڑی تبلی کا ذریعے تھی ۔ اس سورہ کے اندراصحاب کہف کا تذکرہ ہے ، یعنی وہ چندنو جوان جنہوں



نے دین الہی کیلئے حاکم وقت کی بغاوت مول کی ، اس کے سامنے ڈٹ گئے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے محض اپنے دین کی خاطر ایک غارمیں پناہ گزیں ہوئے جہاں اللہ نے انہیں رہتی دنیا تک ایک معجز ہبنادیا ، اور ان کا ذکر بلند کردیا، تو وہیں اس میں حضرت موکی غلیائیا اور حضرت خضر غلیائیا کا واقعہ ہے جو اپنے آپ میں بہت معنویت رکھتا ہے ، اور بہت سے دروس واسباق کا مجموعہ ہے ، پھر ذوالقرنین کا بیان ہے ، جونیک دل اور نیک جان کے ساتھ خدام ، محبوب بندہ اور یا جوج ماجوج کیلئے قیامت تھا ، ان سب کے اندر خداکی عظمت ، اس کی راہ میں ڈت جانے اور ساتھ زمین کی وہ نقطہ تھا جس کی بنا پرآں حضرت مالیائی نے میں محبوب کیا کہ صحابہ کرام کیسے کے اور ساتھ زمین کی وہ نقطہ تھا جس کی بنا پرآں حضرت مالیائی نے میں محبوب کیا کہ صحابہ کرام کیسے کے اور انہیں وہاں ہجرت کرنے اجازت ہو، جہاں وہ اسلام کی اتباع بھی کر سکیس اور اس تبلیغ واشاعت بھی امن وشانتی کے ساتھ انجام دے سکیس۔

حضورا کرم کالیا کو دا صحیه ' نجاشی شاہ جبش کے بارے میں خبر ملی ، اور بیہ علوم ہوا کہ وہ امن پبندا ورحقیقت پند
بادشاہ ہے ، اس کی رعیت میں ظلم وجورے کا منہیں لیا جاتا ، حقوق نہیں مارے جاتے اور نائہیں کسی پر ناحق ستم کیا جاتا
ہے ، اور کہ وہ ایک عدل پند حکم ہے ، آپ کالیا نے صحابہ کرام شاکھ کو اجازت دی کہ فتنوں سے حفاظت اور دین
کے تحفظ کیلئے عبشہ ہجرت کر جانمیں ، اس کے بعد ایک منصوبہ کے تحت من پانچ نبوی میں صحابہ کرام شاکھ کی ایک
ہماعت نے ہجرت کی ، جس میں بارہ مرد اور چار عورتیں تھیں اور جس کے امیر حضرت عثان شاکھ تھے ، ساتھ ہی
آنحضرت مالیا تھی صاحبزادی حضرت رقیہ شاخ بھی ساتھ تھیں ، تاریخ میں بیہ پہلا گروہ تھا جس نے اللہ کے راستہ
میں ہجرت کی ، بیسب رات کی تاریکی میں راونہ ہوئے ، رخ بحراحمرکی بندرگاہ شعبیہ کی جانب تھا، نوش بختی بیر ہی
کہ وہاں دو تجارتی کشتیاں موجود تھیں ، جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر حبشہ چلی گئیں ، اور قریش کو معلوم
ہوتے ہوتے آئی دیر ہوگئی کہ ان کا تعاقب بھی نہ کر سکے ۔ رہے

قریش کواس بات پرقلق تھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت سکون پاگٹی اوران کے شرور سے محفوظ ہوگئی ،اس بے چینی کا اثر میہ ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں پر مزید ظلم شروع کردئے ، ہرستم دوآتشہ ہوگئی ،فردوخاندان ہرایک کوستایا گیا، ایسے میں رسول اللہ کاشی نے صحابہ کرام ڈاکٹھ کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا؛ لیکن اب میہ ہجرت آسان نہ تھی ،
کیونکہ کفار تیار تھے ،مسلمانوں کو ہر طرح رو کئے اور انہیں تشدد کی بھٹی میں جھو نکنے کیلئے بیتا ب تھے ،لیکن اللہ کی نفرت کے آگے کس کی چلی ہے ،اس دفعہ مسلمانوں نے بھی خوب تیاری کی اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ہجرت نفرت کے آگے کس کی چلی ہے ،اس دفعہ مسلمانوں نے بھی خوب تیاری کی اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ہجرت





کر گئے ،اللہ نے سفرآ سان کردیااور ہرصورت میں حبشہ پہنچ گئے ،ادھرقریش ہاتھ ملتی رہ گئی ،اس مرتبہ کل ۸۲ یا ۸۳ مردول نے ہجرت کی اور ۱۸ یا ۱۹ عورتیں شامل تھیں۔

اس حادثہ نے مشرکین مکہ کی بے اطمینانی اور بڑھادی ،ان ہے کسی بل مسلمانوں کا سکون ہضم نہ ہوتا تھا ،اور ہر حال میں اس امن کوفساد میں بدل دینا چاہتے تھے ،اس لئے انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو تیار کیا ،
یہ دونوں اپنی قوم کے بزرگ اور جربہ کا را فراد تھے ، کئی درباروں میں جاچکے تھے ،غیرملکی اسفار کا تجربہ اور ساتھ سیاست وسو چھ بو چھ میں بہت اعلی مقام رکھتے تھے ، انہوں نے نجاشی اور اسکے درباریوں کیلئے بڑی کشادگی کے ساتھ تحفہ تحا نف بھی لے گئے ،جس سے انہیں بھانے اور اپنے مطلوب میں مدد مانگئے کیلئے استعال کیا جانا تھا ، اور مقصد میتھا کہ کسی بھی صورت میں ملمانوں کو واپس لانا ہے اور انہیں بے یارومددگار کردینا ہے ،انہوں وہاں بچھنے کر اپنی بیان کی بساط بچھائی ارپھر بادشاہ کے سامنے اپنا مدی میٹی کیا اور کہا: کہ جاری قوم کے بچھنو جوان اپنے ہی لوگوں سے اور ان کے دین سے بغاوت کر کے آپ کے ملک میں پناہ گزیں ہوگئے ہیں ، وہ نہ آپ کا دین مانتے ہیں اور ناہی مارے آباء واجداد کا بلکہ وہ تو نیا دین لے کرآئے ہیں ، ایسے میں بادشاہ نے مسلمانوں کو بلوایا اور ان سے صورت حال دریافت کی اور اپنے کسی ایک رہبر کو بات کرنے کی اجازت دی ،اس وقت حضرت جعفر رہائی نے اسلام کا تعارف اور اپنی کیفیت پر سوز وول گداز انداز میں بتلائی ،فرمایا:

''اے بادشاہ! ہم جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے سے تعلق تو ڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلو کی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقت ور کمزور کو کھار ہاتھا، ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس کی عالی نسی سے ایک اللہ نے ہم ہی میں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اسکے سواجن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باب دادا یو جتے تھے، انہیں چھوڑ دیں۔

اس نے ہمیں کچ بولنے ،امانت ادا کرنے ،رشتوں کو جوڑنے ، پڑوی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری وخون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا ،اور فواحش میں ملوث ہونے ،جھوٹ بولنے ، پیتیم کا مال کھانے اور پا کدامن عورتوں پر جھوٹی تہت لگانے سے منع کیا۔اس نے ہمیں ریجھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کریں۔اس نے ہمیں نماز ،روزہ اورزکا ق کا حکم دیا .....



ای طرح حضرت جعفر والتلائي اسلام كي اورخوبيال گنوائي اور پھركها: ہم نے اس پيغمبركوسيا مانا،اس پرايمان لائے ، اورا سکے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی ؛ چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی ،اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کیااور جن باتوں کو اس پیغیبر نے حرام بتا یا انہیں حرام مانا،اور جن کوحلال بتا یا انہیں حلال مانا۔اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی۔اس نے ہم پرظلم وستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کیلئے فتنے اور سزاؤوں سے دو چارکیا؛ تا کہ ہم اللہ کی عبادت جھوڑ کربت پرسی کی طرف لوٹ جائیں ،اور جن گندی چیزوں کوحلال سمجھتے تھے،انہیں پھرحلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر وظلم کیا،زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی ،اور دوسروں پر آپ کوتر جیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا اور میدامید کی اے بادشاہ! آپ کے پاس ہم پرظلم نہیں کیا جائے گا''۔ رق اس کے بعد حضرت جعفر ڈاٹٹ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات بڑے تاثر کے ساتھ سنائی، پورا مجمع متاثر تھا،خود نجاثی روتا تھا اور آپ کی داڑھی بھی تر ہوگئ تھی ،نجاثی بے ساختہ بول اٹھا کہ یہ وہی کلام ہے جے حضرت عیسیٰ عَلِينَا لَيكِرآ ئے تھے۔قریش کے قاصدین نے بیددیکھ کر گھبرائے اورانہیں محسوں ہونے لگا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، چونکہ نجاثی حضرت عیسلی علیائلا کا معتقد تھا ،ایسے میں انہوں نے غور وخوض کے بعد بداعتر اض کیا مسلمان حضرت عیسیٰ علیالاً کے بارے میں بڑی بات کہتے ہیں، ان کا وہ عقیدہ (تثلیث) نہیں جو آپ کا ہے۔ چنانچہ نجاثی نے مسلمانوں سے یو چھا کہ وہ حضرت عیسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پیمرحلہ بہت ہی نازک تھا، اس سوال کے جواب پرسب کی نگا ہیں تکی ہوئی تھیں ،حضرت جعفر ڈاٹٹؤ نے فر مایا:''ہم عیسی علیائلا کے بارے میں وہی کہتے ہیں ، جو ہمارے نبی لےآئے ، یعنی حضرت عیسی اللہ کے بندے ،اس کے رسول ،اس کی روح اوراس کا وہ کلمہ ہیں ، جے اللہ نے کنواری یا کدامن حضرت مریم عیشاً کی طرف القا کیا تھا''۔

اس جواب پر نجاثی نے زمین سے ایک سنکہ اٹھایا اور بولا: خداکی قسم ! جو پچھتم نے کہا ہے، حضرت عیسی علیائلاً
اس سے اس شکے کے برابر بھی بڑھ نہ تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا: جاو! تم میری حکومت
میں امن وامان سے رہو۔ جو تہمیں گالی دے گا، اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے گوارانہیں کہتم میں سے کسی آ دمی کو
ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑمل جائے۔ پھر نجاشی نے اپنے درباریوں کو متوجہ کر کے کہا: ان دونوں
کوان کے ہدیئے واپس کردو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، خداکی قسم! اللہ تعالی نے مجھے میرا ملک واپس کیا تو مجھ

# سيرت كورس



ہے کوئی رشوت نہ لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت اول۔اللہ تبارک وتعالی نے اس طرح مسلمانوں کوامن فراہم کیا اور ایک طویل آزمائش کے بعد مسلمانوں کی اس جماعت نے چین کی سانس لی، اور قریش کے قاصدین خالی ہاتھ لوٹ آئے، حضرت ام سلمہ ڈٹا ٹھا جنہوں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے، کہتی ہیں: اس کے بعدوہ دونوں اپنے ہدیئے تحفے لئے بے آبروہ کر واپس چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوی کے زیر سایہ قیم رہے۔

### ( و عبشه کی طرف دوسری هجرت

جس سال پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ، ای سال بیروا قعہ پیش آیا کہ نبی تائی نئے نے خانہ کعبہ میں قریش کے ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے سورۂ مجم کی تلاوت شروع کر دی۔اور ان کے کا نول میں ایک انتہائی خوب صورت اور عظمت لیے ہوئے کلام الٰہی کی آواز پڑی تو نصیں ہوش ندر ہا۔

جب نی گائی نے 'فاسجدوا لله واعبدوا' (اللہ کے لیے سجدہ کرواوراس کی عبادت کرو) والی آیت تلاوت کی اوراس کے ساتھ سجدہ فرمایا تو ان کفار میں ہے کسی کواپے آپ پر قابونہ رہااورسب کے سب سجدے میں گر پڑے ۔ اس واقعہ کی فبر مجشہ کے مہاجرین کو ہوئی ، لیکن اس کی اصل صورت حال سے وہ بے فبر رہے اور یہ سمجھے کہ شاید قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے شوال کے مہینے میں مکہ واپسی کی راہ لی ۔ لیکن جب مکہ سے ایک دن سے بھی کم فاصلے پر پہنچ تو انھیں حقیقت کا بتا چلا۔ چنانچہ بچھ لوگ تو حبشہ واپس چلے گئے اور پچھ چھپ چھپا کر مکہ میں داخل ہوگئے۔ اس کے بعد مہاجرین پرخصوصاً اور مسلمانوں پرعموماً قریش کاظلم وستم اور بڑھ گیا۔ اس کے بعد نبی طاقی ہے تھا کہ کرام شائل کو پھر حبشہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ اس دفعہ کل 82 یا 83 مرد وں اور 18 یا 20 عورتوں نے ہجرت کی جائے کا حکم دیا۔ اس دفعہ کل 82 یا 83 مرد وں اور 18 یا 20 عورتوں نے ہجرت کی۔

### حواله جات سبقنمبر 5

- (1) ائن بشام: ا (۲۹۳
- (2) رحمة للعالمين: ١١١ \_ زاوالمعاو: ٢٣١
- (3) ابن بشام ملخصا: ۱,۳۳۸ تا ۳۳۸



# مشقسبقنمبر ادا

| والنبر 1 فيل مين ديئ گئيسوالات كے مخضر جواب تحرير ليجئے۔                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 🕦 مها جرکس کو کہتے ہیں اور پہلی ہجرت کب ہوئی؟                                    |  |
| اصحاب كهف كيا قصد تها؟                                                           |  |
| 🚯 حبشه کی طرف پہلی ہجرت کرنے والوں تعداد کتنی تھی اوران کاسر دارکون تھے؟         |  |
| 🐠 مشرکین نے شاہ حبشہ کو کیا کہا تھا؟                                             |  |
| 🜖 حضرت جعفر ﴿ اللهُ نَجاشَى كے در بار میں كون ی آیات تلاوت کی تھیں اوراس كا كیاا |  |
| 🚳 نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟                                       |  |
|                                                                                  |  |





### سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کا نشان لگائے۔

|             |                 | منہیئے میں ملہوا چسی کی راہ کی | 🕕 چنانچهاهول نے کے   |
|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| شوال        | ريخ الاول       | مضان 🔲                         | r3 🗆                 |
|             | تلاوت شروع کردی | ، بڑے مجمع کے سامنے سور ہ کی   | 🥹 قریش کے ایک بہت    |
| كوژ         | ř 🗆             | 🔲 نفر                          | 🗖 قریش               |
|             |                 | نے زمین سے ایک اٹھایا          | 🚯 اس جواب پر نجاشی۔  |
| لفافه       | ا کاغذ          | تکه                            | 📄 ڈھیلا              |
|             |                 | ببتلاتھ                        | 🚯 اے!ہم جہالت میر    |
| بإدشاه      | چو پدرې         | وزير                           | 🔲 سردار              |
|             | Ü               | ماحبزادى حضرت بھى ساتھ تھير    | 👩 آنحضرت تاليلا کي ه |
| زينب فالفها | رقيدها 🗖        | 📄 فاطمه رفي 🔁                  | ام كلثوم في ا        |
|             |                 | ماب کا تذکرہ ہے                | 🐧 اس سورہ کے اندراصح |
| بدر         | 🗖 څور           | 🔲 مدیند                        | 🔲 کېف                |
|             |                 |                                |                      |



## <u>سوال نمبر 3</u> كالم ملايئة

## دوسرا کالم میں مکہ واپسی کی راہ کی ہم صرف اللّٰہ کی عبادت کریں خالی ہاتھ لوٹ آئے ایک جماعت نے ہجرت کی اصحاب کہف کا تذکرہ ہے ہجی محفوظ نہ تھیں

| پېلاکالم                           |
|------------------------------------|
| چنانچہانھوں نے شوال کے مہینے       |
| اور قریش کے قاصدین                 |
| اس نے ہمیں پیجھی حکم دیا کہ        |
| مردتومرد بإنديال اورعزت دارخوا تين |
| پانچ نبوی میں صحابہ کرام ٹٹائٹا کی |
| ال سورہ کے اندر                    |

#### <u>سوال نمبر 4</u> خالى جلّه يُر يجيح ـ

- 🚺 ملمانوں کے لیے.....میں رہنامشکل ہوگیا۔
  - عیں اپنے اصحاب کو جمع فرماتے۔
- 🔞 جہال اللہ نے انہیں رہتی دنیا تک ایک ..... بنادیا
- 🐠 سن .....میں صحابہ کرام ٹٹاکٹی کی ایک جماعت نے ہجرت کی ،۔
- 🜖 رسول الله تالين في صحابه كرام شائلة كو پهر ججرت ...... كامشوره ديا-
  - 🚳 اسی طرح حضرت .....نے اسلام کی اور خوبیاں گنوائی



## اسلام حمز ورثاعة



یہ بنوت کے چھے سال کا واقعہ ہے کہ ایک دن حضور رحمت عالم سی افغانی پہاڑی پرتشریف فر ماستھے کہ ابوجہل کا اُدھرے گذر ہوا، جب اس نے حضور کو دیکھا تو اس کے سینے میں بغض وعناد کا جولا واسلگنار ہتا تھا وہ پھٹ پڑا، اور آپ سی کی کی دورہ اور آپ سی کی جواب نہ دیا۔ اور اس کی طرف اور آپ سی کی کی بیودہ گوئی کا کوئی جواب نہ دیا۔ اور اس کی طرف بالکل ہی تو جہ نہ دی اس پروہ اور زیادہ غصر میں آگیا، اس کے ہاتھ میں ایک ڈیڈا تھا، اس نے اس سے مارنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ سی کی اس سے مارنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ سی کی خون سے لہولہان ہوگیا، مگر آپ صبر کا دامن مضبوطی سے تھا ہے رہے اور اس کوئی جواب نہ دیا۔ دل کا غبار تکال کر ابوجہل اور اتا ہوا اپنے مداحوں کی اُس محفل میں جا بیٹھا جو صحن حرم میں اس کے قبیلے کے لوگوں نے منعقد کی تھی ۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور اکر م سی تھا موثی کے ساتھ اپنے گھر کے قبیلے کے لوگوں نے منعقد کی تھی ۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور اکر م سی تھا موثی کے ساتھ اپنے گھر کے قبیلے کے لوگوں نے منعقد کی تھی ۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور اکر م سی تھا موثی کے ساتھ اپنے گھر کے قبیلے کے لوگوں نے منعقد کی تھی ۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور اکر م سی تھی خاموثی کے ساتھ اپنے گھر کی اس کے قبیلے کے لوگوں نے منعقد کی تھی ۔ اس کے جلے جانے کے بعد حضور اکر م سی تھی خاموثی کے ساتھ اپنے گھر

حضرت امیر حمز ہ دائی حضور کے بچا تھے اور آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، مگر ابھی تک وہ شرک پر قائم تھے، ان کامعمول تھا کہ وہ صبح کو تیر و کمان لے کر جنگل کی طرف نگل جاتے اور دن بھر شکار کرتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے ، شام کو جب شکار کر کے واپس آتے تو سب سے پہلے حرم شریف میں جاتے ، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ، پھر صحن حرم میں قریش کے سرداروں کی محفلوں میں جاتے ، سب سے علیک سلیک کرتے ، مزاج پُڑی کرتے پھرا بے گھر جاتے۔



اس دن بھی آپ اپنے معمول کے مطابق شام کوشکار کر کے واپس لوٹ رہے تھے کہ عبداللہ بن جدعان کی ایک کنیز جس نے ابوجہل کے ظلم وستم کا دلخراش منظرا پنی آئکھوں سے دیکھا تھا،ان کا راستہ روک کر کھڑی ہوگئی اور کہنے گئی۔اے ابونکمارہ، آج ابوجہل نے تمہارے بھتیج کے ساتھ میہ وحشیانہ سلوک کیا کہ پہلے گالیاں دیتارہا، جب حضور نے خاموثی اختیار کئے رکھی توان کو مارنا شروع کیا یہاں تک کہ ان کوخون سے لہولہان کر دیا۔

یہ من کر حضرت جمزہ ڈٹائٹو کے تن بدن میں آگ لگ گئی ، غصہ ہے آگ بگولہ ہوکرا بوجہل کی تلاش میں آگے بڑھے، آج ان کی کیفیت ہی نرالی تھی ، نہ کسی سے خبر خیریت پوچھ رہے ہیں ، نہ کی محفل میں کھڑے ہوکر کسی کوسلام کر رہے ہیں ، بس ابوجہل کی تلاش میں آگے بڑھتے چلے جارہے ہیں آخر کا رآپ کی نظرا بوجہل پر پڑی جواپنے قبیلہ کی محفل میں بڑی شان وشوکت کے ساتھ جیٹھا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف لوگ سمرا پا ادب بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جمزہ وٹائٹو بڑے پہلوان ، جنگ جواور عرب کے مشہور بہا دروں میں شار کئے جاتے تھے۔

آپ اس مجمع میں گھس گئے اور جاتے ہی ابوجہل کے سرپراس زور سے کمان ماری کہ اس کا سرپھٹ گیا اورخون بہنے لگا۔ پھرآپ نے گرجتے ہوئے کہا: اے ابوجہل! تیری پیجال کہ تو میرے بھتیج کو گالیاں دے، ٹن، میں نے بھی ان کا دین قبول کرلیا ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ، اور مجھے روک کر دیکھ۔

ابوجہل کے قبیلے کے لوگ اپنے سردار کی بید سوائی دیکھ کرجذبات میں آگئے اور اٹھے کہ حضرت جمز ہ ڈاٹٹ ہے اس کا بدلہ لیس، مگر ابوجہل بڑا مکارتھا، وہ جانتا تھا کہ جمز ہ ڈاٹٹ جیسے شیر دل انسان کا مقابلہ اِن لومڑیوں سے نہیں ہو سکے گا خواہ مخواہ کئی لوگوں کی جانیں ضائع ہوں گی، چنانچہ اس نے اپنے قبیلہ والوں سے کہا کہ: ابوعمارہ { حمز ہ ڈاٹٹ } کو پکھی نہ کہو، بخدا میری غلطی ہے کہ میں نے اس کے بھینچ کے ساتھ بدکلامی کی ہے۔

رشتہ داری کے جوش میں حضرت جمزہ ڈاٹھ نے ابوجہل سے بدلہ بھی لے لیا اور اپنے ایمان لانے کا اعلان بھی کر دیا۔ مگر جب وہ واپس گھر گئے تو کشکش میں پڑ گئے ، انہیں یہ بات اپنی شان کے خلاف معلوم ہوئی کہ انہوں نے ایک ایسے دین کو قبول کر لیا ہے جس کے بارے میں انہوں نے پوری طرح سے غور وقکر ہی نہیں کیا۔ ساری رات بڑ نے قاتی واضطراب میں گذری ، جب صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے عرض کی: اے میرے بھتیجے ، میں ایک ایسی مشکل میں پڑ گیا ہوں جس سے نگلنے کا راستہ میں نہیں جانتا ، اور الی بات پر میرا قائم رہنا بڑا مشکل ہے جس کے بارے میں مجھے بیٹلم نہیں کہ یہ ہدایت ہے یا گمرا ہی؟ اس لئے مجھے اس کے بارے میں کچھارشا دفر مائیے جس کے بارے میں کچھارشا دفر مائیے





اوراس سلسلے میں مجھ سے کچھ گفتگو کیجئے۔

دلوں کو کفر وشرک اور گنا ہوں ہے پاک کرنے والے نبی کھیٹنے نے حضرت حمز ہ ڈٹٹٹٹ کے سامنے اسلام کی حقانیت کو بڑے ہی دلنشیں انداز میں پیش فر ما یا۔حضرت حمز ہ ڈٹٹٹٹ نے ای وفت سپے دل سے اسلام قبول فر مالیا اور کہا کہ میں دل کی اتاہ گہرائیوں سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ سپے ہیں۔

آپ کے ایمان لانے سے عالم کفر پر ایک رعب طاری ہو گیا اور بے آسرامسلمانوں کو بڑی طاقت وقوت حاصل ہوئی۔آپ نے اسلام لانے کی خوشی میں بطورشکر وحمد کچھا شعار کہے،جس کا تر جمد ہیہے:

میں اللہ تعالیٰ کی حمر کرتا ہوں جب اس نے میرے دل کو ہدایت دی اسلام قبول کرنے کی جودین حنیف ہے۔ وہ دین جواُس رب کریم کی طرف ہے آیا ہے جوعزت والا ہے اور اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور ان کے ساتھ لطف واحسان فرمانے والا ہے۔

#### ([اسلام عمر اللفظ

نبوت کا چیٹاسال جارہا تھاسال آپ گھٹے کے چچا حضرت تمزہ ڈٹاٹٹ کے تین دن بعد تک ہصرف انتالیس افراد حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔مسلمانوں کو کعبے میں نماز پڑھنے کی اجازت تک نہتی کوئی مسلمان اگر عبادت کرتے نظر آجا تا تو اُس کی زندگی جہنم بنادی جاتی اُس پر قیامت ٹوٹ پڑتی ،مکہ کی گلیاں بازار اوروادی اہل اسلام کے لیے عقوبت خانے بن چکے تھے ،مشر کین ظالم اور مسلمان مظلوم تھے۔ تمام مسلمانوں کی حالت تو کیا ہوگی خود محبوب خدا بالٹیلٹے کئی بارتشدہ کا نشانہ بن چکے تھے۔غریب اور غلام مسلمانوں کے لیے مکہ شہر پھانی گھاٹ بناہوا تھا 'صحابہ کرام گردنیں جھاکر جھیسے چھسے کرزندگی گزارنے پر مجبور تھے۔



نیم بن عبداللہ نے اس کے تیورکود کھے کر بوچھا: عمر کہاں کاارادہ ہے؟ انہوں نے کہا محد کھی گول کرنے جارہا ہوں۔
اس نے کہا محد کھی کول کر کے بنو ہاشم اور بنوز ہرہ سے کیسے نئے سکو گے؟ حضرت عمر ہوگا نئے نے کہا معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو، اس نے کہا عمر ٹی ٹاٹا ایک عجیب بات نہ بتا دوں ، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ بین کرعمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سید سے بہن بہنوئی کا گرخ کیا۔
وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت بھا معمول تھا۔ جب حضرت خباب ٹی ٹو نے حضرت عمر ٹیٹو کی آ ہے نی تو گھر کے وہاں آنا جانا حضرت خباب ٹیٹو کی آ ہے نی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر ٹیٹو کی بہن فاطمہ ٹیٹو نے صحیفہ چھپادیا۔ لیکن حضرت عمر ٹیٹو گو کی آ ہے نی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر ٹیٹو کی بہن فاطمہ ٹیٹو نے تھے اور تبیل دیسی دھیمی تی آ واز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں حضرت خباب ٹیٹو کی قرارت میں چھوٹ کے اور سید تعمر تھی دھیمی تی آ واز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں دونوں بو دین ہو چکے ہو؟ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر بیہ بتا وَاگر حق دین تمہارے دین کے بجائے کی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر ٹیٹو کا اتناسنا تھا کہ اپنے اپنا مارا کہ چمرہ خون آ لود ہوگیا۔ بہن نے جوش غضب میں کہا عمراگر انہیں اپنے شو ہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چائنا مارا کہ چمرہ خون آ لود ہوگیا۔ بہن نے جوش غضب میں کہا عمراگر انہیں اپنے شو ہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چائنا مارا کہ چمرہ خون آ لود ہوگیا۔ بہن نے جوش غضب میں کہا عمراگر تیں جی دین کے بجائے دوسرای دین برحق ہوتو؟ میں شہادت دین جوں کہ

"الله كے سواكوئي لائق عبادت نہيں اور ميں شہادت ديتي ہوں كەمجىر ﷺ الله كے رسول ہيں۔"

یہ من کر حضرت عمر ڈاٹٹ پر ما یوی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چرے پرخون و کھے کرشرم وندامت بھی محسوس ہوئی، کہنے گئے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو، بہن نے کہاتم نا پاک ہو۔ اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو بنسل کرو۔ حضرت عمر ڈاٹٹ نے اٹھ کرخسل کیا، پھر کتاب لی اور بسیم اللہ الرحمٰن الرحمٰ





تشریف فرماہیں۔

یہ من کر حضرت عمر ڈاٹٹڑنے اپنی تلوار حمائل کی اوراس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی ،ایک آ دمی نے اُ ٹھے کر دروازے کی درازے جھا نکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کئے موجود ہیں۔ لیک کررسول اللہ ٹائیانے کواطلاع دی اورسارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔حضرت حمزہ ڈاٹٹا نے یو چھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ڈاٹٹا ہیں،حضرت حمز ہ ڈاٹٹؤ نے کہابس! عمر ڈاٹٹؤ ہے، درواز ہ کھول دو۔اگروہ خیر کی نیت ہے آیا ہے تواہے ہم خیرعطا کردیں گے۔اور اگر بُراارادہ لے کرآیا ہے تو ہم ای کی تلوار ہے اُس کا کام تمام کردیں گے۔ادھررسول اللہ ﷺ اندرتشریف فرما تھے۔آپ ٹائٹا پر وحی نازل ہورہی تھی۔ وحی نازل ہو پکی تو حضرت عمر ڈاٹٹا کے یاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔آپ ٹیٹی نے ایک کپڑے اورتلوار کا پر تلاسمیٹ کر پکڑااور سختی ہے جھٹکتے ہوئے فرمایا:عمر! کیاتم اس وقت تک بازنہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی و لیی ہی ذلت ورسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فر ماد ہے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو بھی ہے؟ یااللہ! بیعمر بن خطاب ہے، یااللہ اسلام کوعمر بن خطاب کے ذریعے قوت وعزت عطافر ما\_آپ تانشانے کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر اٹائٹانے حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا۔ « میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقینا آپ تاہی اللہ کے رسول ہیں۔" بیان کر گھر کے اندرموجود صحابہ ٹٹائٹ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی ۔معلوم ہے کہ

حضرت عمر اللط كي زورآ وري كا حال بيرتها كه كوئي ان سے مقابلے كي جرأت نه كرتا تھا اس ليے ان كےمسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت ورسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے ہے مسلمان کو ہڑی عزت وقوت ،شرف واعز از اورمسرت وشاد مانی حاصل ہوئی۔

#### ( شعب الي طالب عنوي

شعب کے لغوی معنی: لغت کے اعتبارے پہاڑ کے اندر جوشگاف ہوتا ہے اے شعب کہا جاتا ہے۔ بھی بھی دو پہاڑوں کے درمیانی جگہ کوشعب کہا جاتا ہے۔ بیجگہ حضرت عبدالمطلب کی ملکیت تھی اوران کے بیٹوں کے درمیان تقسیم ہوئی حضرت عبداللہ کے حصے کورسول اللہ ٹاٹیائی کو دیا گیا۔اعلان نبوت کے ساتویں سال ۷ نبوی میں کفار مکہ نے جب دیکھا کدروز بروزمسلمانوں کی تعداد بڑھتی جارہی ہےاورحضرت حمز ہ وحضرت عمر ﷺ جیسے بہادرانِ قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے تو غیظ وغضب میں بیلوگ آپے سے باہر ہو گئے اور تمام سر داران قریش اور مکہ کے



دوس کفار نے بیاسکیم بنائی کہ حضور تا تیا ہے اور آپ کے خاندان کامکمل بائیکاٹ کردیا جائے اوران لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگد میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کردیا جائے تا کہ بیلوگ مکمل طور پر تباہ و ہر باد ہوجا عیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں بید معاہدہ کیا کہ جب تک بن ہاشم کے خاندان والے حضور تا تا تا ہے گئے ہارے حوالہ نہ کردیں۔

- 📶 کو کی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے۔
- 💵 کو کی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قتم کے سامان کی خرید وفر وخت نہ کرے۔
- 🔞 کوئی شخص ان لوگول ہے میل جول ،سلام وکلام اور ملا قات و بات نہ کرے۔
  - 📶 کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔

منصور بن عکرمہ نے اس معاہدہ کو لکھااور تمام سرداران قریش نے اس پردسخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر

آویزال کردیا۔ابوطالب مجبوراً حضورا قدس کھی اوردوسرے تمام خاندان والول کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں
جس کا نام "شعب البی طالب" تھا پناہ گزین ہوئے۔ابولہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کا فروں نے بھی خاندانی
حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملہ میں حضور کھی کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درہ
میں محصور ہوکر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے گئے۔اور بیتین برس کا زمانہ اتنا سخت اور کھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں
کے بتے اور سو کھے چمڑے بکا لکا کر کھاتے تھے۔اور ان کے بنچ بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کردن
رات رویا کرتے تھے۔سنگدل اور ظالم کا فروں نے ہر طرف پہرہ بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندردانہ پائی نہ جانے یا گئے۔اور ان بیا نے ۔ر4

مسلسل تین سال تک حضور کالیے اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش رہا مصائب کو جھیلتے رہے یہاں تک کہ خود قریش کے بچھر حم دلوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آگیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدہ کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچے ہشام بن عمروعا مرکی ، زہیر بن الی امیہ ، مطعم بن عدی ، ابوالبختر کی ، زمعہ بن الاسود وغیرہ بیسب ل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے اور زہیر نے جوعبدالمطلب کے نواسے تھے کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پر جوش تقریر میں سے کہا کہ اے لوگ اور نہیر ان جوش تقریر کے اپنی پر جوش تقریر میں سے کہا کہ اے لوگ ایس کا انصاف ہے؟ کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بی سے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم! جب تک اس وحشیانہ معاہدہ کی دستاویز پھاڑ کر





پاؤں ہے نہ روند دی جائے گی میں ہرگز ہرگز چین ہے نہیں بیٹھ سکتا۔ پیقر پرس کرابوجہل نے تڑپ کرکہا کہ جمر دار!
ہرگز ہرگزتم اس معاہدہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زمعہ نے ابوجہل کو لکا رااوراس زور ہے ڈاٹنا کہ ابوجہل کی بولتی بند ہو
گئے۔ ای طرح مطعم بن عدی اور ہشام بن عمر و نے بھی خم ٹھونک کر ابوجہل کو چھڑک و یا اور ابوالہختر کی نے تو صاف صاف کہد دیا کہ اے ابوجہل! اس ظالما نہ معاہدہ ہے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں۔
ای جمع میں ایک طرف ابوطالب بھی بیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگو! میرے جھتج محمد ( علیہ اس کے باید ہیں کہ اس معاہدہ کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا اوالہ اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام کھا ہوا تھا اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے جب کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھوا گرواقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے جب تو اس کو چاک کر دوں گا۔ بیس کردوں گا۔ بیس کرمطعم بن عدی کعبہ کے اندر گیا اور دستاویز کو اتا رالا یا اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی بجز کردوں گا۔ بیس کرمطعم بن عدی کے بید بہا در راوجود کیکھیا تھا۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر چھینک دیا۔ اور پھر قر کی گیر ہوں نے کھا لیا تھا۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کردوں گا۔ بیا دران کوان کے مکانوں میں آباد کر کرچھینک دیا۔ اور پھر قر کی گائی ہو جود کیکہ بیسب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے تھیا ر لے کر کرچھینک دیا۔ اور پھر قر کی تھے تھیا ر لے کرکھا تھا اس پر بیتی ہوا لئی گوٹ پڑا کہ اس کا ہاتھ شال ہوکر سوکھ گیا۔
دیا۔ بیوا تعد ۱۰ نبوی کا ہے۔ منصور بن عکر مہ جس نے اس دستاویز کو کھا تھا اس پر بیتی ہم الی ٹوٹ پڑا کہ اس کا ہاتھ شل ہوکر سوکھ گیا۔

## (ل معجزه شق القمر

جناب رسول الله کالی کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آیا جس میں ولید بن مغیرہ ، ابوجہل ، عاص بن وائل ، عاص بن ہوں بن جنام ، اسود بن عبد المطلب اور نظر بن حارث بھی تھے ، انہوں نے آنحضرت کالی کے کہا کہ اگر آپ واقعی سے بیں تو اپنی سے اُن کے شوت میں چاند دو کلاے کرے دکھا نمیں ، اس طرح کہ اس کا ایک ٹلا اقتبیس کی پہاڑی پر اور دوسرا ٹلا اقعیقعان پر ہو۔ نبی اگرم کالی کی اور چھا کہ اگر ایسا ہوگیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤگ کہ بال! وہ دات چودھویں تھی اور چاند آسمان پر پورے آب تاب کے ساتھ جگمگار ہا تھا۔ نبی اکرم کالی نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ! ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ پھر آپ ٹائیل نے انگل سے اشارہ کیا تو چانداسی طرح دو کلاے ہوگا جس طرح کا فروں نے کہا تھا۔ آنحضرت ٹائیل نے فرمایا اے ابوسلمہ اور ارقم اس پر گواہ رہنا۔



حافظ ابن کثیر بھینے نے ص ۲۶۱ ج ۴ میں سورہ قمر کی پہلی آیت اقتر ب الساعة وانشق القمر کے حوالہ ہے اس بات پرامت کا اجماع ذکر کیا ہے کہ بیآیت نبی اکرم کھی کے مجمز وشق القمر کے بارے میں ہے۔



## حوالهجات سبق نمبر 6

- (1) المتدرك على الصحيحيين للحاكم ، كتاب معرفة الصحاب ذكر اسلام تزوين عبد المطلب، حديث: ٨٤٨
  - (2) سل البدي وج: ٢ /ص: ٣٣٣ / بحواله ضياء التي وج: ٢ /ص: ٢٥٥٣ ٢٥٦
    - (3) زرقائي على الموابب ن اص ٢٥٨
      - (4) مدارج النوة ي عصم





## سوال نبر 1 فیل میں دیئے گئے سوالات کے مخضر جواب تحریر کیجئے۔

| 🕕 حضرت امیر حمزه دلتاتهٔ کیامعمول کیا تھا؟                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>حضرت امیر حمزه طالقائے ابوجہل کے ساتھ کیا سلوک کیا ؟</li> </ul>      |
| 🚳 حضور تا المجلِيَّةِ نے حضرت عمر اللهُ الله کے بارے میں کیا دعا ما تکی تھی ؟ |
| 🐠 حضرت عمر الللظ نے جب اپنی بہن سے قرآن پاک ما نگا توانہوں نے کیا جواب دیا؟   |
| 🜖 شعب کا کیا مطلب ہے اور میکون تی جگیتھی؟                                     |
| 🚳 معجزه شق القمر بیان کریں؟                                                   |
|                                                                               |



## سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کانشان لگائے۔

|              |            |                |             | كا كونى جواب نه ديا                      | 🚺 آپ ﷺ نے اس کی ک                     |
|--------------|------------|----------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| بيهوده گونی  |            | بات            |             | 🗍 ازکت                                   | 🗍 شرارت                               |
|              | <u>ٿ</u> ۔ | ں شار کئے جاتے | مشهور مير   | پہلوان، جنگ جواور عرب کے                 | <ul> <li>عفرت حزه الثقارات</li> </ul> |
| شاعروں       |            | شەسوارون       |             | بهادرول 🗀                                | 🔲 لوگوں                               |
|              |            |                | يا          | ی وقت سیچ دل سے قبول فر مال              | 🔇 حضرت حمزه فكاتنا نے اك              |
| لذہب         | 0          | كلمه           |             | ايمان 🗀                                  | اسلام                                 |
|              |            |                |             | پُيوڙ کر بے دين ہو چکے ہيں۔              | 🐠 تمهاری بھی تمہارادین                |
| وای اورنواسه |            | خالهاورخالو    |             | يهن اور بېنو كى                          | 🗖 بینی اور بیٹا                       |
|              | ندكرتا تقا | ن ہے کی جرأت   | ا كەكونى اا | ر الله الله الله الله الله الله الله الل | 🜖 معلوم ہے کہ حضرت عمر                |
| نفرت         |            | مقالبے         |             | 🔲 گڙائي                                  | ا بات                                 |
|              |            |                |             | فاندان سے نہ کرے۔                        | 👩 کوئی شخص بنو ہاشم کے ذ              |
| كھانا پينا   |            | شادی بیاه      |             |                                          | 📄 بات چیت                             |





## سوال نبر 3 كالم ملاية

#### وومراكاكم

معاہدہ کوتوڑنے کی تحریک اٹھائی قوت وعزت عطافر ما سلام وکلام اور ملاقات وبات نہ کرے دوگلڑے کرکے دکھائیں کے ذریعے تقویت عطافر ما لوگ ہی چھو کتے ہیں

#### يبلاكالم

ا پتی سچائی کے ثبوت میں چاند کوئی شخص ان لوگوں ہے میل جول، اوران لوگوں نے اس ظالمانہ یااللہ اسلام کوعمر بن خطاب کے ذریعے اس کتاب کوصرف پاک خدایا اسلام کوعمر بن ہشام یا عمر بن خطاب

#### سوال نبر ( 4 خالى جلَّه يُر يَجِعُ ـ

- 🕦 اس کاایک گکڑا ......کی پہاڑی پراور دوسر اٹکڑا ...... پر ہو۔
  - 🔞 اس پر بیقهرالهی ٹوٹ پڑا کہاس کا ہاتھ......ہوکرسو کھ گیا۔
    - 🚯 میں ہرگز ہرگز ..... نہیں بیٹھ سکتا۔
    - 🐠 ای دستاویز کو ..... کے اندرآ ویز ال کر دیا۔
    - اس زور ہے.....کی کہ سجد حرام والوں کوسنائی پڑی۔
    - 6 جب حفرت ..... خطرت گآ جث تی۔



# غم كاسال مجروب مين

#### ( البعثة نبوي كادسوال سال

رسول الله والمنظرة كے ليے بدر بے مشكلات كاسال تھا۔ اى ليے اس كوحضور الله الله كے ليے عام الحزن يعني غم كاسال قرار ديا گيا ہے۔ اس ميں آپ كے چچا اور بنو ہاشم كے سربراہ خاندان ابوطالب كا انتقال ہوا۔ اس كے جلد بعدرسول اكرم الله في كافحكار رفيقة حيات كى رحلت ہوئى جو آپ كے ليے شد يدصد مدكا باعث ہوئى۔ بعدازاں حضور الله في في خطائف كے سرداروں سے راہ ورسم بڑھانے كی سعى كى جو بار آور نہ ہوئى اور آپ كو بے نیل مرام والیس آنا پڑا۔

#### ( ابوطالب كاانقال

ابوطالب نے بنوہاشم کی سربراہی کی پوری مدت میں حضور تاتیا ہے کی سرپرتی بڑی شفقت کے ساتھ کی اوروہ پورا تحفظ دیا جوقبیلہ کے ایک فرد کی حیثیت سے حضور تاتیا ہے کاحق تھا۔ تاہم آمحضرت تاتیا ہے کہ ان کومتا تر نہ کیا اوروہ اپنے آبائی دین ہی پرقائم رہے۔ جب وہ مرض الموت کی کیفیت سے دو چار تخصے وحضور تاتیا ہاں کی بہار پری کے لیے تشریف لے گئے۔ دیکھا تو ابوجہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی ان کے پاس موجود تھے۔حضور تاتیا ہے تیا کہ بیل فرد کے بال آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں۔ ابوجہل اور عبداللہ دونوں نے ابوطالب کو عار دلائی کہ کہا تم عبدالمطلب کے طریقہ سے پھر جاؤگے؟ نبی تاتیا ہم ابرابر ابوطالب کو عبداللہ دونوں نے ابوطالب کو عار دلائی کہ کہا تم عبدالمطلب کے طریقہ سے پھر جاؤگے؟ نبی تاتیا ہم ابرابر ابوطالب کو





ا یمان کی دعوت دینے رہے مگرانہوں نے لا الله الا الله کہنے سے اٹکارکر دیا اور کہا کہ میں عبدالمطلب کے مذہب پر قائم ہوں۔ چنانچہاسی پران کا نتقال ہوا۔ ملا

ابوطالب کے انتقال کے بعد خاندان کی سربرائی ابولہب کے پاس آئی جواسلام کا کٹر ڈسمن تھا۔ روایات کے مطابق ابتدا میں تو اس نے نبی سائٹی کا واطمینان دلایا کہ وہ پہلے کی طرح اپنامشن جاری رکھ کتے ہیں لیکن جلد ہی قریش میں موجود اسلام کے خالفین کے ساتھ اس نے ہم آ ہنگی پیدا کر لی اور حضور سائٹی کو اپنے قبیلے کی طرح کا تحفظ حاصل نہیں رہا۔ خالفین کی زیادتیاں بہت بڑھ گئیں۔ آپ کو پریشان کیا جانے لگا۔ حضور سائٹی تبلیغ کرتے تو ابولہب جس طرح پہلے بطور فرد آپ کی باتوں کی نفی کرنے کے لیے آپ کا چچھا کرتا تھا اس طرح اب بطور سردار قبیلہ بھی یہی جرکت کرتا۔

## ( وحفرت خدیجه فالفا کا انتقال

سیرت نگاروں کا اس بات پراتفاق ہے کہ ابوطالب اور حضرت خدیجہ ڈیٹھا کی وفات ایک ہی سال ہوئی البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ پہلے کس کا انتقال ہوا اور حضور کیٹھا کو بید دوصد ہے گئے وقفہ ہے پیش آئے۔ بعض روا یات میں تو دونوں کے درمیان چندروز ہی کا وقفہ بتا یا گیا ہے لیکن بعض میں ٹریٹر دوواہ کی مدت کا تعین کیا گیا ہے۔
رسول اللہ کا لیکھ کے لیے حضرت خدیجہ بیٹھا کی جدائی غیر معمولی مسائل کو جنم دینے والی تھی ۔ وہ آپ کی قدر دان ، مزاج شاس اور غمگسار بیوی تھیں ۔ ان ہے آپ کی چھاولا دیں ہوئیں جن میں سے چار بیٹیاں تھیں۔
تدردان ، مزاج شاس اور غمگسار بیوی تھیں ۔ ان ہے آپ کی چھاولا دیں ہوئیں جن میں سے چار بیٹیاں تھیں۔
دخرت خدیجہ بیٹھا کے بھانچ ابوالعاص بن الرکھ کے نکاح میں تھیں اور رقبہ بیٹیاں شادی شدہ تھیں ، زینب بیٹھا کہ حضرت خدیجہ بیٹھا کے بھانچ ابوالعاص بن الرکھ کے نکاح میں تھیں اور رقبہ بیٹیاں شادی شدہ تھیں ، نیسب بیٹھا کی خرت عثمان ہیٹھا کی خدرت عثمان ہیٹھا کی خدمات بین میں ہوں گی ۔ اسلام کے لیے صرف دو بیٹیاں رہ گئیں جن کی عمریں مثل تھیں ۔ انہوں نے رسول اللہ بیٹھا کی خدمات بے مراحل میں آپ کو دلاسا دینے ، آپ کی تصدیق کرنے اور تبلیغ کی مدال کی میں آپ کو دلاسا دینے ، آپ کی تصدیق کرنے اور تبلیغ کی مدال سے کا وہ میں آپ کی دونوں مشال میں آپ کی تھید این کرنے اور تبلیغ کی دونوں مشال کی دونوں مشال کی دونوں مشال میں آپ کو دلاسا دینے ، آپ کی تصدیق کی ایس کے کام میں آپ کی تھید این کرنے اور تبلیغ کی دونوں مشال کی وفادار خاد مدر ہیں ۔ نی بیٹھا کے ساتھ دیا نہوں نے رفافت کا حق اداکر دیا جس کی ساتھ دیا اور از خودم تک اسلام کی وفادار خاد مدر ہیں ۔ نی بیٹھا کے ساتھ انہوں نے رفافت کا حق اداکر دیا جس سے ساتھ دیا اور اور خودم تک اسلام کی وفادار خاد مدر ہیں ۔ نی بیٹھا کے ساتھ انہوں نے رفافت کا حق اداکر دیا جس کے ساتھ انہوں نے رفافت کا حق اداکر دیا جس کی ساتھ دیا وہ اور وزی مشکلات میں آپ کی انہوں کے ساتھ انہوں نے رفافت کا حق اداکر دیا جس کے ساتھ انہوں نے رفافت کا حق اداکر دیا جس کی ساتھ انہوں کے دونوں کی ساتھ انہوں نے رفافت کا حق اداکر دیا جس کے ساتھ انہوں نے رفافت کا حق اداکر دیا جس کی ساتھ انہوں کی دی کی ساتھ کی ساتھ کیا ہوں کی ساتھ ک



باعث اس پورے عرصہ میں آپ نے دوسری شادی کا تبھی سو چا تک نہیں ۔حضور کا پھٹے مدۃ العمر ان کو یا دکر کے ان کی خوبیوں اور قربانیوں کا تذکرہ کیا کرتے۔

حضرت فدیج بی ای ای بیدا ہوئی۔ اور کسیس کے اس کے کہ آنحضرت الیالی کی اولا دھرف ان ہی سے پیدا ہوئی۔ اور کسی بیوی سے اولا دہوئی ہی نہیں صرف ایک صاحبزاد سے حضرت ابراہیم بھی آپ کی باندی حضرت مارید قبطیہ بھی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ مؤرخین اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ آنحضرت الیالی کے چارلؤکیاں ہوئیں اور اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ ان بیں سب سے بڑی حضرت زینب بھی پھر حضرت رقیہ بھی پھر حضرت ام کلاؤم بھی پھر حضرت فاطہہ و کہ ان بیں سب سے بڑی حضرت زینب بھی پھر حضرت رقیہ بھی اسلام سے پہلے ہی طاہرہ کے لقب سے مشہورتھیں۔ پھر حضور اقدی بھی تھی کی اخلاق کی وجہ سے اسلام سے پہلے ہی طاہرہ کے لقب سے مشہورتھیں۔ پھر حضور اقدی بھی تھی کا ح بیا آ کر انہوں نے جو اپنی دانش و عظمندی اور خدمت گذاری سے فضائل حاصل کئے بیں ان کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ جب تک حضرت خدیج بھی زندہ ربیں خدمت گذاری سے فضائل حاصل کئے بیں ان کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ جب تک حضرت خدیج بھی اور دوسری از دواج مطہرات بھی گئی ہے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودہ بھی اور حضرت عائشہ بھی اور دوسری از دواج مطہرات بھی گئی ہے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت میں بھی کہ میں بھی کہ میں بھی کہ میں بھی کہ کہ میاں آپ کو نبوت میں وفات پائی۔ اس وفت ان کی عمر 65 سال کی تھی۔ حضور سی فی کی کی جست میں بھی کی میں جمال آپ کو نبوت میں دونات کے بعد۔ آپ بھی تھی دھور سی کی کی میں بھی کہ کہ بھی کہتے ہیں۔ میں دونات کی بیل اور 10 برس نبوت مل جانے کے بعد۔ آپ بھی تھی دھور کی گئیں جے اب جنت المعلی کہتے ہیں۔

## (ل سفرطا ئف

رسول الله طلقية نے ويکھا کدابولہب نے ان کواپنی سر پرتی سے عملاً محروم کر دیا ہے تو آپ کومتبادل ہمدردی حاصل کرنے کا خیال آیا۔ مکداور طائف اس لحاظ سے جڑواں شہر سے کہ دونوں کی لیڈرشپ ملک بھر میں معزز و محتر معجبی جاتی تھی۔ قریش کی طائف میں جا کدادی تھیں۔ اس طرح وہاں کے ثقیف قبائل مکہ میں بھی رہائش رکھتے سے ۔ لہٰذاان دونوں شہروں میں لوگوں کی آمدورفت بھی رہتی اور باہم رشتے ناتے بھی ہوتے۔ عربوں میں کسی معزز آدی کا جوار حاصل کرنا ایک معمول کی بات تھی اور شرفاء اس سے انکار نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا نبی طائفی نے وہاں جا کر قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ رہے

حضور الملی نے اپنے متعنیٰ زید بن حارثہ کوساتھ لیااور طائف پنچے۔ وہاں عمرو بن عمیر کے تین بیٹے عبدیالیل، مسعود اور حبیب سب سے بااثر سردار تھے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی اور جوار بھی طلب کیا۔





نہایت غیرمتوقع طور پرانہوں نے آپ کا ساتھ دینے اور قریش کے بالتقابل کھڑا ہونے سے انکار کیا اور آپ کی تعلیم کا بھی مذاق اڑا یا۔اس معاملہ میں تینوں بھائیوں کی رائے ایک ہی تھی۔لہذا نبی کھڑٹے نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور واپسی کی راہ لی۔ان ظالموں نے اپنے غلاموں اور لڑکوں بالوں کو ہدایت کی کہ اس شخص کا پیچھا کریں اور اس کوزج کریں۔انہوں نے اس پراکتفانہیں کی بلکہ حضور تا بھڑ کے کواور زید کوزخی کر دیا۔راستہ میں انگوروں کا باغ نظر آیا تو حضور تا بھڑ کے سات نے کے لیے اس میں داخل ہو گئے اور بیلوں کی چھاؤں میں آ رام فر مایا۔

یہ باغ مکہ کے سرداروں عتبہاور شیبہ کا تھا۔ا تفاق ہے وہ دونوں اس میں موجود تھے۔ان کی نظرآپ پر پڑی تو خاندانی نسبت کالحاظ کرتے ہوئے انہوں نے ایک طشتری میں انگورآ پ کوجھوائے۔ان کا نصرانی غلام عداس پیخف آپ کے لیے لایا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کرانگور کھانے شروع کیے تو غلام چونکا۔ کہنے لگا کہ اس دیار کے لوگ تو کھاتے وقت پیکلمات نہیں اوا کرتے ۔حضور تھا کے کوعداس سے دلچیں پیدا ہوئی اوراس کا تعارف جاہا۔اس نے بتا یا کہ میں نینوی کا نصرانی ہوں۔آپ ٹاٹیٹھ نے فر ما یا کہ تمہارا علاقہ تو ایک صالح شخص یونس بن متی علیکلا کا ہے۔وہ نبی تھا، میں بھی نبی ہوں ۔لہذا وہ میرا بھائی ہے۔ بین کرعداس نے حضور النہائے کے ہاتھوں اورسر کو بوسد دیا۔ طائف سے رخصت ہوتے وقت حضور علیہ نے نہایت آزردہ ہو کر دعا کی کداے رب، میں نہایت کمزور ہوں، میرے وسائل کم اور میرے حیلے کمزور ہیں۔تو کمزوروں کا مالک ہے، تیرےسوا میرا بھروسہ کسی پرنہیں۔تو ہی نصرت فر ما۔ روایت میں آتا ہے کہ فرشتہ نے حاضر ہو کرا جازت جاہی کہ میں اس بستی کو دو پہاڑوں کے چے میں کچل دوں لیکن آپ نے منع فرمایا کہ میں اللہ سے امیدر کھتا ہوں کہ وہ انہی ظالموں کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اس ذات واحد لاشریک لہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کریں گے۔ مکہ کوواپس ہوتے ہوئے آپ نے نخلہ کے مقام پر قیام کیااور قریثی لیڈر سہیل بن عمرو کا جوارحاصل کرنے کے لیے اس کے پاس پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ بنو عامر بن لوی (سہیل کا خاندان) بنوکعب بن لوی (آخضرت کا خاندان ) کو پناہ نبیں دے سکتے۔اس کے بعد آپ نے مطعم بن عدی ،جس کا تعلق بنوعبد مناف سے تھا ، کے یاس یمی پیغام بھیجا تو اس نے قبول کر لیا اور کہلا بھیجا کہ میری پناہ میں تشریف لے آئیں۔ آپ نے مطعم کے ہاں شب بسر کی اور صبح کووہ اپنے بیٹوں کے جلومیں آپ کومبحد حرام میں لے گیا اور اعلان کیا کہ محمد کواب میری امان حاصل ہے۔کوئی ان کوگز ندنہ پہنچائے۔ 🐠



## ﴿ رسول اللَّه عَالِيْكُمْ كَ لِيهِ طَمَانِيتَ كَا آسَانَي انتَظَامَ

ان بے در بے مشکلات اور دعوت دین کے مقابل میں کفار کے مایوس کن روبیہ سے حضور تا پہلے کوجو پریشانی لاحق ہوتی اس کے مداوا کے لیے ہدایات آپ کوساتھ ساتھ دی جاتیں تا کہ آپ کوسکون اور اطمینان کی دولت میسر ہو۔ طائف سے مایوس اوٹنے پرآپ کو جنات کی قرآن سے اثر پذیری کا واقعد سنایا گیا۔ بدوا قعد طائف سے واپسی پر نخلہ میں قیام کے دوران پیش آیا۔حضور ﷺ شب کی نماز میں بلند آواز میں قر آن مجید کی تلاوت کررہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت کا وہاں گزر ہوا۔قرآن کی تلاوت من کروہ ٹھٹک گئے اور نہایت غور ہے اس کو سنتے رہے۔ جب تلاوت ختم ہوئی تب انہوں نے اپنی راہ لی اور اپنی قوم میں واپس پہنچ کراس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے نہایت عالی شان اور تعجب خیز کلام سنا ہے جس میں پوری قوت ہے رب کی وحداثیت کا اقرار اور شرک کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے جبکہ ہمارے بد بخت لیڈررب کی شان میں گتا خیاں کرتے اور ہمیں غلط راہ پر چلانے کی کوشش كرتے رہتے ہيں۔ بيكلام ابل زمين پربڑے اہتمام سے نازل كيا كيا جيا جاوراس كے نزول كے دوران شياطين كى دراندازی رو کئے کے لیے پہرے لگا دیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے ہم حچپ چھپا کرعالم بالا کی خبروں کی من سمن حاصل کرلیا کرتے تھے لیکن اب ایسا کریں تو ہمارے اوپرشہاہے برسائے جاتے ہیں۔قرآن مجید کی تلاوت پر جنوں کے اس ردعمل کے بارے میں آنحضرت ٹائٹائیز کواس لیے بتایا گیا کہ آپ کوتسلی ہوکہ خرابی نہ اس کلام میں ہے اور نہ آپ کے سنانے میں۔ بیصرف بعض سننے والوں کے دلوں کی سختی ہے جس کے باعث ان پریپ کلام الزنہیں کرتا۔ ور نه طبیعت میں ہدایت کی طلب ہوتو جنوں جیسی ایک غیر متعلق جماعت بھی قرآن سے اتنا متاثر ہوتی ہے کہ ا پن قوم کی صحیح رہنمائی پر کمر بستہ ہوجاتی ہے۔

جنوں کی اثر پذیری کا میدوا قعدوی کے ذریعہ سے حضور <del>کا لیکٹ</del>ے کو بتایا گیا۔ <del>4</del>

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس جماعت سے نہ آپ کی ملا قات ہوئی اور نہ کوئی گفتگو ہوئی۔ پیجنات پہلے ہی سے صاحب ایمان تھے۔ان کوقر آن میں اپنے عقیدہ تو حید کی تائید نظر آئی تو وہ اس پرایمان لائے اور اپنی قوم کو بھی اس کی دعوت دی۔

## لإنماز تبجد كاحكم

یوں توشروع ہی ہے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور کا اللہ کو میر واستقامت اور کشرت نماز کی تلقین کی گئی





سخی اورآپاس پر بھر پورٹمل بھی کررہے تھے لیکن نئے حالات میں، جب قریش بی نہیں بلکہ بنو ہاشم کی طرف سے بھی آپ پر زیادہ ختی شروع ہو گئی تو آپ پر روزانہ کی پانچ فرض نمازوں کے علاوہ ایک چھٹی نماز ، نماز تہجد بھی واجب کر دی گئی اور فجر میں قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرنے کی ہدایت کی گئی کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے جب طبیعت ہشاش ہوتی ہے اور زبان سے ادا ہونے والے کلمات دل کی گہرائیوں میں اثر کراس کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ ہدایت اگر چہآپ کے لیے تھی لیکن تمام اہل ایمان نے بھی اس پڑمل شروع کردیا کیونکہ نبی کا ایک اور آپ کے تمام ساتھی ایک جیسے حالات میں زندگی گزاررہے تھے اور سب کے مسائل ایک جیسے تھے۔



## حوالهجات سبقنمبر ام

- (1) صحيم مسلم كتاب الإيمان باب اول الإيمان قول لا الدالا الله ج اجس ا س
  - (2) السير ةالنوبيدابن بشام يس ١٩٥
    - (3) ایشاش (3)
- (4) جنول کے قرآن سننے کا واقعہ زیاد و تفصیل ہے سور والجن میں بیان ہوا ہے۔اس کامختصر ذکر سور والاحقاف میں بھی ہے۔

غم كاسال



## مشقسبق مبراءا

| - "     | 201      | 9          | 3.24    |              |
|---------|----------|------------|---------|--------------|
| 15. 15. | 10 255 " | يز لزسوالا | 1 F. F: | سوال نبر 🛴 🛘 |
|         |          |            |         |              |

| ا عام الحزن سے کیا مراد ہے؟                                                | 0  |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| حضرت خدیجه بلافات آنحضرت اللفالل کی کتنی بیٹیاں تھیں اوران کے نام کیا ہیں؟ | 9  |
| حضور تان في الله عند الله الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل  | 3) |
| عداس کون تشا؟                                                              | 0  |
| كياجنات حضور النافيظيم پرايمان لے آئے تھے؟                                 | 6) |
| آپ الليظ پر نماز تنجد کب فرض مو کی ؟                                       | 0  |
|                                                                            |    |





## سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کا نشان لگائے۔

|              |           |                       | فيده بو حيد نظرا ي              | 🚺 ان وبران کی اپ ح        |
|--------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| کی شکل       | 0         | 🛮 گەتائىد             | 🔲 کیشبیہ                        | 🗖 کیمثال                  |
| ہاں گز رہوا۔ | بهاعت كاو | تلاوت كررہے تقے توايك | میں بلندآ واز میں قر آن مجید کی | 🥹 حضور تا الله شب کی نماز |
| جنوں کی      |           | 🗖 کفارکی              | یپودکی                          | 🗖 صحابہ کی                |
|              |           | و کے پچھ میں کچل دوں  | ازت چاہی کہ میں اس بستی کو د    | 🧿 فرشتہ نے حاضر ہو کرا ج  |
| درختوں       |           | 🔲 چڻانوں              | درول 🔲                          | 🔲 پياڙوں                  |
|              |           |                       | ئى رائے ایک ہی تھی۔             | 🐠 اس معامله میں بھائیوں   |
| <del>ب</del> |           | 📄 چارول               | تينوں 🗀                         | 🗀 دونوں                   |
|              |           | ت پائی۔               | ۱۰ ه نبوی میں بماہ مکہ میں وفار | 🔞 حفرت خدیجہ فٹھانے       |
| مان الميارك  | رمط       | 🗖 محرمالحرام          | 🗖 شوال المكرم                   | 🗖 شعبان المعظم            |
|              |           |                       | را نكار كرديا                   | 🐧 مگرانہوں نے کہنے۔       |
| الله آکبر    |           | سبحان الله            | الجدلله                         | 🗆 لا اله الا الله         |



## سالنبر 3 كالم ملاية

#### وومراكاكم

رفاقت کاحق اداکردیا وی کے ذریعہ سے حضور تالیج کے گاتا یا گیا سر براہی ابولہب کے پاس آئی مکہ میں بھی رہائش رکھتے تھے میڈھند آپ کے لیے لایا جے اب جنت المعلی کہتے ہیں

#### يبلاكاكم

ابوطالب کے انقال کے بعد خاندان کی انہائی خیا کے ساتھ انہوں نے آپ ڈیٹھٹا محیون میں دفن کر دی گئیں ان کا نفر انی غلام عداس جنوں کی اثر پذیری کا میدوا قعہ ای طرح وہاں کے ثقیف قبائل ای طرح وہاں کے ثقیف قبائل

## سوال نبر ( 4 خالى جلَّه يُر يَجِعُ ـ

- 🕕 لیکن اب ایسا کریں تو ہمارے اوپر .....برسائے جاتے ہیں
- طائف ے مایوس اوٹے پرآپ کو.....کر آن ہے اثریذیری کا واقعہ سنایا گیا۔
  - 🗿 آپ نے بسم اللہ پڑھ کر .....کھانے شروع کے
    - 🐠 اس وقت ان کی عمر ....سال کی تھی
  - ان کے انقال کے وقت صرف سیسی بیٹیاں شادی شدہ تھیں
    - 🚳 ابوجهل اورعبدالله دونوں نے .....کوعار دلائی



## سفرمعراج



معراج کی رات کس قدر پرکیف رات ہے مطلع بالکل صاف ہے فضاؤل بیں بجیب ی کیفیت طاری ہے۔ رات آہتہ آہتہ کیف ونشاط کی مستی بھی جارہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پرسکوت و خاموثی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکا یک آ سانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ اوار و تجلیات کے جلوے سیمیٹے حضرت جبرائیل فالوالی مخلوق کے جھر مٹ میں جنتی براق لئے آ سان کی باند یوں سے اتوار و تجلیات کے جلو سے سیمیٹے حضرت جبرائیل فالیات ہیں۔ جہاں ماہ نبوت حضرت میں جنتی براق لئے آ سان کی باند یوں سے اتر کر حضرت ام بانی فالیا فالے گھرتشر یف لاتے ہیں۔ جہاں ماہ نبوت حضرت میں طفیق کوخواب ہیں۔ آ تکھیں بند کے دول بیدار لئے آ رام فرمارہ ہیں۔ حضرت جبرائیل امین فلیلنگا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوج رہ ہیں کہ اگر آ واز دے کر جگایا گیا تو ہا و باد بی ہوجائے گی فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہا کو کیسے بیدار کیا جائے ؟ ای وقت تھم ربی ہوتا ہے بیا جبر یل! میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تا کہ تیرے لیوں کی شخنگ سے میرے موجوب کی آ تکھ کھل جائے۔ ای دن کے واسط میں نے تھے کا فور سے بیدا کیا تھا۔ تھم سنتے ہی جبرائیل امین فلیلنگا آگے بڑھے اور اپنے کا فوری ہونٹ محبوب دوعالم حضرت میں فلیلنگا آگے بڑھے اور اپنے کا فوری ہونٹ محبوب دوعالم حضرت میں فلیلنگا کے بوئوں کی فورٹ ہیں اور دریافت کرتے ہیں اے جبرائیل! کیے آ تا کہ جبرائیل! کیے آئیل امین فلیلنگا کے ہونٹوں کی شخنگ کیا کرحضور میں ٹیل امین فلیلنگا کے ہونٹوں کی شخنگ کیا کرحضور میں ٹیل امین فلیلنگا کے ہونٹوں کی شخنگ کیا کرحضور میں ٹیل امین فلیلنگا کے ہونٹوں کی شخنگ کیا کرحضور میں ٹیل امین فلیلنگا کے ہونٹوں کی شخنگ کیا کرحضور تھی تھیں اور دریافت کرتے ہیں ایں دول اللہ الا کی موسور کے ہوں کی ہو ان کے اور کی طرف سے بدا دے کا پروانہ لے کرحاضر ہواہوں۔ ہواہوں



### ان الله اشتاق الى لقائك يارسول الله.

" يارسول الله ( الله الله تعالى آپ كى ملاقات كامشاق بـ" ـ

حضور النظام تشریف لے چکئے زمین سے لے کرآ سانوں تک ساری گزرگا ہوں پرمشاق دید کا جوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ مل

چنا نچآ پ نے سفر کی تیار کی شروع کی ۔ اس موقع پر حضرت جرائیل امین علیالگانے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا ۔ اور دل کو دھویا۔ حضور تائیل کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا پھر میرے پاس سونے کا ایک طشت لایا گیا جوائیان و حکمت ہے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا پھروہ ایمان و حکمت سے لبریز ہوگیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ د

مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیائیا نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کوزم زم کے پانی سے دھویاا ورسینہ مبارک میں رکھ کرسینہ بند کردیا۔ ق

حضرت جبرائیل ملیائنا) فرماتے ہیں کہ قلب ہرفتہم کی کجی ہے پاک اور بےعیب ہے اور اس میں دوآ تکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دوکان ہیں جو سنتے ہیں۔ مل

سیندا قدس کے شق کئے جانے میں کئی حکمتیں ہیں۔ جن میں ایک حکمت بیہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہوجائے جس ہے آسانوں پرتشریف لے جانے اور عالم ساوات کا مشاہدہ کرنے بالخصوص دیدار اللّٰی کرنے میں کوئی دفت اور دشواری چیش ندآئے۔ پھرآ ہے گھڑآ ہے سرانور پرعمامہ بائد ھاگیا۔

حضرت جبرائیل ملیانگانے سرور کونین حضرت محم<del>ر مالیان</del>ی کونور کی ایک چادر پہنائی۔ زمرد کی تعلین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمربند باندھا۔ <mark>رق</mark>

حضور النظائظ نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: سینسرخ یا قوت کی مانند چک رہا تھا،اس کی پشت پر بجلی کوندتی تھی، ٹانگیس سبز زمرد، دُم مرجان، سراوراس کی گردن یا قوت سے بنائی گئی تھی۔ بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یا قوت کے دور کاب آویزال تھے۔اس کی پیشانی پر لا الله الا الله مجد رسول الله لکھا ہوا تھا۔ چند کھوں کے بعد وہ وقت بھی آگیا کہ سرور کوئین حضرت محد کا تھا ہوا تھا۔ چند کھوں کے بعد وہ وقت بھی آگیا کہ سرور کوئین حضرت محد کا تھا ہوا تھا۔ چند کھوں کے بعد وہ وقت بھی آگیا کہ سرور کوئین حضرت محد کا تھا ہوا تھا۔





جبرائیل علیائلانے رکاب تھام لی۔حضرت میکائیل علیائلانے لگام پکڑی۔حضرت اسرافیل علیائلانے زین کوسنجالا۔ حضرت امام کاشفی بیٹیے فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اس ہزار فرشتے حضور تائیلانے کے دائیس طرف اور اس ہزار بائیس طرف تھے۔ ملک

فضا فرشتوں کی درود وسلام کی صداؤں ہے گونج اٹھی اور آقائے نامدار حضرت محمد ٹائٹیائے درود وسلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔اس واقعہ کوقر آن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

﴿ سُبُطٰىَ الَّذِي ٓ اَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً قِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي َ لُهَ كُنَا حَوْلَهُ لِلْرِيَهُ مِنْ الْيِتِنَا﴾ ٢

''وہ ذات (ہر نقص اور کمزوری ہے) پاک ہے جورات کے تھوڑے سے حصد میں اپنے (محبوب اور مقرّب) بندے کو محبد حرام ہے(اس) محبد اقصلی تک لے گئی جس کے گردونواح کوہم نے بابر کت بنادیا ہے تا کہ ہم اس (بندوکامل) کو اپنی نشانیاں دکھا عیں''۔

آپ گائی نہایت شان وشوکت سے ملائکہ کے اعزاز میں مسجد حرام سے مسجد اقصلی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔

یہ براق سواری فلک بوس پہاڑیوں، ہے آب و گیاہ ریگتانوں، گھنے جنگلوں، چیٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب
وادیوں، پرخطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بطی میں پہنی جہاں تھجور کے بیشار درخت ہیں۔ حضرت
جرائیل فلیلٹھ عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں انز کر دور کعت نفل ادا تیجئے بیآ پ کی ججرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی
ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راہتے میں ایک سرخ ٹیلا آتا ہے جہاں حضرت موئی فلیلٹھ کی قبر ہے۔
حضور تا تی تی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راہتے میں سرخ ٹیلا ہے گزراتو میں نے دیکھا کہ وہاں موئی فلیلٹھ کی قبر
ہواورہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے ہیں۔ پھرد کھتے ہی و کھتے ہیت المقدس بھی آگیا جہاں قد سیوں کا
جم فیر سلامی کے لئے موجود ہے۔ حورونالماں خوش آ مدید کہنے کے لئے اور تقریباً ایک لاکھ چوہیں ہزارا نبیاء ومرسلین
ہم فیر سلامی کے لئے موجود ہے۔ حورونالماں خوش آ مدید کہنے کے لئے اور تقریباً ایک لاکھ چوہیں ہزارا نبیاء ومرسلین
کہا جاتا ہے۔ حضرت جریل فلیلٹھ ایک پھر کے پاس آئے جو اس جگد موجود تھا۔ حضرت جبرائیل فلیلٹھ کے اس مقام پرتشریف فرماہ و تے جہ باب مجد ( تا تا تا ہے)
کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل فلیلٹھ آلیک پھر کے پاس آئے جو اس جگد موجود تھا۔ حضرت جبرائیل فلیلٹھ کے اس خور کھی میں با ندھد یا۔ رق

آ فتاب نبوت حضرت محمر اللطائي مسجد اقصلي مين داخل ہوتے ہيں صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھا یا ہوا ہے۔



ستارے ماند پڑچکے ہیں، قدی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیاتی اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء ورسل صف درصف کھڑے ہوں، قدی سلامی دے رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکیں تو امام الانبیاء فخر دو جبال حضرت محمد سائی امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء ورسل امام الانبیاء کی افتداء میں دور کعت نماز ادا کرے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء کرام سب کے سب سرتسلیم خم کئے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دلنواز منظر اور روح پرورسال نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں سے فارغ بی عظمت ورفعت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود وسلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گوئے اٹھتی ہے۔ سرور کو نین حضرت محمد سائیلی نوری مخلوق کے جمر مث میں آسان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔

حضور المجان فرماتے ہیں: ہُم عُرِج بی پھر بجھے او پر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا عالم پی تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہاء

ہوتی وہاں براق پہلا قدم رکھتا۔ فورا ہی پہلا آسان آگیا۔ حضرت جبرائیل علیاتیا نے دروازہ کھی ساتا۔ دربان نے

پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جرائیل! دربان نے پوچھا، من معک تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت
جرائیل علیاتیا نے کہا حضرت مجر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! دربان نے کہا: مرحبا دروازے انہی کے لئے کھولے
جائیل علیاتیا نے جہائی دروازہ کھول دیا گیا۔ آسان اول پر حضرت آدم علیاتیا نے حضور سرور کو نین تاریح اللہ کو خوش آمدید
کہا۔ دوسرے آسان پر پہنچ تو حضرت عیسی علیاتیا اور حضرت ابراہیم علیاتیا نے مور کوئین آمدید کہا۔ تیسرے
اسان پر حضرت بوسف علیاتیا نے، چو تھے آسان پر حضرت ابراہیم علیاتیا نے، یا نچویں آسان پر حضرت
بارون علیاتیا نے، چھٹے آسان پر حضرت مولی علیاتیا نے اور ساتویں آسان پر حضرت ابراہیم علیاتیا نے سرور کوئین
مطرت محمد تعلیل کا استقبال کیا اورخوش آمدید کہا۔ پھر آپ تالیاتی کو جنت کی سرکرائی گئی۔ پھر آپ تالیاتی اس مقام پر
مخترت مجہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سائی دیتی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ تالیق سدرة المنتی تک پہنچے۔ سدرہ وہ
بہنچ جہاں قلم قدرت کے جلنے کی آواز سائی دیتی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ تالیق سدرة المنتی بی پرجمع ہو جائی اور جمال محمد (تالیقیا) کو جب میں اور جب میں اور جب میں اور جب میں اور جب میں دیا کہ تمام فر شنے سدرة المنتی پرجمع ہو جائیں اور جمال محمد (تالیکیا) کو

اس مقام پر حضرت جبرائیل علیلالارک گئے اور عرض کرنے لگے: یارسول الله ( الله علیلا)! ہم سب کے لئے ایک





جگد مقررہے۔اب اگر میں ایک بال بھی آ گے بڑھوں گا تو اللہ تعالی کے انوار وتجلیات میرے پروں کو جلا کرر کھ دیں گے۔ بید میرے مقام کی انتہاء ہے۔ سبحان اللہ! حضور گائی کی رفعت وعظمت کا انداز ہ لگائے کہ جہاں شہباز سدرہ کے باز وتھک جائیں اور روح الامین کی حدثتم ہوجائے وہاں حضور گائی کی پرواز شروع ہوتی ہے۔اس موقع پر حضور گائی ارشاد فرماتے ہیں، اے جرائیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جرائیل علیا لگانے عرض کی حضور ( گائی کی ایما نگا ہوں کہ قیامت کے دن بل صراط پر آپ کی امت کے لئے باز و پھیلا سکوں تا کہ حضور کا گائے کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ بل صراط ہے گزرجائے۔ ملا

حضور تا جدارا نبیاء ٹائیل جرائیل امین کوچھوڑ کر تنہاا نوارو تجلیات کی منازل طے کرتے گئے۔مواہب الدنیہ میں ہے کہ جب حضور ٹائیل عرش کے قریب پہنچ تو آ گے تجابات ہی تجابات تھے تمام پردے اٹھادیئے گئے۔اس واقعہ کو قرآن مجیداس طرح بیان فرما تا ہے:

## ﴿فَاسْتَوٰى٥وَهُو بِالْأُفْقِ الْأَعْلَى ﴾ ١١

'' پھراُ س (جلوہ کسن ) نے (اپنے ) ظہور کا ارادہ فرمایا۔اوروہ (محمد ﷺ شب معراج عالم مکاں کے ) سب سے اونچے کنارے پر تھے (یعنی عالَم خلق کی انتہاء پر تھے )''۔ 11

اس آیت کی تغییر میں مفسر قر آن حضرت امام رازی پیشید فرماتے ہیں کہ سرور دوعالم حضرت محمد تا گیا آشب معراج آسان بریں کے بلند کناروں پر پہنچے تو بچلی الٰہی متوجہ نمائش ہوئی۔ صاحب تغییر روح البیان نے فرمایا کہ فاستوی کے معنی سے ہیں کہ حضور سیدعالم تا گیا نے افق اعلی یعنی آسانوں کے او پر جلوہ فرمایا۔ پھروہ مبارک گھڑی بھی آسٹی کہ پنج بیراسلام حضرت محمد صطفی تا گیا تھے الٰہی میں پہنچے اور اپنے سرکی آسکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تعالی کی زیارت کی ۔ قرآن مجید محبوب ومحب کی اس ملا قات کا منظران دکش الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے:

## ﴿ثُمَّ دَنَافَتَكَلُّOفَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ آوْ آدُنٰى ﴾ 13

'' پھروہ (ربّ العزّت اپنے حبیب محمد طالبی ہے) قریب ہوا پھراور زیادہ قریب ہوگیا۔ پھر ( جلوؤ حق اور صیب کرّم طالبی میں صرف) دو کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا یا ( انتہائے قرب میں ) اس سے بھی کم ( ہوگیا )''۔ 14 صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ حضور طالبی اللہ تعالی کے قرب سے مشرف ہوئے یا یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کوایئے قرب سے نواز ا۔ 15



جب حضور سرور كونين تانية بارگاه اللي ميں پنچ توارشا دفر مايا:

#### ﴿فَأُوْخِي إِلَى عَبْدِيهِ مَأَ أَوْخِي ﴾ 16

'' پس ( اُس خاص مقامِ قُرَب ووصال پر ) اُس (الله ) نے اپنے عبید ( محبوب ) کی طرف وحی فر مائی جو ( بھی ) وحی فر مائی''۔ لا1

الله تعالی قرآن مجید میں ارشا وفر ما تاہے:

#### ﴿مَا كَنَّتِ الْفُؤَادُمَارَاي. ﴾ ﴿18

''(اُن کے ) دل نے اُس کے خلاف شہیں جانا جو (اُن کی ) آنکھوں نے دیکھا''۔

اس آیت مبارکہ میں حضور سرور کو نمین حضرت محمد طالبی کے قلب انور کی عظمت کا بیان ہے کہ شب معراج آپ علی آئے گئے کے مقدس آ تکھوں نے انوار وتجلیات اور بر کات اللی دیکھے تی کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے تو آ نکھ نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی یعنی آ نکھ سے دیکھا اور دل نے گواہی دی اور اس دیکھنے میں شک ورّ دداور وہم نے راہ نہ یائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب کی آئکھوں کا ذکر فرما تا ہے:

#### ﴿مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَاطَغُي ﴾ ١٧

''اُن کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حدے بڑھی (جس کوتکنا تھااسی پرجمی رہی )''۔

اس آیت کریمہ میں حضور طاقاتی کی مقدس آنکھوں کا ذکر ہے کہ جب آپ طاقاتی شب معراج کی رات اس مقام پر پہنچ جہاں سب کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں وہاں آپ طاقی ہی دیدار اللی سے مشرف ہوئے تو اس موقع پر آپ طاقی نے دائیں بائیں کہیں بھی نہیں دیکھا۔ نہ آپ کی آنکھیں بہکیں بلکہ خالق کا ئنات کے جلوؤں میں گم تھی۔ واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی قرآن مجید میں مزیدار شادفر ما تاہے:

#### ﴿لَقَلُرَاى مِنَ الْيَتِرَبِّهِ الْكُبُرَى ﴿ لَكَ

" بے فٹک انہوں نے (معراج کی شب )اینے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں''۔

اس آیت مقدسہ میں بتایا گیا ہے کہ معراج کی رات حضور گائیا تھے کی مقدس آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ملک وملکوت کے تا بکو ملاحظہ فرما یا اور تمام معلومات غیبیہ کا آپ کوعلم حاصل ہو گیا۔ <mark>21</mark>

حضور النائية كے صحابة كرام بنائية حضرت انس بن مالك بالتؤاور حضرت حسن باللؤ فرماتے ہيں كه شب معراج





حضور تائیا نے اپنی سرکی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ فر ما یا۔حضرت ابن عباس ڈاٹٹ فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیاتیا کو خلیل ،موٹی علیاتیا کو کلام اور حضرت سید المرسلین تائیلی کواپنے دیدار کااعز از بخشا۔ فخر دوعالم حضرت محمد تاثیلی کوشب معراج اللہ تعالیٰ نے تین تحفے عطافر مائے:

پہلاسورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں، جن میں اسلامی عقائد ایمان کی پیمیل اورمصیبتوں کے فتم ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔

دوسراتحفہ میددیا گیا کہ امت محمد میں جوشرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔

''اے محبوب! ہم اپنی بات بدلتے نہیں اگر چہنمازیں تعداد میں پانچ وفت کی ہیں مگر ان کا ثواب دس گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو پانچ وفت کی نماز پر پچاس وفت کی نماز وں کا ثواب دوں گا'' تضیر ابن کثیر میں ہے کہ حضور ٹائٹا لیم براق پرسوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں مکہ معظمہ واپس تشریف لائے۔ 23

حضور سرور کونین تالی نے جبی ہوتے ہی اس واقعہ کا ذکر اپنی چھازاد بہن ام ہانی سے فرما یا۔ انہوں نے عرض کی قریش سے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے لوگ انکار کریں گے۔ آپ تالی نے فرمایا: میں حق بات ضرور کروں گا میرا رب سے ہوئی تو آپ تالی خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کے رب سے ہوئی تو آپ تالی خانہ کعبہ کے آپ تالی خانہ کعبہ کے آپ تالی خانہ کعبہ کے اور لوگوں کو مخاطب کر کے آپ یاس قریش کے بڑے بڑے رؤساء جمع تھے۔ آپ تالی خانہ مقام حجر میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے



وا قعد معراج بیان فر ما یا مخبرصا د ق حضرت محمر تالیج کے تذکرہ کوئن کر کفار ومشرکین مبننے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ ابوجهل بولاء كيابيه بات آپ يورى قوم كے سامنے كہنے كے لئے تيار بين؟ آپ الليك نے فرمايا: بے فلک \_ ابوجهل نے کفار مکہ کو بلایا اور جب تمام قبائل جمع ہو گئے توحضور ٹائٹیٹا نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ کفار واقعہ س کر تالیاں بجانے لگے اور اللہ تعالی کے محبوب کا مذاق اڑانے لگے۔ ان قبائل میں شام کے تاجر بھی تھے انہوں نے بیت المقدس كوكئ بار ديكھا تھا۔انہوں نے حضور الثانی ہے كہا، ہمیں معلوم ہے كه آپ آج تك بيت المقدس نہيں گئے۔ بتائے! اس کے ستون اور دروازے کتنے ہیں؟ حضور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ یکا یک بیت المقدس کی پوری عمارت میرے سامنے آگئی وہ جوسوال کرتے میں جواب دیتا جاتا تھا مگر پھربھی انہوں نے اس واقعہ کوسچانہ مانا۔ جب حضور ﷺ معجد اقصیٰ کے بارے میں جواب دے چکے تو کفار مکہ جیران ہوکر کہنے لگے معجد اقصیٰ کا نقشہ تو آپ نے ٹھیک ٹھیک بتادیالیکن ذرایہ بتائے کہ مجداقصلی جاتے یا آتے ہوئے ہمارا قافلہ آپ کورا سے میں ملا ہے یانہیں؟ حضور ﷺ نے ارشا دفر ما یا کہ ایک قافلہ مقام روحاء پرگز را،ان کا ایک اونٹ کم ہوگیا تھا۔ وہ لوگ اے تلاش کرر ہے تھے اور ان کے یالان میں یانی کا بھرا ہوا ایک پیالدر کھا ہوا تھا۔ مجھے پیاس لگی تو میں نے پیالدا ٹھا کر اس کا یانی بی لیا۔ پھراس کی جگہاس کو ویسے ہی رکھ دیا جیسے وہ رکھا ہوا تھا۔ جب وہ لوگ آئیں تو ان سے دریافت کرنا کہ جب وہ اپنا گم شدہ اونٹ تلاش کر کے پالان کی طرف واپس آئے تو کیا انہوں نے اس پیالہ میں یانی یا یا تھا یانہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھرحضور سائٹینے نے فرما یا کہ میں فلال قافلے پر بھی گزرا۔ دوآ دمی مقام ذی طویٰ میں ایک اونٹ پرسوار تھے ان کا اونٹ میری وجہ سے بدک کر بھا گا اور وہ دونوں سوارگریڑے۔ان میں فلاں شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب وہ آئیں توان دونوں سے یہ بات یو چھ لینا۔انہوں نے کہاا جھابہ دوسری نشانی ہوئی۔ 🛂

#### حوالهجان سبونمبر 8

(2) بخارى شريف جلداول صفحة : 568

(4) فق الباري جلد:13:سفحة: 610

(6) معارج الدوة بس 606

(8) تغییراین کثیرجلد 3 بس7

(1) معراج النوة

(3) مسلم شريف جلدا ول صفحة :92

(5) معارج النيوة بعلجة: 601)

(7) بني امرائيل ،1:17





| سائة: 221: على المانة | روح البيان ،جلدخام | (10)     |
|-----------------------|--------------------|----------|
| term 1                |                    | 31 1 100 |

(12) (عرفان القرآن)

(14) عرفان القرآن

10:2 (16)

(18) (الخم:11)

(20) (الخم:18

(22) تغييرا بن كثير، جلد سومٌ صفحه: 32)

(9) درمنثور،جلد6،س126

7:6: (11)

(9,8: 13)

(15) (روح البيان

(17) عرفان القرآن

(19) (الخم:17

(21) عرفان القرآن

(24) (تغیرمظیری)





## مشقسبقنمبر الا

| - "     | 201      | 9          | 3.24    |              |
|---------|----------|------------|---------|--------------|
| 15. 15. | 10 255 " | يز لزسوالا | 1 F. F: | سوال نبر 🛴 🛘 |
|         |          |            |         |              |

| 🕕 جبرائیل علیاتنگا کواللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟                       |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul> <li>سفرمعراج سے پہلے آپ ملیل کے ساتھ مل پیش آیا؟</li> </ul>       |  |
| حضور تا الله کی آسمان پر کن کن نبیول سے ملاقات ہوئی ؟                  |  |
| 🐠 معراج آپ النظیم نے خواب میں دیکھایا بیداری میں؟                      |  |
| الله نے شب معراج آپ تلفیظ کوکونسانخفه عطا کیا؟                         |  |
| ◎ كفارنے واقع معراج ىن كرآپ ﷺ كياسوال كيااورآپ ﷺ نے اس كا كياجواب ديا؟ |  |
|                                                                        |  |





## سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے √ کا نشان لگائے۔

|               | <u>ä</u>     | قا۔ وہ لوگ اے تلاش <i>کر د</i> ہے | 🚺 ان کاایک گم ہوگیا   |
|---------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Ż             | 🗍 اونٹ       | 📄 گھوڑا                           | 🗍 گدھا                |
|               |              | الله مين تشريف لائے۔              | 🥹 صحبولی توآپ گاٹا    |
| بابر          | عجد 🗆        | \$ 0                              | 🔲 فاندکعب             |
|               |              | ت موی علیاتا نے در یافت کیا       | 🜖 چھٹے آسان پر حضر سا |
| بارون غليائلا | يوسف مايائلا | موسى عديانه                       | عيسلى غايدتنا         |
|               | اسكول        | آپ کی امت کے لئے باز و پھیلا      | 🐧 قیامت کے دن پرآ     |
| جنت           | 🗍 ترازو      | يل صراط 📋                         | 🗖 حوض کوژ             |
|               |              | پٹا دے رہے ہیں                    | 🜖 حضرت جبرائيل غليا   |
|               | <br><u> </u> | 🔲 اقامت                           | [ اذان                |
|               |              | میں نے مجھے سے پیدا کیا تھا       | 🐧 ای دن کے واسطے      |
| زيتون         | 🔲 عنبر       | 🗖 كافور                           | 🔲 مثک                 |



#### سوال نبر ( 3 كالم ملايئ

#### وومراكاكم

اس واقعه کاذکراپنی چھازاد بہن ام ہانی سے فرمایا ان کا ایک اونٹ گم ہو گیاتھا اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اور دس نمازیں کم کرالیں لیمنی آسانوں کے او پرجلوہ فرمایا۔ کہ حضوریہاں انرکر دورکعت نفل ادا سیجے

#### يبلاكالم

ایک قافلہ مقام روحاء پرگزرا، حضور سرور کو نین کاٹیائی نے صبح ہوتے ہی رسول اللہ کاٹیائی پھرتشریف لے گئے بے شک انہوں نے (معراج کی شب) حضور سیدعالم کاٹیائی نے افق اعلی حضرت جبرائیل مَلیائی عرض کرتے ہیں

## سوال نبر ( 4 خالى جلَّه يُر يَجِعُ ـ

- 🕕 دوآ دمی مقام .....میں ایک اونٹ پرسوار تھے۔
- 🚱 ان قبائل میں شام کے تا جربھی تھے انہوں نے .....کوئی باردیکھا تھا۔
  - 🚳 رسول الله تالين على تشريف لے گئے اور .....نمازي كم كراليں \_
    - 🐠 حضرت سيدالمرسلين ﷺ كواينے ......كا اعز از بخشا 🗸
      - 🔞 جہاں شہباز ..... کے باز وتھک جا کیں
        - ۵ من معک تمہارے ساتھ .....ے؟



# قبائل العرب جهنز مناهای جنوبی به

مدیند منورہ کا پرانا نام بیڑب ہے۔ جب حضور تا الی اسٹیر میں سکونت فرمائی تواس کا نام "مدینة النبی" (نبی کا شہر) پڑ گیا۔ پھر بینام مختصر ہوکر"مدینہ مشہور ہوگیا۔ تاریخی حیثیت سے یہ بہت پرانا شہر ہے۔ حضور تا الی اللہ جب اعلان نبوت فرما یا تواس شہر میں عرب کے دو قبیلے "اوس" اور"خزرج "اور پھے" یبودی "آباد ہے۔ اوس وخزرج کفار مکہ کی طرح "بت پرست" اور یبودی "اہل کتاب" تھے۔ اوس وخزرج پہلے تو بڑے انفاق واتحاد کے ساتھ مل کا رہتے تھے مگر پھرع بول کی فطرت کے مطابق ان دونول قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہوگئیں۔ یبال تک کہ آخری لڑائی جو تاریخ عرب میں "جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے اس قدر ہولناک اور خوزین ہوئی کہ اس لڑائی میں اوس وخزرج کے تقریباً تمام نامور بہا درلڑ بھڑ کر کٹ مرگئے اور یہ دونوں قبیلے بے حد کمزور ہوگئے۔ یبودی اگر چہ تعداد میں بہت کم تھے مگر چونکہ وہ تعلیم یا فتہ تھے اس لئے اوس وخزرج ہمیشہ یبودیوں کی علمی برتری سے مرعوب اوران کے زیرا شرح تے تھے۔

اسلام قبول کرنے کے بعد رسول رحمت کا تیاج کی مقد س تعلیم و تربیت کی بدولت اوس وخزوج کے تمام پرانے اختلافات ختم ہو گئے اور بیدونوں قبیلے شیر وشکر کی طرح مل جل کرر ہے گئے۔ اور چونکہ اِن لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اپنے تن من دھن ہے بناہ امداد ونصرت کی اِس کئے حضور کا لیاج نے ان خوش بختوں کو " انصار" کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا اور قر آن کریم نے بھی ان جاں نثار ان اسلام کی نصرت رسول وامدادِ مسلمین پران



خوش نصیبوں کی مدح وثنا کا جابجا خطبہ پڑھااورازروئے شریعت انصار کی محبت اوران کی جناب میں حسن عقیدت تمام اُمت ِمسلمہ کیلئے لازم الا بمان اور واجب العمل قراریائی۔

## ل مدينه مين اسلام كيونكر يهيلا

انصار گوبت پرست بنتے مگریہودیوں کے میل جول سے اتناجائے بنتے کہ نبی آخرالز مان کاظہور ہونے والا ہے اور مدینہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں اوس وخزرج کودھمکیاں بھی دیا کرتے بنتے کہ نبی آخرالز مان کے ظہور کے وقت ہم ان کے شکر میں شامل ہوکرتم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کرڈ الیں گے۔اس لئے نبی آخر الز مان کی تشریف آوری کا یہوداور انصار دونوں کو انتظار تھا۔

#### (لا متجدالعقبه

اا نبوی میں حضور طائی معمول کے مطابق ج میں آنے والے قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لئے منی کے میدان میں تشریف لے گئے اور قر آن مجید کی آئین سنا سنا کرلوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے گئے۔حضور طائع منی میں عقبہ (گھاٹی) کے پاس جہاں آج "مسجد العقبہ " ہے تشریف فرما تھے کہ قبیلہ نخزرج کے چھآ دی آپ کے پاس آگئے۔ آپ طائع نے ان لوگوں ہے ان کا نام ونسب پوچھا۔ پھر قر آن کی چند آئین سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جس سے بیلوگ بے حدمتا تر ہو گئے اور ایک دوسرے کا مند دیکھ کروا پسی میں یہ کہنے گئے کہ یہودی جس نے آخر الزمان کی خوشنجری دیتے

## (كربيعت عقبهاولي

دوسرے سال سن ۱۲ نبوی میں جج کے موقع پر مدینہ کے بارہ اشخاص منیٰ کی ای گھاٹی میں چھپ کرمشرف بہ اسلام ہوئے اور حضور کھی ہے بیعت ہوئے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام "بیعت عقبہ اولی" ہے۔





ساتھ ہی ان لوگوں نے حضور گائی ہے بیدرخواست بھی کی کہ احکامِ اسلام کی تعلیم کے لئے کوئی معلم بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور گائی نے حضرت مصعب بن عمیر ٹاٹٹا کوان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔

وہ مدینہ میں حضرت اسعد بن زرارہ ٹاٹٹا کے مکان پر مظہر سے اور انصار کے ایک ایک گھر میں جا جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور روز اندایک دو نئے آ دمی آغوش اسلام میں آنے لگے۔ یہاں تک کدرفتہ رفتہ مدینہ سے قباء تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔

قبیلۂ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ بھاتھ بہت ہی بہادراور بااٹر شخص تھے۔حضرت مصعب بن عمیر بھاتھ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت و بیزاری ظاہر کی مگر جب حضرت مصعب بن عمیر بھاتھ نے ان کوقر آن مجید پڑھ کرسنا یا تو ایک دم اُن کا دل پہنچ گیااوراس قدر متاثر ہوئے کہ سعادتِ ایمان سے سرفراز ہوگئے۔ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کا قبیلۂ اوس بھی دامنِ اسلام میں آگیا۔

#### (ل بيعت عقبه ثانيه

اس کے ایک سال بعد من ۱۳ نبوی میں جے کے موقع پر مدینہ کے تقریباً بہتر اشخاص نے منیٰ کی اس گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے جھپ کر حضور تالیق کے دست حق پرست پر بیعت کی اور بیعبد کیا کہ ہم لوگ آپ تالیق کی اور اسلام کی حفاظت کے لئے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر حضور تالیق کے چھا حضرت عباس بھاٹھ بھی موجود تھے جوابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔

انہوں نے مدینہ والوں ہے کہا کہ دیکھو! محمد گائیا ہے خاندان بنی ہاشم میں ہرطرح محتر م اور باعزت ہیں۔ ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلہ میں سینہ سپر ہوکر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے۔ابتم لوگ ان کواپنے وطن میں لے حانے کے خواہشمند ہوتوسن لو!اگر

مرتے دم تکتم لوگ ان کا ساتھ دے سکوتو بہتر ہے ور ندا بھی سے کنارہ کش ہوجاؤ۔ بیرین کر حضرت براء بن عاز ب ڈاٹٹ طیش میں آ کر کہنے لگے کہ" ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔" حضرت براء بن عاز ب ڈاٹٹوا تناہی کہنے پائے تھے کہ حضرت ابو البیٹم ڈاٹٹو نے بات کا ٹے ہوئے یہ کہا کہ یا رسول اللہ! انٹیلیم ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہوجانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جا نمیں



گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ ٹاٹیا ہے کو غلبہ عطا فر مائے تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ چلے جا تھیں۔ بیسی کر حضور ٹاٹیا ہے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہتم لوگ اطمینان رکھو کہ" تمہارا خون میراخون ہے" اور یقین کرو" میرا جینا مرنا تمہار سے ساتھ ہے۔ بیس تمہارا ہوں اور تم میرے ہو۔ تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ " میں

جب انصاریہ بیعت کررہے تھے تو حضرت سعد بن زرارہ بڑا ٹائے یا حضرت عباس بن نضلہ بڑا ٹائے نے کہا کہ میرے بھائیو! تہمہیں یہ بھی خبرہے؟ کہتم لوگ کس چیز پر بیعت کررہے ہو؟ خوب سمجھ لو کہ یہ عرب وعجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ انصار نے طیش میں آ کرنہایت ہی پر جوش لیجے میں کہا کہ ہاں! ہاں! ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیارہ آدمیوں کونقیب (سردار) مقرر فرمایا۔ اس جبیں۔ بیعت ہوجانے کے بعد آ پ بیا تھا ہے اس جماعت میں سے بارہ آدمیوں کونقیب (سردار) مقرر فرمایا۔ ان میں نوآدی قبیلہ خزرج کے اور تین اشخاص قبیلہ اوس کے تھے جن کے مبارک نام یہ ہیں۔

ا حضرت ابوامامہ اسعد بن زرارہ اوا حضرت سعد بن رئیج اللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اللہ حضرت ابوامامہ اسعد بن زرارہ اللہ حضرت سعد بن عبادہ اللہ بن ما لک اللہ حضرت براء بن معرور اللہ حضرت عبداللہ بن عمر و اللہ حضرت معد بن عبادہ اللہ عضرت اللہ بن عمر اللہ حضرت مندر بن عمر اللہ حضرت اللہ بن حضیر اللہ حضرت اللہ بن حضرت البوالہ بیثم بن تیہان ۔ بیتین شخص قبیلہ اوس کے ہیں۔ (ٹوائیلہ) و

اس کے بعد بیتمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے ۔ صبح کے وقت جب قریش کواس کی اطلاع پینچی تووہ آگ بگولا ہو گئے اوران لوگوں نے ڈانٹ کرمدینہ والوں سے پوچھا کہ کیاتم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پرمجد ( سینٹیز کا ) سے بیعت کی ہے؟ انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنی لاعلمی ظاہر کی ۔

یین کرقریش واپس چلے گئے مگر جب تفتیش و تحقیقات کے بعد پچھانصار کی بیعت کا حال معلوم ہوا تو قریش غیظ و غضب میں آپ ہے ہا ہر ہو گئے اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لئے تعاقب کیا مگر قرایش حضرت سعد بن عبادہ ڈٹاٹڈ کے سواکسی اور کونہیں پکڑ سکے قریش حضرت سعد بن عبادہ ڈٹاٹڈ کو اپنے ساتھ مکہ لائے اوران کو قید کر دیا مگر جب جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ کو پتہ چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھا یا کہ خدا کے لئے سعد بن عبادہ (ڈٹاٹڈ) کوفورا چھوڑ دوور نہ تمہاری ملک شام کی تجارت خطرہ میں پڑجائے گی۔ مین کرقریش نے حضرت سعد بن عبادہ کو قیدے رہا کردیا اور وہ بخیریت مدین پرنجا کے گئے۔ رہا





#### (ل بجرت مدینه

مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ ل گئی تو حضور تالیقی نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی

کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچے سب سے پہلے حضرت ابوسلمہ بھاٹھ نے ہجرت کی۔ اس کے بعد

یکے بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے گئے۔ جب کفار قریش کو پنہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر
دی مگر چیپ چیپ کرلوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے
گئے۔ صرف وہی حضرات مکہ میں رہ گئے جو یا تو کا فروں کی قید میں سے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور ہے۔
حضورا قدس مالیقی کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا اس لئے آپ مالیقی مکہ ہی میں مقیم
رہے اور حضرت ابو بکر صدین اور حضرت علی مرتضی ہی تھی آپ نے روک لیا تھا۔ لہذا یہ دونوں شمع نبوت کے
پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ میں تھہرے ہوئے تھے۔
پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ میں تھہرے ہوئے تھے۔

### (ل كفار كانفرنس

جب مکہ کے کا فروں نے بید کی لیا کہ حضور تا گیا اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو افسار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے تو کفار مکہ کو بیخ طرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد ( ساتھ کے بھی مدینہ چلے جا کیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی نہ کر دیں۔ چنا نچہاس خطرہ کا دروازہ بند کرنے کے لئے کفار مکہ نے اپنے دارالندوہ ( پنچائت گھر ) میں ایک بہت بڑی کا نفرنس منعقد کی ۔ اور بیا کفار مکہ کا ایشانندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور با اثر شخص نہ تھا جو اس کا نفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔

خصوصیت کے ساتھ ابوسفیان ، ابوجہل ، عتبہ ، جبیر بن مطعم ، نضر بن حارث ، ابوالبختر کی ، زمعہ بن اسود ، حکیم بن حزام ، اُمیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ وغیرہ تم امر دارانِ قریش اس مجلس میں موجود تنے۔ شیطانِ تعین بھی کمبل اوڑ ھے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں آگیا۔ قریش کے سرداروں نے نام ونسب بوچھا تو بولا کہ میں '' شیخ نجد'' ہوں اس لئے اس کا نفرنس میں آگیا ہوں کہ میں تمہارے معاملہ میں اپنی رائے بھی پیش کردوں ۔ بیان کرقریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کا نفرنس میں شریک کرلیا اور کا نفرنس کی کارروائی شروع ہوگئی۔ جب حضور کا شائی کا معاملہ پیش ہوا تو ابلیس کو بھی اپنی کا نفرنس میں شریک کو گھری میں بند کر کے ان کے باتھ یا وُں با ندھ دواور ایک سورا خے کھا نا ابوالہختر کی نے بیرائے دی کہ ان کوکسی کو گھری میں بند کر کے ان کے باتھ یا وُں با ندھ دواور ایک سورا خے کھا نا



پانی ان کودے دیا کرو۔ شیخ نجدی (شیطان) نے کہا کہ بیرائے اچھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم!اگرتم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کردیا تو یقیناان کے جاں نثار اصحاب کواس کی خبرلگ جائے گی اوروہ اپنی جان پرکھیل کران کوقید ہے چھٹرالیس گے۔

ابوالاسودر بیعہ بن عمرو عامری نے بیمشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دوتا کہ بیکی دوسر سے شہر میں جا کر رہیں۔
اس طرح ہم کوان کے قرآن پڑھنے اوران کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔ بین کرشیخ مجدی نے بگڑ کر کہا کہ تمہاری اس رائے پرلعنت ، کیاتم لوگوں کومعلوم نہیں کہ محمد ( علیقیئیز ) کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تا ثیرو دل کشی ہے؟ خدا کی قشم! اگرتم لوگ ان کوشہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کوقر آن سناسنا کرتمام قبائل عرب کوا بنا تالع فرمان بنالیں گے اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم کشکر کو لے کرتم پر ایسی یلغار کر دیں گے کہتم ان کے مقابلہ سے عاجز ولا چار ہوجاؤ گے اور پھر بجز اس کے کہتم ان کے غلام بن کر رہو پچھ بنائے نہ بنے گی اس لئے ان کو جلا وطن کرنے کی تو بات ہی مت کرو۔

ابوجہل بولا کہ صاحبوا میر نے جن میں ایک رائے ہے جواب تک کسی کوئیں سوجھی بین کرسب کے کان کھڑے ہوگئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ بو چھا کہ کہیے وہ کیا ہے؟ تو ابوجہل نے کہا کہ میری رائے ہیہ کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک مشہور بہا در تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہوا ور سب یکبارگی حملہ کر کے محمد ( سائیلیٹ ) کوئل کر ڈالیس ۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پررہے گا۔ ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لئے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے ۔ لہذا یقینا وہ خون بہا لینے پر راضی ہوجا نمیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم اداکر دیں گے ۔ ابوجہل کی بیخونی تبویزین کرشنے خبدی مارے خوشی کے اُس چھل پڑا اور کہا کہ بے شک بید تدبیر بالکل درست ہے ۔ اس کے سوااور کوئی تبویز قابل قبول نہیں ہوسکتی ۔ چنا نچے تمام شرکاء کا نفرنس نے اتفاق رائے سے اس تبویزی بیاس کردیا اور مجلس شور کی برخاست ہوگئی اور ہر شخص بیخوفناک عزم لے کا نفرنس نے اتفاق رائے سے اس تبویزی اس کردیا اور مجلس شور کی برخاست ہوگئی اور ہر شخص بیخوفناک عزم لے کرا ہے اپنے گھر چلا گیا۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت میں اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكَ ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الْلَّهِ كِرِيْنَ۞﴾ رق





(اے محبوب یاد سیجیے) جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کرر ہے تھے کہ آپ کوقید کردیں یا قتل کردیں یا شہر بدر کردیں بیلوگ خفیہ تدبیر کرر ہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کرر ہاتھا اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ (ال ججرت رسول ٹاٹھائیٹم کا واقعہ

جب کفار حضور تانیج نے قتل پراتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کوروانہ ہو گئے تو حضرت جبريل امين عَلِينْكَارب العالمين كانتكم لے كرنازل ہو گئے كەامے محبوب! آج رات كوآپ اپنے بستر پرنہ سوئيں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور ٹائٹٹٹٹا حضرت ابوبکر صدیق ڈاٹٹا کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکرصدیق ٹٹاٹٹا ہے فر ما یا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو پچھمشور ہ کرنا ہے۔حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹٹ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اٹھی آپ پر میرے مال باپ قربان یہال آپ کی اہلیہ (حضرت عائشہ فاللہ ) کے سوااور کوئی نہیں ہے ( اُس وقت حضرت عائشہ ڈالٹا سے حضور تالیکی کی شادی ہو چکی تھی ) حضور تالیکی نے فرما یا کہا ہے ابو بکر! اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرماوی ہے۔حضرت ابو بکرصدیق ٹھاٹٹا نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ ٹائٹانٹے پر قربان! مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فر مائے ۔ آپ ٹائٹانٹے نے ان کی درخواست منظور فر مالی ۔حضرت ابو بکرصدیق بھاٹھ نے چار مہینے ہے دواونٹیاں بول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھیں کہ ججرت کے وقت بیسواری کے کام آئیں گی۔عرض کیا کہ یارسول اللہ ا اللہ اس ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرمالیں۔آپ تا اللہ نے ارشاد فرما یا کہ قبول ہے مگر میں اس کی قیمت دول گا۔حضرت ابو بکرصدیق ٹٹاٹٹا نے بادل ناخواستہ فرمان رسالت ہے مجبور ہوکراس کوقبول کیا۔حضرت عا ئشہ صدیقہ ڈاٹھا تواس وقت بہت کم عمرتھیں لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اساء ڈٹافٹا نے سامان سفر درست کیا اور تو شہدان میں کھا نار کھ کرا پنی کمر کے یکے کو بھاڑ کر دوکلڑے کیے۔ایک ہے تو شہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھا۔ بیہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو" ذات النطاقين" ( دوينك والي ) كے معزز لقب سے يادكيا جاتا ہے۔

اس کے بعد حضور تائیا نے ایک کا فرکوجس کا نام" عبداللہ بن اُ رَیُقَطُ" تھا جوراستوں کا ماہر تھا راہ نمائی کے لئے اُجرت پرنو کرر کھا اور ان دونوں اونٹینوں کواس کے سپر دکر کے فر ما یا کہ تین راتوں کے بعدوہ ان دونوں اونٹینوں کو لے کر" غارثور" کے پاس آ جائے۔ بیسارا نظام کر لینے کے بعد حضور تائیل اینے مکان پرتشریف لائے۔ 6



#### (**﴿** كَاشَانِهُ نبوت كامحاصره

کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کا شانۂ نبوت کو گھیرلیا اورا نظار کرنے لگے کہ حضور کا گئے ہے۔ اس وقت گھر میں حضور کا گئے ہے پاس صرف علی مرتضی گاڑا تھے۔ کفار مکہ اگر چہ رحمت عالم کا گئے ہے بدترین دشمن منتے گراس کے باوجود حضور کا گئے ہے گا مانت وویانت پر کفارکواس قدراعنا دفعا کہ وہ اپنے قیمتی مال وسامان کو حضور کا گئے ہے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت کی امانتیں کا شانۂ نبوت میں محصور کا گئے ہے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت کی امانتیں کا شانۂ نبوت میں محصور کا گئے ہے نہ خوا در اوڑ ھا کہ میری سبز رنگ کی چا در اوڑ ھا کہ میرے بستر پر سور ہوا ور میرے جلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونی کر مدینہ چلے آنا۔

یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرہ کا موقع تھا۔ حصرت علی ظائٹ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور سلطنے کے قبل کا ارادہ کر چکے ہیں مگر حضورا قدس سلطنے کے اس فرمان ہے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینہ چلے آنا حصرت علی ظائٹ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا اس لئے رسول اللہ طائباتے کا بستر جو آج کا نٹوں کا پچھونا تھا۔ حضرت علی ظائٹ کے لئے پھولوں کی سیج بن گیا اور آپ ظائٹ بستر پر صبح تک آ رام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے۔ اینے ای کارنا مے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدانے اپنے اشعار میں فرمایا کہ

وَقَيْتُ بِنَفْسِيْ خَيْرَ مَنْ وَطِئِ الثَّرَيٰ وَمَنْ وَطِئِ الثَّرَيٰ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ وَ بِالْحَجَرِ

میں نے اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر اس ذات گرا می کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ وحظیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلندمرتیہ ہیں ۔

> رَسُولُ اِله خَافَ اَنْ يَمْكُرُوا بِهِ فَنَجًاه ذُوالطَّوْلِ الْإِله مِنَ الْمَكْرِ

رسول خدا ﷺ کو بیاندیشہ تھا کہ کفار مکہ اُن کے ساتھ خفیہ چال چل جائیں گے مگر خداوند مہربان نے ان کو کا فروں کی خفیہ تدبیر سے بحالیا۔ 1

حضور اقد سی اور سورہ یس کی ابتدائی ابتدائی تصور اقد سی کی اور سورہ یس کی ابتدائی ابتدائی توں کو تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانہ سے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے کا فروں کے سروں پر





خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کونظر آئے نہ کسی کو پچھے خبر ہوئی۔ایک دوسراشخض جواس مجمع میں موجود نہ تھااس نے ان لوگوں کوخبر دی کہ محمد (سینٹینٹر) تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں۔ چنانچہ ان کور بختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی۔

رحمت عالم سن اور برای حسرت کے ساتھ"

العب کودیکھا اور فرما یا کہ اے شہر مکہ! تو مجھ کوتمام دنیا ہے زیادہ بیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کوتھ ہے نہ نکالتی تو میں تیرے سواکسی اور جگہ اسکونت پذیر نہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹ سے پہلے ہی قر ار داد ہو چکی تھی۔ وہ بھی اسی جگہ آتیرے سواکسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹ سے پہلے ہی قر ار داد ہو چکی تھی۔ وہ بھی اسی جگہ آگئے اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمار اراستہ پہلچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں پھریہ بھی دیکھا کہ حضور طاق کیا ہے کا ذری ہوگئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹ آپ ٹاٹٹ کو اپنے کندھوں پر سوار کرلیا اور اس طرح خار دار جھاڑیوں اور نوک دار پتھروں والی پہاڑیوں کوروندتے ہوئے اسی رات تارثور "پنچے۔ مالی کا راثور

حضرت ابوبکرصد این الله پہلے خود غار میں داخل ہوئے اوراجھی طرح غاری صفائی کی اورا پے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور اکرم کا لیا گھاڑ خار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق الله کی گود میں اپناسر مبارک رکھ کرسو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق الله نظام کا انگر حضرت صدیق جال این ایرٹی ہے بند کررکھا تھا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سمانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کا ٹا مگر حضرت صدیق جال شار الله خال الله الله الله الله بار جائے مگر درد کی شدت سے نے اس خیال سے پاؤں نہیں بٹایا کہ رحمت عالم کا گھڑ کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرات سرور کا نئات کے دخسار پر نثار ہوگئے۔ جس سے رحمت عالم کا گھڑ بیدار ہوگئے اور اپنے یار غار کوروتا دیکھ کر بے قرار ہوگئے ہو چھا ابو بکر! کیا ہوا؟ عرض کیا کہ یا رسول الله! کا گھڑ بھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ بیس کر حضور کا گھڑ نے زخم پر اپنالعاب دہن لگا دیا جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا۔ حضورا قدس کا گھڑ تین رات اس غار میں رونق افر وزر ہے۔

حضرت ابوبکر صدیق بھٹا کے جوان فرزند حضرت عبداللہ بھٹا روزانہ رات کو غار کے منہ پرسوتے اور صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پہۃ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کررہے ہیں؟ جو پچھ خبرملتی شام کوآ کر حضور ملی ہے



عوض کرویتے ۔ حضرت ابو بکرصدیق ٹاٹٹؤ کے غلام حضرت عامر بن فہیر ہ ٹاٹٹؤ کچھ رات گئے چرا گاہ ہے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے اوران بکریوں کا دودھ دونوں عالم کے تا جدار ٹاٹٹٹٹٹ اوران کے یارغار پی لیتے تھے۔ رو ل سواونٹ کا انعام

اُدھراہل مکہ نے اشتہار دے دیا تھا کہ جو محص محمد ( علیہ اُنہ کو گرفتار کر کے لائے گااس کوایک سواونٹ انعام ملے گا۔اس گراں قدر انعام کے لالچ میں بہت ہے لالچی لوگوں نے حضور علیہ کی تلاش شروع کر دی اور پچھ لوگ تو منزلوں دور تک تعاقب میں گئے۔

## ( أم معبد كى بكرى

دوسرے روز مقام قدید میں اُم معبد عاتکہ بنت خالد خزاعیہ کے مکان پر آپ تائی کا گزر ہوا۔ اُم معبد ایک ضعیفہ عورت بھی جوا ہے خیمہ کے حن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا پانی ویا کرتی تھی۔ حضور تائی نے اس کے پیس کوئی چیز موجود نتھی۔ حضور تائی نے نے دیکھا کہ اس کے خیمہ کے ایک جانب ایک بہت ہی لاغر بکری ہے۔ دریافت فرمایا کیا بیدوودھ ویت ہے؟ اُم معبد نے کہانہیں۔ آپ تائی نے نے فرمایا کہا آرتم اجازت دوتو میں اس کا دودھ دوہ اول ۔ اُم معبد نے اجازت دے دی اور آپ تائی نے نے نرمایا جواس کے تھی کو ہاتھ لگایا تو اس کا دودھ دوہ اول ۔ اُم معبد نے اجازت دے دی اور آپ تائی نے نے ارائم معبد کے جواس کے تھی کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھی دودھ ہے بھر گیا اور اتنا دودھ اُکلا کہ سب لوگ سیر اب ہو گئے اور اُم معبد کے تمام برتن دودھ ہے بھر گئے ۔ یہ مجز ہ دیکھ کرام معبد اور ان کے خاوند دونوں مشرف بداسلام ہو گئے۔ روا میں دوایت ہے کہ اُم معبد کی بیم بری کہا ہو تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی اور حضرت عمر ڈاٹٹ کے دور خلافت میں جب" عام الرماد" کا سخت قبط پڑا کہ تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہوگیا اس وقت بھی بیم بری حی وشام برابر دودھ دیتی رہی اس وقت بھی بیم بری حج وشام برابر دودھ دیتی رہی۔ سامل ماد" کا سخت قبط پڑا کہ تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہوگیا اس وقت بھی بیم بری حج وشام برابر دودھ دیتی رہی۔ یہ میں جب" عام الرماد" کا سخت قبط پڑا کہ تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہوگیا اس وقت بھی بیم بری صحح وشام برابر دودھ دیتی رہی۔ یہ کہ اس کی سے برابر دودھ دیتی رہی۔ یہ دیا

#### (لرسرا قەكا كھوڑا

جب اُم معبد کے گھر سے حضور تالی آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شہبوار سراقہ بن مالک بن جعشم تیز رفتار گھوڑ ہے پرسوار ہوکر تعافل ہے جب اُن کے کرحملہ کرنے کا ارادہ کیا مگراس کے گھوڑ ہے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑ ہے ہے گر پڑا مگر سواونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہتی ۔ انعام کے لالح نے اسے دوبارہ اُ بھارااور وہ حملہ کی نیت ہے آگے بڑھا تو حضور تالیک کی دعا ہے پتھر یکی زمین میں اس کے گھوڑ ہے کا یاؤں گھٹنوں تک زمین میں اس کے گھوڑ ہے کا یاؤں گھٹنوں تک زمین





میں دھنس گیا۔ سراقہ یہ مجزہ و کیچ کرخوف و دہشت ہے کا نیخ لگا اور امان! امان! پکارنے لگا۔ رسول اکرم سیجھ کا دریائے رحمت جوش میں آگیا۔ دعا فرما دل رحم وکرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لا چاری اور گریہ زاری پر آپ سیجھ کا دریائے رحمت جوش میں آگیا۔ دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ ویا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ ویجے۔ حضور سیجھ کے اس کے گھوڑے کا میں کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستہ میں جو شخص بھی حضور سیجھ کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا گرآ محضرت سیجھ اس طرف نہیں ہیں۔ واپس لوٹ نے ہول موٹ نہیں اس کر تا تو سراقہ نے قبول بھیں فرمایا۔ رہے اس کر تا تحضرت تا تاہم کی خدمت میں بطور نذرانہ کے پیش کیا گرآ محضرت تا تاہم نے قبول نہیں فرمایا۔ رہے ا

## ( بریده اسلمی کا حجنڈا

جب حضور کانتیا مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو" بریدہ اسلمی" قبیلہ بن مہم کے ستر سواروں کو ساتھ لے کراس لائی میں آپ کانتیا کے گار گرجب حضور کانتیا کے کسامنے آپ کانتیا کے گار گرجب حضور کانتیا کے کسامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں ؟ تو آپ کانتیا نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بوں اور خدا کا رسول ہوں۔ جمال و جلال نبوت کا ان کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ فورا ہی کلمہ شہادت پڑھ کر دامن اسلام میں آگئے اور کمال عقیدت سے یہ درخواست چیش کی کہ یارسول اللہ! کانتیا میری تمنا ہے کہ مدینہ میں حضور کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ کہا اور اپنا عمامہ سرے اتار کراپنے نیزہ پر باندھ لیا اور حضور اقدی کانتیا کے علمبر دار بن کرمدینہ تک آگ آگ چلتے رہے۔ کہا دورا پنا عمامہ سرے اتار کراپنے نیزہ پر باندھ لیا اور حضور اقدی کانتیا کے علمبر دار بن کرمدینہ تک آگ آگ چلتے میں کہاں اثریں گے تا جدار دو عالم کانتیا نے ارشا دفرما یا کہ میری اورنی خدا کی طرف سے مامور ہے۔ یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہے۔ مدا

## ( حفزت زبیر کے بیش قیمت کیڑے

اس سفر میں حسن اتفاق سے حضرت زبیر بن العوام بھاتھ سے ملاقات ہوگئی جو حضور اکرم ساتھیاتھ کی پھو پھی حضرت صفیہ بھاتھ کے بیٹے ہیں۔ یہ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کرآ رہے تھے۔ انہوں نے حضور انور ساتھیاتھ اور حضرت ابو بکرصدیق بھاتھ کی خدمت میں چندنفیس کپڑے بطور نذرانہ کے پیش کیے جن کو تا جدار دو عالم ساتھیاتھ اور حضرت ابو بکرصدیق بھاتھ نے قبول فرمالیا۔ 14



#### (ل شهنشاه رسالت الليَّلِيَّةُ مدينه مين

حضورا کرم منطق کی آمد آمد کی خبر چونکه مدینه میں پہلے ہے پہنچ چکی تھی اور عورتوں پچوں تک کی زبانوں پر آپ منطق کی تشریف آوری کا چرچا تھا۔ اس لئے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لئے انتہائی مشاق و بے قرار تھے۔ روزانہ شیج ہے نکل نکل کرشیر کے باہر سرایا انتظار بن کر استقبال کے لئے تیار رہتے بتھے اور جب دھوپ تیز ہوجاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ منطق کی راہ دیکھ کروا پس جا چکے تھے کہ نا گہال ایک میودی نے اپنے قلعہ ہے دیکھا کہ تا جدار دوعالم منطق کی سواری مدینہ کے قریب آن پنچی ہے۔ اس نے بہ آواز بلند پکارا کہ اے مدینہ والو! لوقم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کا روان رحمت آگیا۔ بیس کر تمام انصار بدن پر جھیار سے اکر اور وجد و شاد مانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تا جدار منطق کا استقبال کرنے کے لئے اپنے گھرول سے نکل پڑے اور نعرہ تنجیر کی آواز ول سے تمام شیر گونج اُٹھا۔ مقا

مدیند منورہ سے تین میل کے فاصلہ پر جہاں آج "مجد قبا" بنی ہوئی ہے۔ ۱۲ رقیج الاول کو حضور تا لیکٹی رونق افروز ہوئے اور قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن ہدم ڈاٹٹ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر وشرف پر کہ دونوں عالم کے میز بان ان کے مہمان ہے اللہ اکبر کا پر جوش نعرہ مارا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ وسلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ کرام ڈاٹٹ جو حضور تا ہوئی ہے پہلے جرت کرکے مدینہ منورہ آئے تھے وہ لوگ بھی اس مکان میں تشہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی ڈاٹٹ بھی تھم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے وہ محمد مقدرت کھی مدینہ آگئے اور اس مکان میں قیام فرما یا اور حضرت کلثوم بن بدم ڈاٹٹا اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مجمانوں کی مہمانوں کا مرسان کی معلم کو معلم کا معلم کو معلم کی کرنے کے کہمانوں کی معلم کو کو معلم کی کو معلم کی کرنے کے کہمانوں کی معلم کو کھوں کو کھوں کو کا کو کی کی کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں

#### حوالهجات سبقنمبر و

- (1) مدارج النيوة ج ع ص ۵۱ وزرقاني ج اص ۱۳۰
- (2) زرقانی علی الموابب ج اس کا سوسیرت این بشام ج م ص ام ۱۳۲۲ م
  - (3) زرقانی علی المواہب ج اص ۱۷ س
  - (4) سيرتداين بشام ج ٢٥ ص ٢٥٠١ م





- (5) سورة انفال:30
- (6) بغاري ج اص ٥٥٣ تا ٥٥٣ إب جرت الني صلى الله تعالى عليه وسلم
  - (7) زرقانی علی المواجب ج اص ٣٢٢
    - (8) مدارج النوةج عص ۵۸
  - (9) زرقانی علی المواہب ج اس ۳۳۹
    - (10) مدارج النوة ج اص ١١
  - (11) زرقانی علی المواہبج اص ۲۳۷
- (12) بخارى باب جرة النبي ج اص ٥٥٠ وزرة في ج اص ٢ ٣ سوردارج النبوة ج م ص ١٢
  - (13) مارج النوة ج عس ١٢
  - (14) مدارج النوة ج اس ١٣
  - (15) مدارج النيوة ج ٢ص ١٣٠ وغيرو
  - (16) مدارج النوة جوس ٢٣ و بخاري جاس ٢٩٠





### مشقسبقنمبراوا

| - "     | 201      | 9          | 3.24    |              |
|---------|----------|------------|---------|--------------|
| 15. 15. | 10 255 " | يز لزسوالا | 1 F. F: | سوال نبر 🛴 🛘 |
|         |          |            |         |              |

| محدالعقبہ ہےتشریف فرما متھے کہ قبیلہ خزرج کے کون سے چھآ دمی تھے۔ | 0  |
|------------------------------------------------------------------|----|
| قبیلیۂ اوس کے سر دار حضرت سعد بن معاذ ڈاٹٹؤ کوکس نے دعوت دی تھی۔ | 9  |
| حضرت ابوالهيثم طالق كى بات كاحضور طالين في الما يا جواب ديا ــ   | 3) |
| بیعت ہوجانے کے بعدآ پ ٹائٹیلانے کتے نقیب مقرر فریائے۔            | 0  |
| قریش کو انصار کی بیعت کا حال معلوم ہوا تو قریش کیا معاملہ کیا۔   | 6) |
| انصار کی بیعت کے وقت حضرت سعد بن زرارہ ڈلاٹڈ نے کیا کہا؟         | 0  |
|                                                                  |    |





## سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کا نشان لگائے۔

|                    | _           | .ن م ده دو دا چه م هاد .               | 🚺 قریش حضرت سعد     |
|--------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------|
| 🗖 ومثق             | 🗖 شام       | 🗖 مدینہ                                | 🛘 کمہ               |
|                    |             | ے <u>ا</u> ل                           | 🥹 بیرنشخص قبیله ٔ 🗅 |
| 🔲 بنوعباس          | بنونظير 🔲   | 📄 خزرج                                 | 🔲 اوس               |
|                    | نررفر ما يا | ہے آ دمیوں کونقیب (سردار)مق            | 🜖 اس جماعت میں ۔    |
| پندره 📄            | J3 🗀        | 6.7 <i>9</i> 2                         | ا باره              |
|                    |             | ہے ہیں                                 | 🚺 ہم لوگ کی گود میں |
|                    |             |                                        |                     |
| 🔲 کمانوں           | 🔲 تيرول     | تگوارول 📋                              | 🗖 نيزول             |
| 🗖 کمانوں           |             | تلواروں<br>ں بیعت کا نام بیعت عقبہ ہے۔ |                     |
| □ کمانوں<br>□ عشرة |             |                                        |                     |
|                    | ۔ اخری      | ں بیعت کا نام بیعت عقبہ ہے۔            | 🕥 تارخُ اسلام میں ا |



#### سوال نبر 3 كالم ملايخ

#### وومراكاكم

اعلان جنگ ہے۔ "اول" مجھی دامنِ اسلام میں آگیا۔ ہمیشدان کی حفاظت کی ہے۔ اپنے ساتھ مکدلائے اوران کو قید کر دیا تجارت خطرہ میں پڑجائے گی ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی

# قریش حضرت سعد بن عبادہ ڈٹائڈ کو خوب مجھ لوکہ بیعرب وعجم کے ساتھ

يبلاكالم

ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلہ میں سینہ پر ہوکر

ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کا قبیلہ

پھرقر آن کی چندآ یتیں سنا کر

ورنةتمهاري ملك ِشام كي

#### سوال نبر 4 خالى جلَّه يُر يَجِعُ۔

- 🕕 قبیلہ ً ..... کے چھآدی آپ کے پاس آگئے۔
- البذاكبيں ايبانہ ہوكہ ......ہم = پہلے اسلام كى دعوت قبول كرليں \_
  - 🚳 ..... كايك ايك گريس جاجا كراسلام كى تبليغ كرنے لگے۔
- 🐠 ہم لوگ آپ ﷺ کی اور اسلام کی ..... کے لئے اپنی جان قربان کر دیں گے۔

  - 🚳 صبح کے وقت جب .....کواس کی اطلاع پہنچی۔



# ہجرت کا پہلاسال



#### ( مجدقباء

" قبا" میں سب سے پہلا کا م ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے حضور تا تالیج نے حضرت کلثوم بن ہدم ڈاٹٹو کی ایک زمین کو پہند فرما یا جہاں خاندان عمر و بن عوف کی تھجوری سکھائی جاتی تھیں ای جگد آپ تا تیجے نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیا دڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جوآج بھی" مسجد قباء" کے نام سے مشہور ہے اور جس کی شان میں قرآن کی بیآیت نازل ہوئی۔

﴿ آبَدًا ﴿ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ آوَّلِ يَوْمِ آحَقُّ آنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ﴿ فِيْهِ رِجَالٌ يُُحِبُّوُنَ آنْ يَّتَطَهَّرُوا ﴿ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِيْنَ ۞ ﴿ لِ

یقیناوہ محبرجس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پر ہیز گاری پررکھی ہوئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس (محبر) میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پہند ہے اور اللہ تعالی پاک رہنے والوں سے محبت فرما تا ہے۔

اس مبارک مبحد کی تغییر میں صحابہ کرام ٹھائٹ کے ساتھ ساتھ خود حضور ٹائٹٹٹٹے بھی بنفس نفیس اپنے وست مبارک سے اتنے بڑے بڑے بڑے پتھر اُٹھاتے بتھے کہ ان کے بوجھ سے جسم نازک خم ہوجا تا تھا اور اگر آپ ٹائٹٹٹٹٹ کے جال نثار اصحاب میں سے کوئی عرض کرتا یا رسول اللہ! آپ ٹائٹٹٹٹٹ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوجا نمیں آپ چھوڑ دیجے ہم



اٹھا نمیں گے، توحضور علی اس کی دلجوئی کے لیے چھوڑ دیتے مگر پھرائی وزن کا دوسرا پتھراٹھا لیتے اورخود ہی اس کو لاکر تمارت میں لگاتے اور تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام بھائی کے ساتھ آواز ملا کر حضور تا اللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ٹٹاٹٹا کے بیاشعار پڑھتے جاتے تھے کہ

> أَفْلَحَ مَنْ يُعَاجِهُ الْمَسْجِدَا وَيَقْرَئُ الْقُرْانَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَلَا يَبِيْتُ اللَّيْلَ عَنْه رَاقِدًا اللَّيْلَ عَنْه رَاقِدًا

وہ کا میاب ہے جومبحد تغییر کرتا ہے اور اٹھتے جیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ 2

#### ( مجدالجمعه

چودہ یا چوبیں روز کے قیام میں معبد قباء کی تعمیر فر ماکر جمعہ کے دن آپ " قباء " ہے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے،
راستہ میں قبیلۂ بنی سالم کی معبد میں پہلا جمعہ آپ تا تھا ہے پڑھا۔ یہی وہ معبد ہے جو آئ تک " مسجد الجمعة " کے نام
ہے مشہور ہے۔ اہل شہر کو خبر ہوئی تو ہر طرف ہے لوگ جذبات شوق میں مشتا قانداستقبال کے لیے دوڑ پڑے۔
آپ تا تا تھا ہے کہ داداعبد المطلب کے نہائی رشتہ دار " بنوالنجار" ہتھیا رلگائے " قباء " ہے شہر تک دورو پی مفیس باندھے
متانہ وار چل رہے تھے۔ آپ راستہ میں تمام قبائل کی محبت کا شکر بیادا کرتے اور سب کو خیر و برکت کی دعائیں
دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ شہر قریب آگیا تو اہل مدینہ کے جوش و خروش کا بیا عالم تھا کہ پردہ نشین خواتین
مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور بیاستقبالیہ اشعار پڑھنے لگیں کہ

طَلَعَ لَبَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَا ذُعي لِلله دَاعِي ہم پر چاندطلوع ہوگیا و داع کی گھا ٹیوں ہے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے۔ جب تک اللہ سے دعاء ما گلئے والے دعاما تکتے رہیں۔

اَیُّها الْمَبْعُوْثُ فِیْنَا جِفْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ اَنْتَ شَرَّفْتَ الْمَدِیْنَة مَرْحَبًا یَاخَیْرَ دَاعِ اےوہ ذات گرامی! جو ہمارے اندر مبعوث کئے گئے۔ آپ ٹیٹیلئے وہ دین لائے جواطاعت کے قابل ہے آپ نے





مدینه کومشرف فرمادیا تو آپ کے لیے" خوش آمدید" ہےا ہے بہترین دعوت دینے والے۔

فَلَيِسْنَا ثَوْبَ يَمَنٍ بَعْدَ تَلْفِيْقِ الرِّقَاعِ فَعَلَيْكَ الله صَلَٰى مَا سَعَىٰ لِله سَاعَ

تو ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے حالا نکہ اس سے پہلے پیوند جوڑ جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے تو آپ پراللہ تعالیٰ اس وقت تک رحمتیں نازل فرمائے۔ جب تک اللہ کے لئے کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہیں۔

مدینه کی نتھی بچیاں جوشِ مسرت میں جھوم جھوم کراور دف بجا بجا کریہ گیت گاتی تھیں کہ

َ غَنُ جَوَارٍ مِّنْ بَنِي النَّجَّارُ احَبَّذا مُحَنَّدٌ مِّنْ جَارُ

ہم خاندان" بنوالنجار" کی بچیاں ہیں، واہ کیا ہی خوب ہوا کہ حضرت محمر النظیظ ہمارے پڑوی ہوگئے۔

حضور اقدس تلینی نے ان بچیوں کے جوش مسرت اور ان کی والہانہ مجت سے متاثر ہوکر پوچھا کہ اے بچیو! کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے یک زبان ہوکر کہا کہ" جی ہاں! جی ہاں۔" مین کرحضور تا پین کے خوش ہوکر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ" میں بھی تم سے بیار کرتا ہوں۔" رق

چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام جہنڈ کے جہنڈ مارے خوشی کے مدینہ کی گلیوں میں حضور طبیعی کی آمد آمد کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے پھرتے تھے۔ صحابی رسول براء بن عازب ڈٹٹٹو فرماتے ہیں کہ جوفرحت وسرور اور انوار و تجلیات حضور سرور عالم طبیعی کے مدینہ میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے نداس سے پہلے بھی ظاہر ہوئے تھے نہ اس کے بعد۔ 4

#### ( وحضرت ابوابوب انصاری طاقط کا مکان

تمام قبائل انصار جوراستہ میں تھے انتہائی جوش مسرت کے ساتھ افٹنی کی مہارتھام کرعرض کرتے یا رسول اللہ! کاللیجی آپ ہمارے گھروں کوشرف نزول بخشیں مگرآپ ان سب مجین سے یہی فرماتے کہ میری افٹنی کی مہار چھوڑ دوجس جگہ خدا کومنظور ہوگا ای جگہ میری افٹنی بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے اس کے پاس حضرت ابوایوب انصاری وائٹن کا مکان تھا اُسی جگہ حضور کالٹیکے کی اوٹٹن بیٹھ گئی اور حضرت ابوایوب انصاری وائٹن



آپ سی اور حضورت ابوا یوب انصاری الله نے او پر کی منزل پیش کی مگر آپ سی الله نے اور حضور سی الله نے انہی کے مکان پر قیام فرما یا۔ حضرت ابوا یوب انصاری الله نے او پر کی منزل پیش کی مگر آپ سی الله نے ملاقا تیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پہند فرما یا۔ حضرت ابوا یوب انصاری الله ونوں وقت آپ کے لئے کھانا بھیجے اور آپ کا بچا ہوا کھانا تیرک سیجھ کرمیاں بیوی کھاتے ۔ کھانے میں جہاں حضور الله کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا حصول برکت کے لئے حضرت ابوا یوب انصاری الله ای جہاں حضور الله کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا حصول برکت کے لئے حضرت ابوا یوب انصاری الله ای جگھ سے لقمہ اُٹھاتے اور اپنے جرقول وقعل سے بے بناہ اوب واحز ام اور عقیدت وجاں شاری کا مظاہرہ کرتے۔

#### ( وحضرت عبدالله بن سلام كا اسلام

حضرت عبداللہ بن سلام طالتہ مدینہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے،خودان کا اپنا بیان ہے کہ جب حضور طالتہ کہ مکہ سے ججرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے اور لوگ جوق در جوق ان کی زیارت کے لئے ہر طرف سے آنے گئے تو میں بھی اُسی وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور جونہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو پہلی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بیہ چہرہ کی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہوسکتا۔ پھر حضور طالتہ نے اپنے وعظ میں بیہ ارشا دفر ما یا کہ

## أبُّها النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَّامٌ

اے لوگو! سلام کا چرچا کرواور کھانا کھلاؤاور (رشتہ داروں کے ساتھ) صلہ رحمی کرواور راتوں کو جب لوگ سور ہے ہوں توتم نماز پڑھو۔

حضرت عبداللہ بن سلام طالق فرماتے ہیں کہ میں نے حضور طالق کو ایک نظر دیکھااور آپ کے بیہ چار بول میرے کان میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہوگیا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں مشرف بداسلام ہوگیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام طالق کا دامن اسلام میں آ جانا بیا تنااہم واقعہ تھا کہ مدینہ کے یہود یوں میں تھا بلی بچے گئی۔ رق

#### ( حضور کے اہل وعیال مدینہ میں

حضورِ اقدس تا الله جب که ابھی حضرت ابوابوب انصاری ڈٹاٹٹ کے مکان ہی میں تشریف فرما تھے آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ ڈٹاٹٹ اور حضرت ابورا فع ڈٹاٹٹ کو پانچ سودرہم اور دواونٹ دے کر مکہ بھیجا تا کہ بید دونوں صاحبان اپنے ساتھ حضور تا ٹالٹے کے اہل وعیال کو مدینہ لائمیں۔ چنانچہ بید دونوں حضرات جا کر حضور تا ٹالٹے کی دو





صاحبزاد یوں حضرت فاطمہ اور حضرت اُم کلثوم فی اور آپ کلی کی زوجہ مطہرہ ام المونین حضرت بی بی سودہ فی اور اور حضرت اسامہ بن زید فی اور حضرت اُم ایمن فی کو مدینہ لے آئے۔ آپ میں اُلی کی صاحبزادی حضرت زینب فی اُن اُن کی اُن کے شوہر حضرت ابوالعاص بن الربع فی اُن کے مکہ میں روک لیا اور حضور کا اُن کی کہ میں روک لیا اور حضور کا اُن کی کہ ایک صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ فی این اور حضرت عثمان غنی فی اُن کے ساتھ میں میں تھیں۔ انہی اوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق فی اُن کی کہ سے مدینہ آسے میں حضرت ابو بکر صدیق فی کی کہ میں میں سیسب اوگ مدینہ آسکی حضرت حارثہ بن نعمان اُن کو کہ کے مکان پر گئی ہے ۔ رہ

#### ([مىجدنبوي

ای معجد کا نام" معجد نبوی" ہے۔ بیم عجد ہرفتنم کے دُنیوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی بچی اور صحیح تصویر تھی ،اس مسجد کی عمارتِ اوّل طول وعرض میں ساٹھ گزلمی اور چؤ ن گز چوڑی تھی اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تومسجد کے ثالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا۔اس کے بعد مختلف زمانوں میں معجد نبوی کی تجدید وتوسیع ہوتی رہی۔

مسجد کے ایک کنارے پرایک چبوترہ تھا جس پر تھجور کی پتیوں سے حصت بنا دی گئی تھی۔ای چبوترہ کا نام" صفہ" ہے جو صحابہ گھر بارنہیں رکھتے تھے وہ ای چبوترہ پر سوتے بیٹھتے تھے اور یہی لوگ" اصحاب صفہ" کہلاتے ہیں۔ رق آل مسجد نبوی کی تغییر

مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکیں اس لئے مبحد کی تعمیر نہایت ضروری تھی حضور سکی آئی قیام گاہ کے قریب ہی " بنوالنجار" کا ایک باغ تھا۔ آپ سکی آئی نے مبحد تعمیر کرنے کے لئے اس باغ کو قیمت دے کرخرید نا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر" یا رسول اللہ! سکی جم خدا ہی ہے اس کی قیمت (اجروثواب) لیس گے۔" مفت میں زمین مبحد کی تعمیر کے لئے پیش کر دی لیکن چونکہ بیز مین اصل میں دویتیموں کی تھی آپ سکی تھی نے ان دونوں میتیم بچوں کو بلا بھیجا۔ ان میتیم بچوں نے بھی زمین مبحد کے لئے نذر کرنی چاہی مگر حضور سرور عالم سکی تھی نے اس کو لیسند نہیں فرما یا۔ اس لئے حضرت ابو بکر صدیق طالئو کے مال ہے آپ نے اس کی قیمت ادا فرمادی۔ نے اس کو لیسند نہیں جن درختوں کے کاشنے اور مشرکین کاس نے میں جند درختوں کے کاشنے اور مشرکین کاس نے میں جند درختوں کے کاشنے اور مشرکین کے اس زمین میں چند درختوں کے کاشنے اور مشرکین کی میں جند درختوں کے کاشنے اور مشرکین کاس خواس کی تعمیر میں جند درختوں کے کاشنے اور مشرکین کاس خواس کو بین میں جند درختوں کے کاشنے اور مشرکین کاس نے تب نے درختوں کے کاشنے اور مشرکین کاس کے اس کے درختوں کے کاشنے اور مشرکین کے سکی میں جند درختوں کے کاشنے اور مشرکین کاس کے درختوں کے کاشنے اور مشرکین کاس کے اس کے درختوں کے کاشنے درختوں کو کیٹھوں کو کو کو کیا گھوں کو کینٹر کی خواس کے درختوں کے کاشنے درختوں کے کاشنے درختوں کے کاش کے درختوں کے کاشنے درختوں کے کاشنے درختوں کے کاشنے درختوں کے کاشنے درختوں کے درختوں کے کاشنے درختوں کے درختوں کے



کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا تھم دیا۔ پھرز مین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور پکی اینیٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹیکٹی تھی ۔اس مسجد کی لقمیر میں سحا بہ کرام ڈٹاکٹ کے ساتھ خود حضور ٹاکٹیلٹم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کرلاتے تھے اور صحابہ کرام ڈٹاکٹٹر کو جوش دلانے کے لئے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور ٹاکٹیلٹر جزکا پیشعر پڑھتے تھے کہ

> اللهُمَّ لَانَحْيْرَ إِلَّا خَيْرُ اللَّاخِرَةَ فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَ الْمُهَاجِرَةَ وَاللَّهُمَّ اللَّهُمَ اےاللہ! بجلائی توصرف آخرت بی کی بجلائی ہے۔ لہذا اے اللہ! تو انصار ومہاجر کی بخشش فرما۔

#### ( ازواج مطهرات ٹٹائٹٹا کے مکانات

معجد نبوی کے متصل ہی آپ ٹائٹی نے از واج مطہرات ٹائٹی کے لئے ججرے بھی بنوائے۔اس وقت تک حضرت بی بی سودہ ٹیٹی اور حضرت عائشہ ٹائٹ کے نکاح میں تھیں اس لئے دوہی مکان بنوائے۔ جب دوسری از واج مطہرات ٹائٹی آتی گئیں تو دوسرے مکانات بنتے گئے۔ بید مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ دس دس ہاتھ لبے چھ چھ ،سات سات ہاتھ چوڑے بچی اینٹوں کی دیواریں ، مجبور کی پتیوں کی جیت وہ بھی اتی نبچی کہ آدمی کھڑا ہوکر چیت کوچھ ولیتا، درواز وں میں کواڑ بھی نہ تھے کہ بل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے۔ رو اللہ اکبرا بیہ ہے شہنشاہ دوعالم کالی کا وہ کاشانہ نبوت جس کی آسانہ ہوی اور در بانی جبریل علیا کی لئے سرمایہ سعادت اور باعث افتحار تھی۔ رسول خدا ملیا گئے کہ بیار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چل جا عیں گرگر خدا وندم ہربان نے ان کوکا فروں کی خفیہ تد بیر سے بچالیا۔

الله الله الله اوہ شہنشاہ کو نین جس کو خالق کا گنات نے اپنامہمان بنا کرعرش اعظم پر مندنشین بنایا اور جس کے سرپر
اپنی محبوبیت کا تاج پہنا کر زمین کے خزانوں کی تخیاں جس کے ہاتھوں میں عطافر ما دیں اور جس کو کا گنات عالم
میں قشم قشم کے تصرفات کا مختار بنادیا، جس کی زَبان کا ہرفر مان کن کی گنجی، جس کی نگاہ کرم کے ایک اشارہ نے ان
لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہارر ہتی تھی انہیں اقوام عالم کی قسمت کی لگام عطافر ما دی۔ الله اکبر! وہ
تا جدار رسالت جوسلطان دارین اور شہنشاہ کو نیمن ہے اس کی حرم سراکا بیالم! اے سور جی! بول، اے چاند! بتا
تم دونوں نے اس زمین کے بےشار چکر لگائے ہیں مگر کیا تمہاری آئکھوں نے ایسی سادگی کا کوئی منظر بھی بھی اور
کہیں بھی دیکھا ہے؟





## (( مہاجرین کے گھر

مہاجرین جواپناسب پچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، ان لوگوں کی سکونت کے لئے بھی حضور کا انتظام نے سے مہاجرین جوارہی میں انتظام فر ما یا۔انصار نے بہت بڑی قربانی دی کہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لئے اپنے مکانات اور زمینیں دیں اور مکانوں کی تعمیرات میں ہرفتم کی امداد بہم پہنچائی جس سے مہاجرین کی آباد کاری میں بڑی سہولت ہوگئی۔

سب سے پہلے جس انصاری نے اپنام کان حضور ﷺ کوبطور ہبہ کے نذر کیا اس خوش نصیب کا نام نامی حضرت حارثہ بن نعمان ٹالٹؤ ہے، چنانچہ از واج مطہرات ٹٹاکٹٹا کے مکانات حضرت حارثہ بن نعمان ہی کی زمین میں بنائے گئے۔

### ﴿ وَحَرْتِ عَا نَشْهِ ﴿ إِنَّهُا كَي رُحْصَيَّ

حضرت بی بی عائشہ ڈیٹھ کا حضور ٹائیلیے ہے نکاح تو ججرت سے قبل ہی مکہ میں ہو چکا تھا مگران کی رُخصتی ججرت کے پہلے ہی سال مدینہ میں ہوئی ۔حضور ٹائیلیے نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فر مائی ۔ ملالا لک افزان کی ابتداء

مبجد نبوی کی تعمیر تو کمل ہوگئ مگر لوگوں کونماز وں کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعی نبیس تھا جس سے نماز با جماعت کا انتظام ہوتا ، اس سلسلہ میں حضور تاریخ نے صحابہ کرام ڈٹائٹے سے مشورہ فرمایا ، بعض نے نماز وں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا ، بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی مگر حضورِ اقدس تاریخ نے غیر مسلموں کے ان طریقوں کو پہند نبیس فرمایا۔

حضرت عمر طالتان کردے۔حضور طالتان کے بیتجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آ دمی کو بھیج و یا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کردے۔حضور طالتان کے اس رائے کو پہند فر ما یا اور حضرت بلال طالت کو تحتم فر ما یا کہ وہ نماز وں کے وقت اعلان کرتے تھے،ای در میان لوگوں کو پکار دیا کریں۔ چنانچہ وہ' الصلوٰ گا جامعہ'' کہہ کر پانچوں نماز وں کے وقت اعلان کرتے تھے،ای در میان میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری طالتا نے خواب میں دیکھا کہ اذان شرعی کے الفاظ کوئی سنار ہاہے۔ اس کے بعد حضور طالتا اور حضرت عمر طالتا اور دوسرے صحابہ کو بھی ای قشم کے خواب نظر آئے۔حضور طالتان نے اس کو مخاب اللہ بھی کر قبول فر ما یا اور حضرت عبداللہ بن زید طالتا کو کھی دیا کہتم بلال کواذان کے کلمات سکھا دو کیونکہ وہ تم



ے زیادہ بلندآ واز ہیں۔ چنانچیای دن ہے شرعی اذ ان کا طریقہ جوآج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا شروع ہوگیا۔ 🔱

## ﴿ انصارومها جر بھائی بھائی

حضرات مہاجرین چونکہ انتہائی ہے سروسامانی کی حالت میں بالکل خالی ہاتھ اپنے اہل وعیال کو چھوڑ کر مدینہ آئے بتھے اس لئے پردیس میں مفلسی کے ساتھ وحشت و بیگا گئی اور اپنے اہل وعیال کی جدائی کا صدمہ محسوس کرتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انصار نے ان مہاجرین کی مہمان نوازی اور دل جوئی میں کوئی کسرنہیں اٹھار کھی لیکن مہاجرین دیرتک دوسروں کے سہارے زندگی ہر کرنا پندنہیں کرتے تھے کیونکہ وہ لوگ بمیشہ سے اپنے دست و بازوکی کمائی کھانے کے خوگر تھے۔ اس لئے ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشائی کو دور کرنے اور ان کے لئے مستقل ذریعیہ معاش مہیا کرنے کے لئے کوئی انتظام کیا جائے۔ اس لئے حضور اکرم کا بھاجرین کے دلوں سے اپنی مہاجرین میں رشتہ اخوت (بھائی چارہ) قائم کر کے ان کو بھائی بھائی بنادیا جائے تا کہ مہاجرین کے دلوں سے اپنی مہاجرین معاش کا مہاجرین میں دور ہوجائے اور ایک دوسرے کے مددگارین جانے سے مہاجرین کے دلوں سے اپنی مسئلہ بھی حل ہوجائے۔ چنا نچے مجاجرین کی تعمیر کے بعدا یک دن حضور کا لیک انسان کی خور میں بنا مالک ڈاٹٹ کے مکان مسئلہ بھی حل ہوجائے۔ چنا نچے مہاجرین کی تعمیر کے بعدا یک دن حضور میں تالیس یا بچاس تھی۔ حضور میں انسار و مہا جرین کو جمع فرمایا اس وقت تک مہاجرین کی تعداد پینتالیس یا بچاس تھی۔ حضور میلئلائے نے انسار کو مالیا کہ یہ مہاجرین کہ بھی جماریں سے دوروضی کو بلا کر فرماتے گئے کہ میں اورائی ہو۔

حضور تا گیا کے ارشاد فرماتے ہی بیر شتہ اخوت بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ چنانچہ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کرا ہے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لاکر رکھ دی اور کہد دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اس لئے سب سامان میں آ دھا آپ کا اور آ دھا ہمارا ہے۔ حد ہوگئی کہ حضرت سعد بن رہتے انصاری جو حضرت عبدالرحمن بن عوف مہاجر کے بھائی قرار پائے تنصان کی دو بیویاں تغییں ، حضرت سعد بن رہتے انصاری الگا نے حضرت عبدالرحمن بن عوف الگائے ہے کہا کہ میری ایک بیوی جسم آپ پیندگریں میں اس کو طلاق دے دول اور آپ اس سے نکاح کرلیں۔

اللہ اکبر! اس میں شک نہیں کہ انصار کا بیا بیا ایسا ہے مثال شاہ کا رہے کہ اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل ہے ہی طرق میں اس کی مثال مشکل ہے ہی طرق کی اس کے کیا طرز عمل اختیار کیا یہ بھی ایک قابل تقلید تاریخی کارنا مہے۔حضرت





سعد بن رقیع انصاری طالا کی اس مخلصانه پیشکش کوئن کر حضرت عبدالرحمن بن عوف طالا نے شکریہ کے ساتھ یہ کہا کہ
اللہ تعالی بیسب مال ومتاع اور اہل وعیال آپ کومبارک فر مائے مجھے تو آپ صرف بازار کاراستہ بنا و بیجے ۔ انہوں
نے مدینہ کے مشہور بازار قبیقاع کا راستہ بنا دیا ۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف طالا بازار گئے اور پچھ تھی ، پچھ پنیر فرید
کرشام تک بیچے رہے ۔ ای طرح روزانہ وہ بازار جاتے رہے اور تھوڑے بی عرصہ میں وہ کافی مالدار ہو گئے اور
ان کے پاس اتناسر مایہ جمع ہو گیا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسالیا۔ جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے
تو حضور کا لیے نے دریافت فرمایا کہتم نے بیوی کو کتنا مہر دیا ؟ عرض کیا کہ پانچ درہم برابر سونا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ
تعالیٰ جمہیں برکتیں عطافر مائے تم دعوت و لیمہ کرواگر جیا یک بکری ہی ہو۔ 12

اور رفتہ رفتہ حضرت عبدالرحمن بن عوف اللّٰؤ كى تنجارت ميں اتنى خير و بركت اور تر تى ہوئى كەخودان كا قول ہے كە" ميں مٹى كوچھوديتا ہوں توسونا بن جاتى ہے" منقول ہے كەان كا سامان تنجارت سات سواونٹوں پرلدكر آتا تھااور جس دن مدينه ميں ان كا تنجارتى سامان پنچتا تھا تو تمام شہر ميں دھوم مچ جاتى تھى ۔ 13

حضرت عبدالرحمن بن عوف طالق کی طرح دوسرے مہاجرین نے بھی دکا نیں کھول لیں ۔حضرت ابوبکر صدیق طالق کیٹرے کی تجارت کرتے ہے۔حضرت عثمان طالق "قینقاع" کے بازار میں کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔حضرت عثمان طالق "قینقاع" کے بازار میں کھجوروں کی تجارت شروع کر لگے۔حضرت عمر طالق بھی تجارت میں مشغول ہو گئے تھے۔دوسرے مہاجرین نے بھی حجھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی نے خض باوجود یک مہاجرین کے لئے انصار کا گھرمتنقل مہمان خانہ تھا مگر مہاجرین زیادہ دنوں تک انصار پر بوجھ نہیں ہے بلکہ اپنی محنت اور بے بناہ کوششوں سے بہت جلدا ہے یا دُن پر کھڑے ہوگئے۔

مشہور مؤرخ اسلام حضرت علامہ ابن عبدالبر ﷺ کا قول ہے کہ بیعقد مواخاۃ (بھائی چارہ کا معاہدہ) تو انصارہ مہاجرین کے درمیان ہوا، اس کے علاوہ ایک خاص "عقد مواخاۃ" مہاجرین کے درمیان بھی ہواجس میں حضور کا اللہ اسلام مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر صدیق وحضرت عمر ﷺ اور حضرت طلحہ وحضرت نے ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر صدیق وحضرت عملی چاہؤ نے نہیں موضل کے درمیان جب بھائی چارہ ہوگیا تو حضرت علی چاہؤ نے دربیان جب بھائی چارہ ہوگیا تو حضرت علی چاہؤ نے دربار رسالت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ! حاہؤ ہوگیا آپ نے اپنے صحابہ کوایک دوسرے کا بھائی بنا دیالیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا آخر میرا بھائی کون ہے؟ تو حضور تاہؤ نے ارشاد فرمایا کہ آنٹ آخی فی الدّنیا قالم خوۃ یعنی تم دنیا ورآخرت میں میرے بھائی ہو۔ مطا



#### ( يبود يول سے معابدہ

مدینہ میں انصار کے علاوہ بہت سے یہودی بھی آباد ہے۔ ان یہودیوں کے تین قبیلے بنوقینقاع، بنونضیر، قریظ مدینہ کے اور انصار میں ہیشہ اختلاف رہتا تھا اور وہ اختلاف اب بھی موجود تھا اور انصار کے دونوں قبیلے اوس وخزرج بہت اور انصار میں ہمیشہ اختلاف رہتا تھا اور وہ اختلاف اب بھی موجود تھا اور انصار کے دونوں قبیلے اوس وخزرج بہت کمزور ہوچکے تھے۔ کیونکہ مشہور لڑائی" جنگ بعاث میں ان دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے ہر دار اور نامور بہا در آپس میں لڑلڑ کوئل ہوچکے تھے اور یہودی ہمیشہ اس تھم کی تدبیروں اور شرار توں میں گے رہتے تھے کہ انصار کے بید دونوں قبائل ہمیشہ کمراتے رہیں اور بھی بھی متحد نہ ہونے پائیں۔ ان وجو بات کی بنا پر حضور اقدس تا گئے ہے۔ یہود یوں اور مسلمانوں کے آئندہ تعلقات کے بارے میں ایک معاہدہ کی ضرورت محسوس فر مائی تا کہ دونوں فریق امن وسکون کے ساتھ رہیں اور آپس میں کوئی تصادم اور کراؤنہ ہونے پائے۔ چنانچہ آپ مائی ہے انصار اور یہود کو بلاکر معاہدہ کی ایک دستا و پر تکھوائی جس پر دونوں فریقوں کے دستی ہوگئے۔

اس معاہدہ کی دفعات کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

- 💵 خون بہا (جان کے بدلے جو مال دیا جا تا ہے ) اور فدیہ (قیدی کو چھڑانے کے بدلے جورقم دی جاتی ہے ) کا جوطریقہ پہلے سے چلا آتا تھااب بھی وہ قائم رہے گا۔
  - 📧 یہود یوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی ان کے مذہبی رسوم میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔
    - 🚯 یہودی اورمسلمان باہم دوستانہ برتا وُرکھیں گے۔
    - 📧 یبودی یامسلمانوں کوکسی سے لڑائی پیش آئے گی توایک فریق دوسرے کی مدو کرے گا۔
      - 🔠 اگرمدینه پرکوئی حملہ ہوگاتو دونوں فریق مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔
        - 📶 کوئی فریق قریش اوران کے مددگاروں کو پناہنیں دےگا۔
- 📶 کسی دشمن ہے اگرایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس مصالحت میں شامل ہو گالیکن مذہبی لڑائی اس ہے مشنیٰ رہے گی۔ 15

#### ( مدینہ کے لئے دُعا

چونکه مدینه کی آب و ہوااچھی نیتھی یہاں طرح طرح کی وبائیں اور بماریاں پھیلتی رہتی تھیں اس لئے کثرت





ے مہا جرین بیار ہونے گئے۔ حضرت ابو بکرصد ایق ڈاٹٹڈ اور حضرت بلال ڈاٹٹڈ شدیدلرز ہ بخار میں مبتلا ہوکر بیار ہو گئے اور بخار کی شدت میں بید حضرات اپنے وطن مکہ کو یا دکر کے کفار مکہ پرلعنت بھیجتے تھے اور مکہ کی پہاڑیوں اور گھاسوں کے فراق میں اشعار پڑھتے تھے۔ حضور ٹاٹٹٹٹٹ نے اس موقع پر بید دعا فرمائی کہ یااللہ! ہمارے دلوں میں مدینہ کی ایسی ہی محبت ڈال و ہے جسی مکہ کی محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور مدینہ کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے اور مدینہ کے صاع اور ٹد (ناپ تول کے برتنوں) میں خیر و برکت عطافر مااور مدینہ کے بخار کو " جوفہ "کی طرف منتقل فرمادے۔ 16

## ﴿ حضرت سلمان فارى الله مسلمان ہو گئے

ا ھے کے واقعات میں حضرت سلمان فاری ڈاٹٹ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ فارس کے رہنے والے تنے ۔ ان کے آباء واجداد بلکہ ان کے ملک کی پوری آبادی مجوی (آتش پرست) تھی۔ یہا نے آبائی وین سے بیزار ہوکردین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نظے مگر ڈاکوؤں نے ان کو گرفآار کر کے اپناغلام بنالیا پھران کو نگا ڈالا۔ چنانچہ یہ کئی بار بکتے رہا ور مختلف لوگوں کی غلامی میں رہے۔ ای طرح بید یہ پہنچہ، پچھ دنوں تک عیسائی بن کررہا ور یہودیوں سے بھی میں جول رکھتے رہے۔ اس طرح ان کوتوریت وانجیل کی کافی معلومات حاصل ہو چک کررہا ور یہودیوں سے بھی میں جول رکھتے رہے۔ اس طرح ان کوتوریت وانجیل کی کافی معلومات حاصل ہو چک تھیں۔ یہ چھنور کا ایک طباق خدمت اقدس میں یہ کہدکر پیش کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضور کا گائے نے فرمایا کہ اس کو ہمارے سامنے سے اٹھا کرفقراو مساکین کو دے دو کیونکہ میں صدقہ نہیں کھا تا۔ پھر دوسرے دن کھجوروں کا خوان لے کر پہنچا ور یہ کہدکر کہ یہ بدیہ ہے ہما منے رکھ دیا تو حضور کا گائے نے فرمایا اورخود بھی کھالیا۔ اس درمیان میں حضرت سلمان فاری ڈاٹٹ نے صور کا گائے کے دونوں شانوں کے درمیان جو نظر ڈالی تو "مہر نبوت" کود کھے لیا چونکہ یہ تو راۃ وانجیل میں نبی آخر الزمان کی نشانیاں پڑھ سے بچکے سے اس لئے فور آبی اسلام قبول کر لیا۔ رہا

### ( تین جال نثاروں کی وفات

اس سال حضرات صحابہ کرام ٹھائٹی میں سے تین نہایت ہی شاندار اور جاں نثار حضرات نے وفات پائی جو درحقیقت اسلام کے سیچے جال نثار اور بہت ہی بڑے معین ومددگار تھے۔

راوّل: -حضرت كلثوم بن بدم الثالثانيه وه خوش نصيب مدينه كربنے والے انصاري بيں كه حضور اقدس تاليّا جب



ہجرت فرما کر" قبا" میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے مکان کوشرف نزول بخشا اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی انہی کے مکان کوشرف نزول بخشا اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی انہی کے مکان میں تشہرے تھے اور انہوں نے دونوں عالم کے میز بان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی میز بانی اور مہمان نوازی کی کہ قیامت تک تاریخ رسالت کے صفحات پران کا نام نامی ستاروں کی طرح چمکتار ہے گا۔ مدوم: ۔ حضرت براء بن معرور انصاری چھٹا ہے وہ شخص ہیں کہ" بیعت عقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے حضور کھٹیلئے کے دست حق پرست پر بیعت کی اور بیا ہے قبیلہ" خزرج " کے نقیبوں میں تھے۔

سوم: ۔حضرت اسعد بن زرارہ انصاری ڈاٹٹ یہ بیعتِ عقبہُ اولی اور بیعتِ عقبہُ ثانیہ کی دونوں بیعتوں میں شامل رہے اور یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مدینہ میں اسلام کاڈ نکا بجایا اور ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔

جب مذکورہ بالا تینوں معززین صحابہ نے وفات پائی تو منافقین اور یہودیوں نے اس کی خوشی منائی اور حضور کا تیا ہے کو طعنہ دینا شروع کیا کہ اگریہ پنجمبر ہوتے تو اللہ تعالی ان کو بیصد مات کیوں پہنچا تا؟ خدا کی شان کہ ٹھیک اس زمانے میں کفار کے دوبہت ہی بڑے بڑے سر دار بھی مرکز مر دار ہو گئے۔ایک" عاص بن وائل سہی" جو حضرت عمر و بن العاص صحابی طابق فاتے مصر کا باپ تھا۔ دوسرا" ولید بن مغیرہ" جو حضرت خالد سیف اللہ صحابی طابق کا باپ تھا۔

اس سال ا صیں حضرت عبداللہ بن زبیر طالق کی ولا دت ہوئی۔ ججرت کے بعد مہاجرین کے بہال سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ یہی حضرت عبداللہ بن زبیر طالق بیں۔ ان کی والدہ حضرت بی بی اساء جو حضرت ابو بکر





صدیق واقت کی صاحبزادی ہیں پیدا ہوتے ہی ان کولے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔حضور سید عالم مالی این گاہ نے ان کواپنی گود میں بٹھا کراور کھجور چبا کران کے منہ میں ڈال دی۔اس طرح سب سے پہلی غذا جوان کے شکم میں پہنچی وہ حضور اقدس کا تیا تھا کہ اور کے حدخوشی ہوئی وہ حضور اقدس کا تیا تھا کہ حد خوشی ہوئی اس کے کہ مدینہ کے ایوں کو بے حدخوشی ہوئی اس کے کہ مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے مہاجرین پر ایسا جادوکر دیا ہے کہ ان لوگوں کے یہاں کوئی بچہ پیدائی نہیں ہوگا۔ روا



#### حوالهجات سبق مبر ا10

- (2) وفاء الوفاء ج اص ١٨٠
- (4) مدارج النوة ج س ٢٥
- (6) مدارج النبوة ج عس ٢٢
  - (8) يخاري ي الس الا
- (10) مدارج النوة، ج ٢٠٠٠ م
- (12) بخارى ماب الوليمة ولوبشاة بص 222 مع
  - (14) مدارج النبوة ج عساك
  - (16) مدارج عبلد ۴ ص ٠ ٧ و بخاري
  - (18) مدارج النوة ج عس ٣٤ وفرند

- (1) توب:108
- 3) زرقاني على المواجب ج اص ٢٥٩ و٣١٠
- (5) مدارج النيوة ج عس ٢٦ و بخاري وغيره
  - (7) مارج النبوة من ١٩ س ٢٩ و بخاري
    - (9) طبقات ابن سعد وغيره
  - (11) زرقانی من ۲ مس ۲ ۲ سو بخاری
    - (13) اسدالغايه، نيسيس ۱۳۱۳
- (15) سيرت ابن بشام ج ٢٥س ١٠٥ تا٥٠٢
  - (17) مدارج جلد ۲ص ا کوفیره
  - (19) زرقانی خاص ۲۰ ۱۹ واکمال



#### مشقسبق مبر ا10

| 1 ویل میں دیئے گئے سوالات کے مختر جواب تحریر کیجئے۔               | وال نمير |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| سجد قباء کی شان میں کون می آیت نازل ہوئی تر جمل <sup>ہ</sup> ھیں؟ | . 0      |
|                                                                   |          |
| حضرت ابوابوب انصاری فالله في حضور المائية كاكيسا اكرم كيا؟        | 0        |
|                                                                   |          |
| مسجد نبوی کا نقشه کیساتھا؟                                        | 0        |
|                                                                   |          |
| از واج مطہرات ٹٹاکٹٹا کے مکانات کیے تھے؟                          | 0        |
|                                                                   |          |
| اذان كيے شروع موئى؟                                               | 6        |
|                                                                   |          |
| حضور المثلاثة في مدينه كے لئے كيا دعا فرمائي تقى؟                 | 0        |
|                                                                   | 10       |





#### سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کا نشان لگائے۔

|             |     |              |     | سلام قبول كرليا                          | 0 گرفتح مکہ کے دن نے ا       |
|-------------|-----|--------------|-----|------------------------------------------|------------------------------|
| وليدبن مغير |     | ہندہ         |     | ابوسفيان                                 | نجاشی                        |
|             |     |              |     | مات حاصل ہو چکی تھیں                     | 🥹 اس طرح ان کو کا فی معلو    |
| قرآن مجيد   |     | توريت وانجيل |     | ا زبور                                   | انجيل 🔲                      |
|             |     |              |     | بكرات ربين                               | 🔕 انصار کے بیدونوں ہمیشاً    |
| قبائل       |     | فريق         |     | 🔲 سروار                                  | يعائى 🗀                      |
|             |     |              |     | ایک ہی ہو۔                               | 🐧 تم دعوت وليمد كروا گر چه   |
| سری         |     | نېرى         |     | 🔲 يوڻي                                   | 🗖 روٹی                       |
|             |     |              | تتح | زوں کے وقت اعلان کرتے                    | 🔕 چنانچەوە كېدىر پانچون نما  |
| صلؤةموجودة  | الد | لصلؤة الصلؤة | 0   | 🔃 الصلوة جامعة                           | 📄 الصلوة حاضرة               |
|             |     |              |     | فاكرلاتے تتھے                            | 🚳 خودحضور تاليليم بجي الحااة |
| لكڑياں      |     | اينتين       |     | 🗖 مٹی                                    | Ă□                           |
|             |     |              | ها  | ں پہلاجمعہ آپ <mark>النا</mark> لم نے پڑ | 🐠 راستەمىلى قىبىلە كى مىجدىم |
| بنوالنجار   |     | بنىشىب       |     | نى سالم                                  | ينوعباس 🔲                    |
|             |     |              |     |                                          |                              |



#### سال نبر 3 كالم ملاية

#### وومراكاكم

تبرک سمجھ کرمیاں بیوی کھاتے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیا دڈ الی اگر چدا یک بکری ہی ہو آپ نے اس کی قیمت ادا فرما دی کہ بید چبرہ کسی جھوٹے آ دمی کا چبرہ نہیں ہوسکتا کیونکہ وہتم سے زیادہ بلندآ واز ہیں

## پہلاگالم تم دعوت ولیمہ کرو اورآپ کا بچا ہوا کھانا تم بلال کواذ ان کے کلمات سکھادو اس جگہآپ ٹائٹیائٹا نے اپنے اس لئے حضرت ابو بکرصدیق ڈاٹٹاکے مال سے

#### سوال نبر ( 4 خالى جلَّه يُر يَجِيُّ-

- 🐠 جوآج بھی معجد .....کنام سے مشہور ہے۔
  - 🔞 أسى جَلَّه حضور تاليَّالِيمُ كى .....بيُرُهُ كَلْ -

پہلی نظر میں میرے دل نے بیفیصلہ کر دیا

- 🚳 حضور ﷺ نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت .....فر مائی۔
- 🐠 حضور تلی نے دریافت فرمایا کہتم نے بیوی کوکتنا .....دیا؟ عرض کیا کہ یانچ درہم برابرسونا
  - 🔕 مدینہ کے بخارکو.....کی طرف منتقل فرمادے۔
  - 🚳 يهي وه حضرت ..... بين جن كے سپوت ميٹے حضرت امير معاويہ ڈاٹٹۇ ہيں۔



# ہجرت کا دوسراسال

(حصداول)

·**ૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢ**ૢૺ૽

ا ھى طرح ٢ ھ ميں بھى بہت سے اہم وا تعات وقوع پذير ہوئے جن ميں سے چند بڑے بڑے وا تعات يہ ہيں:



## ( و قبله کی تبدیلی

جب تک حضور کانٹی کا میں رہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو خداوند تعالی کا بیتھم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں" بیت المقدس" کو اپنا قبلہ بنائیں۔ چنانچہ آپ سولہ یاسترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھتے رہے مگر آپ کے دل کی تمنا یہی تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ اکثر آسان کی طرف چیرہ اٹھا اٹھا کر اس کے لئے وقی الٰہی کا انتظار فرماتے رہے یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالی نے اپنے حبیب ٹائیلٹی کی قبلی آرز و پوری فرمانے کے لئے قرآن کی بیآیت نازل فرمادی کہ

﴿قَلُ نَرَى تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ \* فَلَنُولِيَّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضُهَا - فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِي



#### الحرّامِ ال

ہم و کیور ہے ہیں بار بارآ پکا آسان کی طرف منہ کرنا تو ہم ضرور آپ کو پھیرویں گے اس قبلہ کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے تو ابھی آپ پھیرد بیجیے اپنا چیرومسجد حرام کی طرف۔

چنانچے حضورا قدس تالی تعبیله کم سجد میں نماز ظهر پڑھار ہے تھے کہ حالت نماز ہی میں بیوحی نازل ہوئی اور نماز ہی میں بیوحی نازل ہوئی اور نماز ہی میں آپ نے بیت المقدس سے مڑکر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چبرہ کرلیا اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی ۔اس مسجد کو جہاں بیوا قعہ پیش آیا" مسجد القبلتين "کہتے ہیں اور آج بھی بیتاریخی مسجد زیارت گاہ خواص و عوام ہے جوشہرمدینہ سے تقریباً دوکلومیٹر دور جانب شال مغرب واقع ہے۔

قبلہ بدلنے کو حقویل قبلہ کہتے ہیں۔ خویل قبلہ سے یہودیوں کو ہڑی سخت تکلیف پینچی جب تک حضور ساتھ ہے ہیں۔ المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودی بہت خوش شخصاور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد (ساتھ ہے) المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں مگر جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر برہم اور ناراض ہو گئے کہ وہ بیطعند دینے لگے کہ محمد (ساتھ ہے) چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں اس لئے انہوں نے محض ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے۔ اسی طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور قشم قشم کے اعتراضات کرنے لگا توان دونوں گروہوں کی زبان بندی اور دہن دوزی کے لئے خداوند کریم نے بیآ یتیں نازل فرما نمیں۔

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُمِنَ النَّاسِ مَا وَلِمُهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ﴿ قُلْ لِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ \* يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاّءُ إلى حِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ ۞﴾ ﴿ 2

(اب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں ہے کس نے پھیرد یامسلمانوں کوان کے اس قبلہ ہے جس پروہ تھے آپ کہدد بیجے کہ مشرق ،مغرب سب اللہ ہی کا ہے وہ جے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے )

﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَبِعُ الرَّسُولَ مِحَنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِيثَىٰ هَدَى اللهُ ۚ ﴾ ﴿ 3

اور (امے محبوب) آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ ای لئے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور بلاشیہ میہ بڑی بھاری بات تھی مگر جن کواللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے (ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں)





پہلی آیت میں یہود یوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ خدا کی عباوت میں قبلہ کی کوئی خاص جہت ضروری نہیں ہے۔ اس کی عباوت کے لئے مشرق ، مغرب ، شال ، جنوب ، سب جہتیں برابر ہیں اللہ تعالی جس جہت کو چا ہے اپنہ بندوں کے لئے قبلہ مقرر فرما دے لہٰذا اس پر کسی کواعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری آیت میں منافقین کی ذَبان بندی کی گئی ہے جو تحویل قبلہ کے بعد ہر طرف یہ پروپیگٹر اکرنے لگے تھے کہ پیغیبر اسلام تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی متر دو ہیں بھی بیت المقدس کوقبلہ مانتے ہیں بھی کہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہے۔ آیت میں تحویل قبلہ کی حکمت بتا دی گئی کہ منافقین جو مض نمائش مسلمان بن کرنمازیں پڑھا کرتے تھے وہ قبلہ کے بدلتے ہی بدل گئے اور اسلام سے منحرف ہو گئے۔ اس طرح ظاہر ہو گیا کہ کون صادق الایمان ہے اور کون منافق اور کون رسول اللہ سائیلی کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا۔

اب تک حضور کالیے کے وخدا کی طرف سے صرف بیتھم تھا کہ دلائل اور موعظ ئے دریدلوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہیں اور مسلمانوں کو کھار کی ایذاؤں پر صبر کا تھم تھااتی لئے کا فروں نے مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر مسلمانوں نے انتقام کے لئے بھی ہتھیا رنہیں اٹھایا بلکہ ہمیشہ صبر وخمل کے ساتھ کھار کی ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے رہالیکن ہجرت کے بعد جب ساراعرب اور یہودی ان مٹھی بھر مسلمانوں کے جانی دہمن ہوگئے اور ان مسلمانوں کو فنا کے گھاٹ اتار دینے کا عزم کرلیا تو خداوند قدوس نے مسلمانوں کو بیہ اجازت دی کہ جولوگتم سے جنگ کی ابتدا کریں ان سے تم بھی لڑ سکتے ہو۔ چنا نچہ ۱۲ صفر ۲ ھتواری اسلام میں وہ یادگار دن ہے جس میں خداوند کردگار نے مسلمانوں کو کھار کے مقابلہ میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی اور بیآ یت نازل فرمائی کہ

## ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِ هِمْ لَقَدِيْرٌ ﴿ اللَّهِ

جن سے لڑائی کی جاتی ہے (مسلمان) ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ (مسلمان) مظلوم ہیں اور خداان کی مددیریقینا قادر ہے۔

حضرت امام محمد بن شہاب زہری ﷺ کا قول ہے کہ جہاد کی اجازت کے بارے میں یہی وہ آیت ہے جوسب سے پہلے نازل ہوئی ۔ گرتفسیرا بن جریر میں ہے کہ جہاد کے بارے میں سب سے پہلے جو آیت اتری وہ یہ ہے: ﴿وَقَاتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ الَّذِی اِیْنَ یُقَاتِلُوْ نَکُمْ﴾ رق



خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑ وجوتم لوگوں سے لڑتے ہیں۔

بہر حال ۲ ہے میں سلمانوں کو خداوند تعالی نے کفار سے لڑنے کی اجازت دے دی مگر ابتداء میں بیا جازت مشر وط تھی یعنی صرف انہیں کا فروں ہے جنگ کرنے کی اجازت تھی جوسلمانوں پر جملہ کریں۔ سلمانوں کوابھی تک اس کی اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ جنگ میں اپنی طرف ہے پہل کریں لیکن حق واضح ہوجانے اور باطل ظاہر ہوجانے کے بعد چونکہ تبلیغ حق اور احکام اللی کی نشر واشاعت حضور تا تھے پر فرض تھی اس لئے تمام اُن کفار ہے جوعناد کے طور پر حق کو قبول کرنے سے افکار کرتے تھے جہاد کا تھم نازل ہو گیا خواہ وہ مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کریں یا نہ کریں کیونکہ حق کے فاہر ہوجانے کے بعد حق کو قبول کرنے کے لئے مجبور کرنا اور باطل کو جرا اُٹرک کرانا یہ عین حکمت اور کیونکہ حق کے انسان کی صلاح و فلاح کے لئے انتہائی ضروری تھا۔ بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ جرت کے بعد حبتی لئے انسان کی صلاح و فلاح کے لئے انتہائی ضروری تھا۔ بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ جرت کے بعد حبتی طرف سے مسلمان کی صلاح کے سے سب لڑائیاں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے سر پر مسلط کی گئیں اور غریب مسلمان بدرجہ مجبوری تلوار اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ مثلاً طرف سے مسلمانوں کے سر پر مسلط کی گئیں اور غریب مسلمان بدرجہ مجبوری تلوار اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ مثلاً مندرج ذیل چندوا قعات پر ذرا تنقیدی نگاہ سے نظر ڈالیے:

ال حضور طال المراب کے اصحاب اپناسب کچھ مکہ میں چھوڑ کر انتہائی ہے کسی کے عالم میں مدینہ چل آئے تھے۔

چاہیتو میں تھا کہ کفار مکہ اب اطمینان سے بیٹے رہتے کہ ان کے دشمن یعنی رحمت عالم کاٹیا تھ اور مسلمان ان کے شہر

سے نکل گئے مگر ہوا میہ کہ ان کا فروں کے غیظ وغضب کا پارہ اتنا چڑھ گیا کہ اب بیلوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن جان بن گئے۔ چنا نچہ جمرت کے چندروز بعد کفار مکہ نے رئیس انصار" عبداللہ بن ابی" کے پاس دھمکیوں سے ہمرا ہوا ایک خط بھیجا۔" عبداللہ بن ابی" وہ شخص ہے کہ واقعہ ہجرت سے پہلے تمام مدینہ والوں نے اس کو اپنا بادشاہ مان کراس کی تاج پوشی کی تیاری کر کی تھی مگر حضور میں گر حضور میں گئے مدینہ تشریف لانے کے بعد بیا سکیم ختم ہوگئ ۔

پادشاہ مان کراس کی تاج پوشی کی تیاری کر کی تھی گر حضور کا سردار بن کراسلام کی بیخ کنی کرتار ہا اور اسلام و مسلما نوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مصروف رہا۔ رق

بہر کیف کفار مکہ نے اس وشمن اسلام کے نام جو خط لکھا اس کا مضمون میہ ہے کہتم نے ہمارے آ دمی (محمد نظیم ہے) کواپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے ہم خدا کی قشم کھا کر کہتے ہیں کہ یا توتم لوگ ان کوفل کر دویامہ بینہ سے نکال دووگر نہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے جوانوں کوفل کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے 10





جب حضور النظام کو کفار مکہ کے اس تہدید آمیز اور خوفٹاک خط کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے عبداللہ بن اُبی سے ملا قات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ " کیاتم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کوفٹل کرو گے۔" چونکہ اکثر انصار دامن اسلام میں آ چکے تھے اس لئے عبداللہ بن اُبی نے اس تکت کو سجھ لیا اور کفار مکہ کے حکم پرعمل نہیں کر سکا۔

- ال المسلم المسل
- الا کفار مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کرنے گے اور حضور تا گئے اور مسلمانوں کے قل عام کامنصوبہ بنانے گئے۔ چنانچے حضور تا گئے اور حضور تا گئے آپ کا پہرہ دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے سارے عرب پر اپنے انٹر ورسوخ کی وجہ سے تمام قبائل میں بیآ گ بھڑکا دی تھی کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نیست ونابود کرنا ضروری ہے۔
  مذکورہ بالا تعنوں وجو بات کی موجود گی میں ہر عاقل کو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ ان حالات میں حضور تا گئے ہے کو حفاظت

مذکورہ بالا تینوں وجو ہات کی موجودگی میں ہرعاقل کو بہ کہنا ہی پڑے گا کدان حالات میں حضور گائیا ہے کو حفاظت خوداختیاری کے لئے کچھ نہ کچھ تدبیر کرنی ضروری ہی تھی تا کہ انصار ومہا جرین اورخودا پنی زندگی کی بقاءاور سلامتی کا سامان ہوجائے چنانچہ کفار مکہ کے خطرناک ارادوں کاعلم ہوجانے کے بعد حضور گائیا ہے اپنی اور صحابہ کی حفاظت خوداختیاری کے لئے دوتد بیروں پڑمل درآ مدکا فیصلہ فرمایا۔

رادّل: بیکه کفار مکه کی شامی تجارت جس پران کی زندگی کا دارومدار ہے اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے تا کہ وہ مدینہ پرحملہ کا خیال چھوڑ دیں اورصلح پرمجبور ہوجائیں۔

ردوم: بیا که مدینه کے اطراف میں جو قبائل آباد ہیں ان ہے امن وامان کا معاہدہ ہوجائے تا کہ کفار مکہ مدینه پر



تملد کی نیت نہ کرسکیں۔ چنانچے حضور کا گئے نے انہی دو تدبیروں کے پیش نظر صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینہ کا اور بعض بعض لشکروں کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے۔ صحابۂ کرام شاکھ مدینہ کے بیچھوٹے چھوٹے لشکر بھی بھی بھی فار مکہ کی نقل وحرکت کا پید لگانے کے لئے جاتے تھے اور کہیں بعض قبائل سے معاہدہ امن وامان کرنے کے لئے روانہ ہوتے تھے۔ کہیں اس مقصد سے بھی جاتے تھے کہ کفار مکہ کی شامی تجارت کا راستہ بند ہو جائے۔ ای سلسلہ میں کفار مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمانوں کا مکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوگیا انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں "غزوات وسرایا" کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔

#### (﴿ غزوه وسرية كافرق

یہاں مصنفین سیرت کی بیاصطلاح یا در کھنی ضروری ہے کہ وہ جنگی لکرجس کے ساتھ حضور ساتھ اللہ بھی تشریف لے گئے اس کو شخروہ کہتے جیں اور وہ لکتروں کی ٹولیاں جن میں حضور ساتھ شامل نہیں ہوئے ان کو سمیر بیٹ کہتے جیں۔ را 8 "غزوات" یعنی جن جن جن لکتروں میں حضور ساتھ شریک ہوئے ان کی تعداد میں مورضین کا اختلاف ہے۔ "مواہب لدنید میں ہے کہ "غزوات کی تعداد" ایک قول کی لدنید میں ہے کہ "غزوات کی تعداد" ایک قول کی بنا پر "اکیس" اور بعض کے نز دیک "چوہیں "ہا ور بعض نے کہا کہ "چھیں" اور بعض نے لکھا "چھییں "ہے۔ را 9 بنا پر "اکیس" اور بعض کے نز دیک "چوہیں "ہا ور بعض نے کہا کہ "چھیں" اور بعض نے لکھا "چھییں "ہے۔ را 9 کی کل سے معالی میں غزوات کی کل تعداد" ایک قولت کی کل تعداد" ایک میں سے جن نوغزوات میں جنگ بھی ہوئی وہ یہ ہیں :۔

🚹 جنگ بدر 🔃 جنگ اُحد 🔃 جنگ احزاب 🔃 جنگ بنوقریظه 🔁 جنگ بنوانمصطلق 🐧 جنگ خیبر 🕡 فتح مکه 🔞 جنگ خنین 🛈 جنگ طائف

"سرایا" یعنی جن لشکروں کیساتھ حضور کا پہلے تشریف نہیں لے گئے ان کی تعداد بعض مورخین کے نز دیک "سینالیس"اوربعض کے نز دیک" چپین"ہے۔

امام بخاری نے محمد بن اتحق ہے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلاغز وہ" ابواء" اور سب سے آخری غز وہ" تبوک" ہے اور سب سے پہلا" سریہ" جومدیند سے جنگ کے لیے روانہ ہواوہ" سریۂ حمز ہ" ہے جس کا ذکر آ گے آتا ہے۔

#### 0721)

حضور اقدس تالیج نے جرت کے بعد جب جہاد کی آیت نازل ہوگئی توسب سے پہلے جوایک چھوٹا سالشکر کفار





کے مقابلہ کے لیے روانہ فرمایا اس کا نام" سریہ حمزہ" ہے۔حضور ﷺ نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبدالمطلب اللّٰهُ کو ایک سفید جھنڈ اعطافر مایا اور اس حھنڈ ے نیچ صرف ۳۰ مہاجرین کو ایک تشکر کفار کے مقابلہ کے لیے بھیجاجو تین سوکی تعداد میں تھے اور ابوجہل ان کا سیہ سالار تھا۔حضرت حمزہ ڈاٹٹا " سیف البحر" تک پہنچے اور دونوں طرف سے جنگ کے لیے صف بندی بھی ہوگئ لیکن ایک شخص مجدی بن عمر وجہنی نے جو دونوں فریق کا حلیف تھا بچے میں پڑ کر لاائی موقوف کرادی۔ 10

#### ( سرية عبيده بن الحارث

ای سال ساٹھ یا اتی مہاجرین کے ساتھ حضور کی گئے نے حضرت عبیدہ بن الحارث ڈٹاٹٹ کوسفید حجنڈے کے ساتھ امیر بنا کر" رابغ " کی طرف روانہ فرما یا۔ اس سریہ کے علمبر دار حضرت مسطح بن اثاثہ ڈٹاٹٹ تھے۔ جب یہ لشکر" مند یہ مرہ "کے مقام پر پہنچا تو ابوسفیان اور ابوجہل کے لڑکے عکر مہ کی کمان میں دوسو کفار قریش جمع بتھے دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹاٹٹ نے کفار پر تیر پھینکا یہ سب سے پہلا تیرتھا جومسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ پر چلا یا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹاٹٹ نے کل آٹھ تیر پھینکے اور ہر تیرنشانہ پر ٹھیک بیٹھا۔ کفار ان تیروں کی مارے گھبرا کرفر ارہو گئے اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ملا

## ( سرية سعد بن الي وقاص طافظ

ای سال ماہ ذوالقعدہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص ڈگاٹڈ کو ہیں سواروں کے ساتھ حضور کا گئے نے اس مقصد سے بھیجا تا کہ بدلوگ کفار قریش کے ایک لشکر کا راستہ روکیں ، اس سرید کا حجنڈ ابھی سفیدرنگ کا تھااور حضرت مقداو بن اسود ڈگاٹڈ اس لشکر کے علم بر دار تھے۔ بدلشکر را توں رات سفر کرتے ہوئے جب پانچویں دن مقام" خرار" پر پہنچا تو پنہ چلا کہ مکہ کے کفارایک دن پہلے ہی فرار ہو بچکے ہیں اس لیے سی تصادم کی نوبت ہی نہیں آئی۔ 12

#### ( غزوة ابواء

اس غزوہ کو" غزوہ ودان" بھی کہتے ہیں۔ میسب سے پہلاغزوہ ہے یعنی پہلی مرتبہ حضور کا پہلے جہاد کے ارادہ سے ماہ صفر ۲ ھیں ساٹھ مہا جرین کواپنے ساتھ لے کرمدینہ سے باہر نگلے۔ حضرت سعد بن عبادہ ڈٹاٹو کومدینہ میں اپنا خلیفہ بنا یا اور حضرت حمزہ ڈٹاٹو کو حجنڈا دیا اور مقام" ابواء" تک کفار کا پیجھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے مگر کفار مکہ فرار کر



چکے تھے اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔" ایواء' مدینہ ہے اتی میل دورا یک گاؤں ہے جہال حضور طائی کی والدہ ماجدہ حضرت آ منہ کا مزار ہے۔ یہاں چند دن تھہر کر قبیلہ بنوضمرہ کے سردار" مخشی بن عمروضمری" سے امداد باہمی کا ایک تحریری معاہدہ کیا اور مدینہ واپس تشریف لائے اس غزوہ میں پندرہ دن آپ تا پیا تھے مدینہ سے باہر رہے۔ 13 میں فروہ میں بندرہ دن آپ تا پیا تھے مدینہ سے باہر رہے۔ 13 میں فروہ بیا طرف فروہ کیا اط

ججرت کے تیرھویں مہینے ۲ ھیں مدینہ پر حضرت سعد بن معاذ ظائلا کو حاکم بنا کر دوسومہا جرین کو ساتھ لے کر حضور طائلا ہے جہاد کی نیت سے روانہ ہوئے۔ اس غزوہ کا حجنٹر ابھی سفید تھا اور علمبر دار حضرت سعد بن ابی وقاص ظائلا سے ۔ اس غزوہ کا مقصد کفار مکہ کے ایک تجارتی قافلہ کا راستہ روکنا تھا۔ اس قافلہ کا سالار " امیہ بن خلف مجی" تھا اور اس قافلہ کی سالار" امیہ بن خلف مجی "تھا اور اس قافلہ میں ایک سوقریش کا راور ڈھائی ہزار اونٹ تھے۔حضور طائلی اس قافلہ کی تلاش میں مقام" بواط" تک تشریف لے گئے مگر کفار قریش کا کہیں سامنا نہیں ہوا اس لیے حضور طائلی الجیرسی جنگ کے مدینہ والیس تشریف لائے۔ ملا

#### ( غزوهٔ سفوان

ای سال "کرزبن جابر فہری" نے مدینہ کی چراگاہ میں ڈاکہ ڈالا اور پچھا ونٹوں کو ہانک کر لے گیا۔حضور طائع اللہ حضرت زید بن حار شد طائع کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کر اور حضرت علی ڈاٹٹ کو علمبر دار بنا کر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ وادی سفوان تک اس ڈاکو کا تعاقب کیا مگر وہ اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگا کہ ہاتھ نہیں آیا اور حضور طائع آئا مدینہ والیس تشریف لائے۔ وادی سفوان "بدر" کے قریب ہے اس لیے بعض مؤرضین نے اس غزوہ کا نام "غزوہ بدراولی" رکھا ہے۔ اس لیے یہ یا در کھنا چا ہے کہ غزوہ سفوان اور غزوہ بدر اولی دونوں ایک ہی غزوہ کے دونا م ہیں۔ حقال غزوہ ڈی العشیر ہ

### ای ۲ ھیں کفار قریش کا ایک قافلہ مال تجارت لے کر مکہ سے شام جا رہا تھا۔حضور کا ایک ڈیڑھ سویا دوسو مہاجرین صحابہ کوساتھ لے کراس قافلہ کا راستہ رو کئے کے لیے مقام" ذی العشیرہ" تک تشریف لے گئے جو" ینبوع" کی بندرگاہ کے قریب ہے مگریہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ بہت آ گے بڑھ گیا ہے۔اس لیے کوئی فکراؤنہیں ہوا مگر یمی قافلہ جب شام سے واپس لوٹا اور حضور تا پہنے اس کی مزاحمت کے لیے نکلے تو جنگ بدر کا معرکہ پیش آ گیا جس کا

مفصل ذكرآ كة تاب 16





## لا سرية عبدالله بن جحش

ای سال ماہ رجب ۲ ھیں حضور تا بھی نے حضرت عبداللہ بن جمش بھی کا کوان کر بنا کران کی ماتھی میں آٹھ یا بارہ مہاجرین کا ایک جتھ روانہ فرمایا، دو دوآ دمی ایک ایک اونٹ پر سوار سے ۔حضور تا بھی نے حضرت عبداللہ بن جمش بھی کو لفافہ میں ایک مہر بند خط دیا اور فرمایا کہ دو دن سفر کرنے کے بعداس لفافہ کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو بدایات کھی ہوئی ہیں ان پڑمل کرنا۔ جب خط کھول کر پڑھا تو اس میں بید درج تھا کہتم طاکف اور مکہ کے درمیان مقام "نخلہ" میں کھم کر قریش کے قافوں پر نظر رکھوا ورصورت حال کی جمیس برابر خبر دیتے رہوں یہ بڑا ہی خطرنا ک کام تھا کیونکہ دشمنوں کے مین مرکز میں قیام کر کے جاسوی کرنا گو یا موت کے منہ میں جانا تھا مگر بیسب جال شار بے دھڑک مقام "نخلہ میں پہنچ اور اسی دن کفار قریش کا دھڑک مقام "نخلہ میں پہنچ اور اسی دن کفار قریش کا ایک شخارتی قافلہ آیا جس میں عمرو بن الحضری اور عبداللہ بن مغیرہ کے دولڑ کے عثان ونوفل اور تھم بن کیسان وغیرہ شخاور اور اور اور دوسرا مال شخارت لدا ہوا تھا۔

امیرسرید حضرت عبداللہ بن جحش طائلانے اپنے ساتھیوں سے فر ما یا کہ اگر ہم ان قافلہ والوں کو چھوڑ دیں تو میہ لوگ مکہ پہنچ کر ہم لوگوں کی پہاں موجودگی سے مکہ والوں کو باخبر کر دیں گے اور ہم لوگوں کو تیا گرفتار کرا دیں گے اور اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا۔ آخر بہی رائے قرار پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کرکے اپنی جان کے خطرہ کو دفع کرنا چاہیے۔ چنا نچہ حضرت واقعہ بن عبداللہ ہم کہ گاؤٹ نے ایک ایسا تاک کر تیر مارا کہ وہ عمر و بن الحضری کو لگا اور وہ اس تیر سے قتل ہو گیا اور عثان و تحکم کو ان لوگوں نے گرفتار کرلیا، نوفل بھاگ نکلا۔ حضرت عبداللہ بن جحش طائل اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے مال واساب کو مال غنیمت بنا کر مدینہ لوٹ آئے اور حضور تاکیلیج کی خدمت میں اس مال غنیمت کا پیجواں حصہ پیش کیا۔ میں اس مال غنیمت کا پیجواں حصہ پیش کیا۔ میں اس مال غنیمت کا پیجواں حصہ پیش کیا۔ میں اس مال غنیمت کا

جولوگ قبل پاگرفتار ہوئے وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔عمرو بن الحضری جوقبل ہوا عبداللہ حضری کا بیٹا تھا۔عمرو بن الحضری پہلا کا فرتھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جولوگ گرفتار ہوئے یعنی عثان اور حکم ،ان میں سے عثمان تو مغیرہ کا بوتا تھا جو قریش کا ایک بہت بڑار کیس شار کیا جاتا تھا اور حکم بن کیسان ہشام بن المغیر ہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس بنا پراس واقعہ نے تمام کفار قریش کو غیظ وغضب میں آگ بگولہ بنادیا اور "خون کا بدلہ خون "لینے



کانعرہ مکہ کے ہرکو چہ و بازار میں گو نجنے لگا اور در حقیقت جنگ بدر کامعر کہ ای واقعہ کا رقمل ہے۔ چنا نچہ حضرت عروہ بن زبیر ڈگٹٹا کا بیان ہے کہ جنگ بدر اور تمام لڑائیاں جو کفار قریش سے ہوئیں ان سب کا بنیادی سبب عمر و بن الحضر می کافتل ہے جس کوحضرت واقد بن عبد اللہ تمیمی ڈگٹٹا نے تیر مارکر قبل کردیا تھا۔ 18

#### ( غزوه بن قبيقاع

رمضان ۲ ہیں حضور تا ہوئی جرکے بدر کے معرکہ ہے واپس ہوکر مدینہ واپس کو ٹید اس کے بعد ہی ۱۵ شوال ۲ ہیں "غزوہ بی قیمقاع" کا واقعہ در پیش ہوگیا۔ ہم پہلے لکھ پچکے ہیں کہ مدینہ کے اطراف میں بہود یوں کے تین بڑے بڑے بڑے وَبائل آباد ہے۔ بنوقیقاع، بنوقسیر، بنوقریظ ۔ ان تینوں ہے مسلمانوں کا معاہدہ تھا گر جنگ بدر کے بعد جس قبیلہ نے سب سے پہلے معاہدہ تو ڑاوہ قبیلہ بنوقینقاع کے یہودی سے جوسب سے زیادہ بہادراور دولت مند سعے واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی، دکا نداروں نے شرارت کی اوراس عورت کو نگا کردیا اس پرتمام یہودی قبیلہ ہوگا کر ہیات گی ،عورت چلائی تو ایک عرب آیا اور دکا ندار کو آپاس پر عوام ہوگئی ۔ حضور تا گئی تو ایک عرب آیا اور دکاندار کو آپ گئی اور اس پر بنوقینقاع کے ضبیت یہودی آپر گئے اور یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے گئے۔ اس پر بنوقینقاع کے ضبیت یہودی گڑ گئے اور یولے کہ جنگ بدر کی فتح ہ آپ مغرور نہ ہوجا عمیں مکہ والے جنگ کے معاملہ عیں بے ڈھنگ تھے اس لئے آپ نے ان کو مارلیا اگر ہم سے آپ کا سابقہ پڑا تو آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے؟ اور لڑنے والے کیے ہوتے ہیں؟ جب یہودیوں نے معاہدہ تو ڑدیا تو حضور گئے کی کہ جنگ کس چیز کا نام ہے؟ اور لڑنے والے کیے ہوتے ہیں؟ جب یہودیوں نے معاہدہ تو ڈال دیے پر مجبور ہوگئے ۔ حضور گئے نے حال ان میودیوں پر محلہ کردیا ۔ یہودیوں کو شہر بدر کردیا کا سابقہ پر اتو آل دیے پر مجبور ہوگئے نے صفور گئے نے صفائہ کرام جو گئے کہ مشورہ سے ان یہودیوں کو شہر بدر کردیا کے اور ہوگئے۔ وال کو جی جو تے ہیں؟ معاملہ میں جاکرام جو گئے کی مشورہ سے ان یہودیوں کو شہر بدر کردیا

## ( غزوهٔ سویق

یہ ہم تحریر کر بچکے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد مکہ کے ہر گھر میں سرداران قریش کے قبل ہوجانے کا ماتم برپا تھااور اپنے مقتولوں کا بدلہ لیننے کے لئے مکہ کا بچہ بچے مضطرب اور بے قرار تھا۔ چنانچے غزوۂ سویق اور جنگ اُ حدوغیرہ کی لڑائیاں مکہ والوں کے اس جوشِ انتقام کا نتیجہ ہیں۔ عتبہ اور ابوجہل کے قبل ہوجانے کے بعداب قریش کا سردار اعظم





ابوسفیان تھااوراس منصب کا سب سے بڑا کا م غزوہ بدر کا انتقام تھا۔ چنا نچہ ابوسفیان نے قسم کھالی کہ جب تک بدر کے مقتولوں کا مسلمانوں سے بدلہ نہ لوں گا نیڈسل جنابت کروں گا نہ سر میں تیل ڈالوں گا۔ چنا نچہ جنگ بدر کے دوماہ بعد ذوالحجہ ۲ ھیں ابوسفیان دوسوشتر سواروں کالشکر لے کرمدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کو یہودیوں پر بڑا بھ بلکہ نازتھا کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں وہ اس کی امداد کریں گے۔ اس امید پر ابوسفیان پہلے" جی بن اخطب'' یہودی کے یاس گیا مگراس نے دروازہ بھی نہیں کھولا۔

وہاں سے مایوس ہوکرسلام بن مشکم سے ملا جو قبیلہ بنونضیر کے یہود یوں کا سردار تھااور یہود کے تجارتی خزانہ کا مینجر بھی تھااس نے ابوسفیان کا پر جوش استقبال کیا اور حضور تا گئے گئی رازوں سے ابوسفیان کو آگاہ کردیا۔
صبح کو ابوسفیان نے مقام "عریض" پر حملہ کیا یہ بستی مدینہ سے تین میل کی دوری پر تھی ، اس جملہ میں ابوسفیان نے ایک انصاری صحابی کو جن کا نام سعد بن عمرو رفی تھا شہید کردیا اور کچھ درختوں کو کاٹ ڈالا اور مسلمانوں کے چند گھروں اور باغات کو آگ کہ گا کر پھونک دیا ، ان حرکتوں سے اس کے گمان میں اس کی قتم پوری ہوگئی۔ جب حضور اقد س فیلی آپ کو باغات کو آگ کو گئی ہوئے اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کا تعاقب کیالیکن ابوسفیان بدحواس ہوکر اس قدر تیزی سے بھاگا کہ بھا گئے ہوئے اپنا بوجھ ہاکا کرنے کے لئے لایا تھا کچھیکنا چلاگیا جو مسلمانوں کے باتھ آگے۔ عربی زبان میں ستوکوسویق کو بیں اس کے اس غزوہ سویق پڑگیا۔ مولا

### ( حضرت فاطمه ظافها کی شادی

اسی سال ۲ ہو میں حضور طاقیۃ کی سب سے بیاری بیٹی حضرت فاطمہ ڈھٹھا کی شادی خانہ آبادی حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے ساتھ ہوئی۔ حضوت انس ڈھٹھ کو تھم وجہدالکریم کے ساتھ ہوئی۔ حضور طاقیۃ نے حضرت انس ڈھٹھ کو مدعو دیا کہ وہ حضرات ابو بکر صدیق وعمر وعثان وعبدالرحمن بن عوف اور دوسر سے چند مہاجرین و انصار شاقیۃ کو مدعو کریں۔ چنانچہ جب صحابہ کرام شاقیۃ جمع ہو گئے تو حضور طاقیۃ نے خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھا دیا۔ شہنشاہ کو نمین طاقیۃ نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ ڈھٹھ کو جہیز میں جوسامان دیا اس کی فہرست سے ہے: ایک کملی ، بان کی ایک فیار پائی ، چمڑے کا گداجس میں روئی کی جگہ جورکی چھال بھری ہوئی تھی ، ایک چھاگل ، ایک مشک ، دو چکیاں ، دو

حضرت حارثہ بن نعمان انصاری طالقے نے اپناایک مکان حضور کھنے کا کواس لئے نذر کردیا کہاں میں حضرت علی اور



حضرت بی بی فاطمہ ﷺ سکونت فرما نمیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ ﷺ رخصت ہوکر نئے گھر میں گئیں توعشاء کی نماز کے بعد حضور سی بھی فاطمہ ﷺ کے بعد حضور سی بی فاطمہ کی فیائی کے سینداور کے بعد حضور سی بی فی فی میں بیانی جیٹر کا اور کیسر میں بیانی جیٹر کا اور کیسر میں دعا فرمائی کہ بازوؤں پر پانی جیٹر کا اور کیسر میں دعا فرمائی کہ بیا اور ان کی اور فاطمہ اور ان کی اولا دکو تیری بناہ میں دیتا ہوں کہ بیسب شیطان کے شرعے محفوظ رہیں۔ مالا

#### ( ۲ هے متفرق وا قعات:

- 💵 ای سال روزہ اورز کو ق کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے اور نماز کی طرح روزہ اورز کو ق بھی مسلمانوں پر فرض ہو گئے۔
- اسی سال حضور کا ﷺ نے عیدالفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فر مائی ، اس سے قبل عیدالفطر کی نماز نہیں ہوئی تھی۔
  - 📧 صدقة فطرادا كرنے كائكم اى سال جارى ہوا۔
  - 📧 اسی سال ۱۰ ذوالحجه کوحضور طالطی نے بقرعید کی نماز ا دافر مائی اورنماز کے بعد دومینڈھوں کی قربانی فرمائی۔
  - 📧 اسی سال 🕫 از والحجہ کو حضور طائبی 🕳 نے بقرعید کی نماز ا دافر مائی اور نماز کے بعد دومینڈھوں کی قربانی فرمائی۔
- ای سال" غزوهٔ قرقرالکدر" و" غزوهٔ بحران" وغیره چند چپوٹے جپوٹے غزوات بھی پیش آئے جن میں حضور تا پی سال" غزوهٔ ترکت فرمانی مگران غزوات میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔

#### حوالهجات سبق مبر ااا

(10) مدارج جلد ۲ ص ۸۷ و ڈر تانی جا ص•۳۹ (11) مدارج جلد ۲ ص ۸۷ وزرقانی جا ص ۳۹۳

(12) زرقانی علی المواہب ج اس ۲۹۳ (1) القرو: 144 (13) زرقاني على المواهب ج اص ٣٩٢ (2) القرو: 142 (14) زرقاني على المواب يا ص ٣٩٣ (3) القرو: 143 29:21 (4) (15) مدارج جلد ۴س 49 190 510 BEST (16) (5) الترو:190 (17) زُرقاني على الموابب يّا اص ١٩٨ (6) بخارى باب التسليم في مجلس في اخلاط ت ٢ ص ٩٢٣ (18) تاريخ طبري س ۱۲۸۴ (7) ابوداؤدج ٢ص ٦٤ باب في خبر النفير (19) زُرقائي چاش ۱۵۸ (8) مدارج النبوة ج ٢ ص ٢ ٧ وغير و (9) زرقاتي على الموابب ج اص ٢٨٨ (20) مدارج جلد ۲ س ۱۰۴

(21) أرقائي ج س ٣





# مشقسبق مسر الا

## سوال نبر 1 فیل میں دیئے گئے سوالات کے خضر جواب تحریر کیجئے۔

| 0 تحويل قبله كيسے ہوا؟                              |
|-----------------------------------------------------|
| ویل قبله میں حکمت کیا ہے؟                           |
| ◙ غزوه اورسرييين كيافرق ہے؟                         |
| 🐠 سريير سعد بن ابي وقاص دلالله كيا تفا؟             |
| 🧐 عتبداورابوجبل نے تل ہوجانے کے کیا معاملہ پیش آیا؟ |
| 🚳 ۲ هد کے متفرق وا قعات کیا ہیں؟                    |
|                                                     |

## ججرت كادوسراسال (حصداول)



| كانشان لگائيئه | درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 | سوال نمبر ( 2 |
|----------------|-----------------------------------------|---------------|
| 1120           | 2                                       |               |

|                 |          |                 |   | با دی ہے ہوئی | ثادی خانه آ          | بت فاطمه فأففأك              | מין 🕦              |
|-----------------|----------|-----------------|---|---------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| نفنرت على طالفة | <b>O</b> | حضرت عثمان طائظ | 0 | صرت عقيل ذافظ | D (1)                | عفرت ابن عباس <sup>ه</sup> ِ | <u> </u>           |
|                 |          |                 |   |               | ہتے ہیں              | ) زبان میں ستوکو کے          | و عربي             |
| eb              |          | عفير            |   | سويق          |                      | لبن                          |                    |
|                 |          |                 |   |               | 4                    | ل سفوان کے قریب              | 🔞 وادکر            |
| حنين            | 0        | بدر             |   | ر ياض         | 0                    | مدينه                        |                    |
|                 |          |                 |   | 40            | دورایک گاؤ           | اء''مدینہے میل د             | 🕚 "ابو             |
| بو              | 0        | نے              | 0 | 7             |                      | اتی                          |                    |
|                 |          |                 |   |               | وه ې                 | ب ہے آخری غزد                | 🜖 اور-             |
| ېدر             |          | فتح مکه         |   | تبوک          | 0                    | احد                          |                    |
|                 |          |                 |   | ہے ہیں        | د پیش آیا ک <u>ہ</u> | سجد کو جہاں بیدوا قع         | ڻ<br>( <b>0</b> ال |
| مسجدحرام        |          | مسجداقبلتين     |   | مسجد نبوى     | 0                    | متجدجن                       |                    |





#### سوال نبر 3 كالم ملاية

#### وومراكاكم

ای واقعہ کارڈمل ہے اس کی قسم پوری ہوگئ تو جنگ بدر کامعر کہ پیش آگیا حکمت بتادی گئ اس لشکر کے علمبر دار تھے اپنا چیرہ مسجد حرام کی طرف۔

## ان حرکتوں سے اس کے گمان میں در حقیقت جنگ بدر کا معرکہ اور حضرت مقداد بن اسود ڈٹاٹنا آپ کی خوش ہے تو اکبھی آپ چھیرد یجیے حضور ٹائٹیائی اس کی مزاحمت کے لیے نکلے

يبلاكالم

#### سوال نبر ( 4 خالى جلَّه يُر يَجِعُ -

آیت میں تحویل قبلہ کی

- 🕕 چونکه اکثر .....دامن اسلام میں آ چکے تھے۔
- 🥹 اورسب سے پہلا" سرید جومدینہ ہے جنگ کے لیے روانہ ہواوہ ......
  - 🚳 ای لیابعض مؤرخین نے اس غزوہ کا نام ......رکھا ہے۔
    - 🐠 اس پر.....اور....اور.....
      - انتہائی وقاراورسادگی کےساتھ ہوئی۔
- 🚳 اوراس میں .....فرما کر حضرت علی طائلۂ کے سینداور بازوؤں پریانی حجمر کا۔



# ہجرت کا دوسراسال

# حصه دوم دروسان دروم

#### ([ جنگ بدر

بدر مدینہ منورہ سے تقریباً تی میل کے فاصلہ پرایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانۂ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔

یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام "بدر" تھاای کے نام پراس جگہ کا نام بدرر کھودیا گیا۔ ای مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خوزیزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الثان فتح مین نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت واقبال کا پر چم اتنا سر بلند ہوگیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالی نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ قرآن کی سور وُ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری سورتوں میں اجمالاً بار باراس معرکہ کا ذکر قرمایا اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح میں احسان جناتے ہوئے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد قرمایا کہ

## ﴿ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْدٍ وَّ انْتُمْ آذِلَّةٌ \* فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ١٠

اور یقینا خداوند تعالی نے تم لوگوں کی مدد فر مائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمز وراور بےسر وسامان متھے تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہوتا کہ تم لوگ شکر گزار ہوجاؤ۔

### ([ جنگ بدر کا سب

جنگ بدر كا اصلى سبب تو جيسا كه بهم تحرير كر چكے بين عمرو بن الحضرى " كے قتل سے كفار قريش ميں پھيلا ہوا





زبردست اشتعال تقاجس سے ہرکافر کی زبان پر یہی ایک نعرہ تھا کہ" خون کا بدلہ خون کے کررہیں گے۔" مگر بالکل ناگہاں بیصورت پیش آگئ کہ قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں حضور کا گیا مقام" فی العشیر ہ " تک تشریف لے گئے سے مگر وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا تھا بالکل اچا تک مدینہ میں خبر ملی کہ اب وہی قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے اور یہ بھی پیتہ چل گیا کہ اس قافلہ میں ابوسفیان بن حرب و مخر مہ بن نوفل و عمر و بن العاص وغیرہ کل تیس یا چالیس آدمی ہیں اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلہ میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور کا گیا نے اسپنے اصحاب سے فرما یا کہ کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلہ میں برابرگشت لگاتی رہتی ہیں اور "کرز بن جابر فرما یا کہ کفار قریش کے اس قافلہ پر فہری" مدینہ کی چراگا ہوں تک آکر غارت گری اور ڈاکہ زنی کر گیا ہے لہٰذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلہ پر حملہ کر کے اس کولوٹ لیس تا کہ کفار قریش کی شامی شجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے سلح کر لیس۔ حضور کا گیا تھا کہ اس اس کے لیے تیار ہو گئے۔ رق

## ( کا مدینہ ہے روانگی

چنانچہ ۱۲ رمضان ۲ ھاکو ہڑی عجلت کے ساتھ اوگ چل پڑے، جوجس حال ہیں تھاای حال ہیں روانہ ہوگیا۔

اس کشکر ہیں حضور طائی کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیا رہتھے نہ فوجی راشن کی کوئی ہڑی مقدارتھی کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ

اس سفر ہیں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ مگر جب مکہ ہیں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہوکر قریش کا قافلہ لوٹے کے لئے مدینہ

سے چل پڑے ہیں تو مکہ ہیں ایک جوش پھیل گیااور ایک دم کفار قریش کی فوج کا دل بادل مسلمانوں پر حملہ کرنے

سے چل پڑے ہیں تو مکہ ہیں ایک جوش پھیل گیااور ایک دم کفار قریش کی فوج کا دل بادل مسلمانوں پر حملہ کرنے

کے لیے تیار ہوگیا۔ جب حضور طائع کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام ٹھا گئے کو جمع فر ماکر صورت حال سے

آگاہ کیااور صاف صاف فرمادیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر ہیں کفار قریش کے قافلہ سے ملاقات ہوجائے اور یہ بھی ہوسکتا

ہے کہ کفار مکہ کے لئے کرے جنگ کی نوبت آجائے۔

ارشادگرامی من کر حضرت ابو بکرصدیق و حضرت عمر فاروق بی اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش وخروش کا اظہار کیا مگر حضور من گھرے ہوئی و حضرت عمر فاروق بی الشیار کیا مگر حضور من گھرے انسار کا مندو کی ہورہے تھے کیونکہ انسار نے آپ مالٹی کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تکوارا تھا تھیں گے جب کفار مدینہ پر چڑھ آئیں گے اور یہال مدینہ ہے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔انسار میں سے قبیلہ کنزرج کے مردار حضرت سعد بن عباوہ بھا تا حضور مناتی کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یارسول اللہ! مناتی کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خداکی قشم! ہم وہ جال شار ہیں کہ



اگرآپ کا تھم ہوتو ہم سمندر میں کود پڑیں ای طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود بھٹا نے جوش میں آ کرعرض کیا کہ یارسول اللہ! سی تھٹا ہم حضرت موئی علیاتیا کی قوم کی طرح بیانہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کرلڑیں بلکہ ہم لوگ آپ کے دائمیں ہے، بائمیں ہے، آگے ہے، پیچھے سے لڑیں گے۔انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریرین کرحضور بھٹالیا کا چیرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ مق

مدینہ سے ایک میل دور چل کرحضور ﷺ نے اپنے لشکر کا جائز ہ لیا، جولوگ کم عمر تنصان کو واپس کر دینے کا حکم دیا کیونکہ جنگ کے پرخطرموقع پر بھلا بچوں کا کیا کام؟

#### ( کشفاسپایی

مگرانہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص بڑاٹھ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص بڑاٹھ بھی تھے۔
جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کررونے لگے اور کسی طرح واپس ہونے پر تیار نہ
ہوئے۔ ان کی بے قراری اور گریہ وزاری دیکھ کررحت عالم ٹائٹٹ کا قلب نازک متاثر ہوگیا اور آپ ٹائٹٹ نے ان کو
ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ چنا نچہ حضرت سعد بن ابی وقاص ٹاٹٹ نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار
حمائل کر دی مدینہ سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لئے حضرت ابن ام مکتوم ٹاٹٹ کو آپ ٹائٹٹ نے مسجد نبوی
کا امام مقرر فرما دیا تھالیکن جب آپ مقام" روحا" میں پہنچ تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے پچھ خطرہ محسوس
فرمایا اس لئے آپ ٹائٹٹ نے حضرت ابولبا بہ بن عبد المنذر ٹاٹٹ کو مدینہ کا حاکم مقرر فرما کران کو مدینہ واپس جانے کا
عمر دیا اور حضرت عاصم بن عدی ٹاٹٹ کو مدینہ کے چڑھائی والے گاؤں پر ٹگرانی رکھنے کا تھم صادر فرمایا۔

ان انظامات کے بعد حضور اکرم سی "بدر" کی جانب چل پڑے جدھرے کفار مکہ کآنے کی خبرتھی۔ اب کل فوج کی تعداد تین سوتیرہ تھی جن میں ساٹھ مہا جراور باقی انصار تھے۔ منزل بدمنزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مقام صفرامیں پہنچ تو دوآ دمیوں کو جاسوی کے لئے روانہ فرمایا تا کہ وہ قافلہ کا پید چلائیں کہ وہ کدھر ہے؟ اور کہاں تک پہنچاہے؟ ر4

ادھرکفارقریش کے جاسوں بھی اپنا کا م بہت مستعدی سے کرر ہے تھے۔ جب حضور کھی مدینہ سے روانہ ہوئے تو ابوسفیان کواس کی خبرمل گئی۔اس نے فوراُ ہی مضمضم بن عمر وغفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کواس کی خبر کر دے تا کہ وہ اپنے قافلہ کی حفاظت کا انتظام کریں اور خود راستہ بدل کر قافلہ کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہوگیا۔ ابوسفیان کا





قاصد معظم بن عمروغفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق کہ جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی توخبر سنانے والا اپنے کپٹرے پھاڑ کراوراونٹ کی پیٹھ پر کھٹرا ہوکر چلا چلا کرخبر سنایا کرتا تھا۔ معظم بن عمروغفاری نے اپنا کرتا بھاڑ ڈالا اوراونٹ کی پیٹھ پر کھٹرا ہوکر زور زور سے چلانے لگا کہ اے اہل مکہ! تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلہ میں ہے اور مسلمانوں نے اس قافلہ کا راستہ روک کرقا فلہ کولوٹ لینے کا عزم کرلیا ہے لہٰذا جلدی کرو اور بہت جلدا ہے اس قافلہ کا راستہ روک کرقا فلہ کولوٹ لینے کا عزم کرلیا ہے لہٰذا جلدی کرو

#### (ل كفارقريش كاجوش

جب مکہ میں پیخوفنا کے خبر پہنچی تو اس قدر ہل چل کچ گئی کہ مکہ کا ساراامن وسکون غارت ہوگیا، تمام قبائل قریش ایخ گئی کہ مکہ کا ساراامن وسکون غارت ہوگیا، تمام قبائل قریش اینے گھروں سے نکل پڑے، سرداران مکہ میں سے صرف ابولہب اپنی بیاری کی وجہ ہے نہیں نگلا، اس کے سواتمام روساء قریش پوری طرح مسلح ہوکرنگل پڑے اور چونکہ مقام مخلہ کا واقعہ بالگل ہی تازہ تھا جس میں عمرو بن الحضری مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اور اس کے قافلہ کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا اس لئے کفار قریش جوش انتقام میں آپ ہے سے باہر ہور ہے تھے۔ ایک ہزار کالشکر جرار جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح ، دو ہر ہے تھے ار فوج کی خوراک کا بیا انتظام تھا کہ قریش کے مالدارلوگ یعنی عباس بھاتھ بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عام ، نضر بن الحارث ، ابوجہل ، امیہ وغیرہ باری باری سے روز انہ دس دس اونٹ ذرح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے عتب بن ربیعہ جوقریش کا سب سے بڑار کیس اعظم تھا اس پور سے لشکر کا سیسالا رتھا۔

### ﴿ ابوسفيان ﴿ كُرْفُلُ كَمِيا

ابوسفیان جب عام راستہ سے مؤکر ساحل سمندر کے راستہ پر چل پڑااور خطرہ کے مقامات سے بہت دور پہنچے گیا اوراس کواپنی حفاظت کا پورا پورا اطمینان ہو گیا تو اس نے قریش کوایک تیزر فآر قاصد کے ذریعہ خط بھیجے دیا کہتم لوگ اپنے مال اور آ دمیوں کو بچانے کے لئے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی پلغارا ورلوٹ مارسے نیج گئے ہیں اور جان و مال کی سلامتی کے ساتھ ہم مکہ پہنچے رہے ہیں۔

#### لأ كفار مين اختلاف

ابوسفیان کا بیزخط کفار مکه کواس وقت ملاجب وه مقام" جحفه" میں تھے۔خط پڑھ کرقبیلہ ّ بنوز ہرہ اورقبیلہ ً بنوعدی



کے سر داروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لہٰذا ہم لوگوں کووالپس لوٹ جانا چاہیے۔

یہ سن کر ابوجہل بگر گیا اور کہنے لگا کہ ہم خدا کی قشم! اسی شان کے ساتھ بدرتک جائیں گے، وہاں اونٹ ذیج کریں
گے اور خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پئیں گے، ناچ رنگ کی محفلیں جمائیں گے تا کہ تمام قبائل عرب پر
ہماری عظمت اور شوکت کا سکہ بیٹھ جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں۔ کفار قریش نے ابوجہل کی رائے پر عمل کیا
لیکن بنوز ہرہ اور بنوعدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے سواباقی کفار قریش کے تمام قبائل
جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ رہ

#### ( کفارقریش بدر میں

کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے اس لئے مناسب جگہوں پران لوگوں نے اپنا قبضہ جما

ایا تھا۔حضور کا اللہ جب بدر کے قریب پہنچ تو شام کے وقت حضرت علی ٹاٹٹو، حضرت زبیر ڈاٹٹو، حضرت سعد بن ابی

وقاص ٹھاٹٹے کو بدر کی طرف بھیجا تا کہ بیاوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے دو

غلاموں کو پکڑ لیا جولشکر کفار کے لئے پانی بھرنے پر مقرر تھے۔حضور ٹاٹٹوئی نے ان دونوں غلاموں سے دریافت

فر مایا کہ بتا وَاس قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہے؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن

ربیعہ،شیبہ بن ربیعہ،ابوالمختر کی، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عام، نضر بن الحارث، زمعہ بن الاسود،

ابوجہل بن بشام، اُمیہ بن خلف، سہیل بن عمرو، عمرو بن عبدود، عباس بن عبدالمطلب وغیرہ سب اس لھکر میں موجود

بیں۔ بی فہرست بن کر حضور ٹاٹٹوئی اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرما یا کہ مسلمانو! سن لو! مکہ نے اپنے جگر

### 🕽 تاجدار دوعالم تافظ بدر کے میدان میں

حضور طالط نے جب بدر میں نزول فرمایا تو ایسی جگہ پڑاؤڈ الا کہ جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ اور وہاں کی ز زمین اتنی رہتلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھنتے تھے۔ بید کھ کر حضرت حباب بن منذر ڈاٹٹو نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! طالع آپ نے پڑاؤکے لئے جس جگہ کو منتخب فرمایا ہے بیدوجی کی روسے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ آپ طالع نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی وجی نہیں اتری ہے۔ حضرت حباب بن منذر ڈاٹٹو نے کہا کہ پھر میری رائے میں جنگی تدابیر کی روسے بہتر بیہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کریائی کے چشموں پر قبضہ کرلیں تا کہ کھار جن کنوؤں پر





قابض ہیں وہ بریکار ہوجا نمیں کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کنوؤں میں پانی جاتا ہے۔حضور کانٹیائٹانے ان کی رائے کو پہند فر ما یا اور اس پر عمل کیا گیا۔ خدا کی شان کہ بارش بھی ہوگئی جس سے میدان کی گرداور ریت جم گئی جس پر مسلمانوں کے لئے چلنا پھرنا آسان ہوگیااور کفار کی زمین پر کیچڑ ہوگئی جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہوگئی اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جا بجا حوض بنا لئے تا کہ بیہ پانی شسل اور وضو کے کام آئے۔ اس احسان کو خداوند عالم نے قرآن میں اس طرح بیان فرما یا کہ

# ﴿ وَيُنَازِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ 8

اورخدانے آسان سے پانی برسادیا تا کہ وہتم لوگوں کو پاک کرے۔

### (سرور کا ئنات تالقط کی شب بیداری

کارمضان ۲ ھے جمعہ کی رات بھی تمام فوج تو آ رام و چین کی نیندسور ہی تھی گرایک سرور کا نئات ٹائٹیٹ کی ذات تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لولگائے دعامیں مصروف تھی ۔ ضبح نمودار ہوئی تو آپ ٹائٹیٹے نے لوگوں کونماز کے لئے بیدار فرمایا پھرنماز کے بعد قرآن کی آیات جہاد سنا کرایسالرزہ خیز اور ولولہ انگیز وعظ فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش وخروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مار نے لگا اور لوگ میدان جنگ کے لئے تیار ہونے لگے۔

#### ﴿ كُونَ كَبِ؟ أُوركِهَالَ مِرْ عِكًّا؟

رات ہی میں چند جال نثاروں کے ساتھ آپ ٹاٹیائی نے میدان جنگ کا معائند فرمایا، اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ اُسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور بیفرماتے جاتے تھے کہ بیفلاں کا فرکے آل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کا فرکی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ ٹاٹیائی نے جس جگہ جس کا فرکی قال گاہ بتائی تھی اس کا فرکی لاش بھیک ای جگہ یائی گئی ان میں سے سی ایک نے کئیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ رو اس حدیث سے صاف اور صرت کے طور پر بید سئلہ ثابت ہوجاتا ہے کہ کون کب؟ اور کہاں مرے گا؟ ان دونوں غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ٹاٹیائی کوعطافر ما یا تھا۔

## ( الرائي ثلت ثلته پر تض گئي

کفار قریش لڑنے کے لئے بے تاب متھے مگران لوگوں میں پچھسلجھے دل و د ماغ کے لوگ بھی متھے جوخون ریزی



کو پہندنہیں کرتے تھے۔ چنانچے حکیم بن حزام جو بعد میں مسلمان ہو گئے بہت ہی سنجیدہ اور زم خوشھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے سپہ سالا رعتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ آخراس خون ریزی سے کیا فائدہ؟ میں آپ کوایک نہایت ہی شخصانہ مشورہ دیتا ہوں وہ بیہ ہے کہ قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ عمر و بن الحضری کا خون ہے اوروہ آپ کا حلیف ہے آپ اس کا خون بہا اواکر دیجے، اس طرح بیلا ان کی طور تھے گا اور آج کا دن آپ کی تاریخ زندگی میں آپ کی نیک نامی کی یادگار بن جائے گا کہ آپ کے تدبر سے ایک بہت ہی خوفناک اورخون ریز لڑائی ٹل گئی۔ عتبہ بذات خود بہت ہی مدبر اور نیک نفس آ دمی تھا۔ اس نے بخوشی اس مخلصانہ مشورہ کو قبول کر لیا مگر اس معاملہ میں ابوجہل کی منظوری بھی ضروری تھی۔ چنانچے کی ہے تا ہوں کہ عتبہ کی رہے جہالت مخروری تھی ۔ چنانچے کی میں آب کے باس کا بیل ایس شخوب بھتا ہوں کہ عتبہ کی ہمت کے جواب دے دی وہ جنگ سے جی چرا تا کے جواب دے دی وہ جنگ سے جی چرا تا کے جواب دے دی وہ جنگ سے جی چرا تا کے جواب دے دی وہ جنگ سے جی چرا تا کہ اس کے بیٹے پر آ نجے نہ آ تے نہ آگے نہ آگے۔

ی جرایوجہل نے ای پربس نہیں کیا بلکہ عمرو بن الحضری مقتول کے بھائی عامر بن الحضری کو بلاکر کہا کہ دیکھو تمہار سے مقتول بھائی عمرو بن الحضری کے خون کا بدلہ لینے کی ساری اسکیم تہس نہس ہوئی جارہی ہے کیونکہ ہمار سے لشکر کا سپہ سالارعتبہ بزولی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی عامر بن الحضری نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے کپٹر سے بھاڑ ڈالے اور اپنے سر پردھول ڈالتے ہوئے "واعمراہ واعراہ" کا نعرہ مارنا شروع کردیا۔ اس کا رروائی نے کفار قریش کی تمام فوج میں آگ لگا دی اور سار الشکر "خون کا بدلہ خون" کے نعروں سے گو نجنے لگا اور ہر سپاہی جوش میں آگ تھے ہے باہر ہوکر جنگ کے لئے بے تاب و بے قرار ہوگیا۔ عتبہ نے جب ابوجہل کا طعنہ سنا تو وہ بھی غصہ میں بھر گیا اور کہا کہ ابوجہل کا طعنہ سنا تو وہ بھی غصہ میں بھر گیا اور کہا کہ ابوجہل سے کہد دو کہ میدان جنگ بتائے گا کہ بزدل کون ہے؟ یہ کہدکر لو ہے کی ٹو پی طلب کی مگر اس کا سراتنا اور کہوگیا۔ شریر گیڑ البیٹا اور ہتھیا رہی کر جنگ کے لئے تیار ہوگیا۔

ے ارمضان ۲ ھے جمعہ کے دن حضور تا اللہ نے مجاہدین اسلام کوصف بندی کا تھکم دیا۔ دست مبارک میں ایک چھٹری تھی اس کے اشارہ سے آپ ٹاٹیل صفیں درست فر مار ہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے ندر ہنے پائے اور ریہ بھی تھکم فر ما دیا کہ بجز ذکر اللی کے کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور وغل نہ مجائے۔ عین ایسے وقت میں کہ جنگ کا نقارہ بجنے والا ہی





ہے دوا یے واقعات درپیش ہو گئے جونہایت ہی عبرت خیز اور بہت زیادہ نصیحت آ موز ہیں۔

## ( شکم مبارک کا بوسه

# ( عبد کی پابندی

ا تفاق ہے حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت عسیل بھی یہ دونوں صحافی کہیں ہے آرہے تھے راستہ میں کفار نے ان دونوں کوروکا کہتم دونوں بدر کے میدان میں حضرت محمد ( سی کھیں کے لئے جارہے ہو۔ ان دونوں کوروکا کہتم دونوں بدر کے میدان میں حضرت محمد ( سی کھیلا نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب بید دونوں دونوں نے انکار کیا اور جنگ میں شریک نہ ہونے کا عبد کیا چنانچہ کفار نے ان دونوں کو گھوڑ دیا۔ جب بید دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو حضور کھیلی نے ان دونوں کو گڑائی کی صفوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فر ما یا کہ ہم ہر حال میں عبد کی پابندی کریں گے ہم کو صرف خدا کی مددور کا رہے۔ راا اور ارشاد فر مایا کہ ہم ہر حال میں عبد کی پابندی کریں گے ہم کو صرف خدا کی مددور کا رہے۔ راا اور انشان کشکر کا مقابلہ ہوایک ایک سیا ہی کتنا فیتی ہوتا ہے مگر تا جدار دو عالم سی بی کمز ورفوج کو دو بہا در اور الشان کشکر کا مقابلہ ہوایک ایک سیا ہی کتنا فیتی ہوتا ہے مگر تا جدار دو عالم سی کھیلی نے اپنی کمز ورفوج کو دو بہا در اور



جا نباز مجاہدوں سے محروم رکھنا پہند فر ما یا مگر کوئی مسلمان کسی کا فر سے بھی بدعہدی اور وعدہ خلافی کرے اس کو گوارا نہیں فرمایا۔

اللہ اکبر! اے اقوام عالم کے بادشاہو! للہ مجھے بتاؤ کہ کیاتمہاری تاریخ زندگی کے بڑے بڑے دفتر وں میں کوئی ایسا چیکتا ہواور ق بھی ہے؟ اے چاندوسورج کی دور بین نگاہو! تم خدا کے لئے بتاؤ! کیاتمہاری آنکھوں نے بھی بھی صفحہ ہستی پر پابندی عہد کی کوئی ایسی مثال دیکھی ہے؟ خدا کی قشم! مجھے یقین ہے کہتم اس کے جواب میں "نہیں" کے سوا پچھ نہیں کہہ سکتے ۔

## (ل متجدالعريش

حضور کی تھے مجاہدین اسلام کی صف بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرار داد کے مطابق اپنے اس چھپر میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آپ کی نشست کے لئے بنار کھا تھا۔اب اس چھپر کی حفاظت کا سوال ہے حد اہم تھا کیونکہ کفار قریش کے حملوں کا اصل نشانہ حضور تا جدار دوعالم سلطی ہی کی ذات تھی کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس چھپر کا پہرہ دے لیکن اس موقع پر بھی آپ سلطی کے یار غار حضرت صدیق با وقار جائے ہی کی قسمت میں سے سعادت کھی تھی کہ وہ نگی تلوار لے کر اس جھونپڑی کے پاس ڈٹے رہے اور حضرت سعد بن معاذ جائے تھی چند انصاریوں کے ساتھ اس چھپر کے گرد پہرہ دیتے رہے۔

### ( ( دونو ل شکر آمنے سامنے

اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ قرآن اعلان کررہاہے کہ

﴿ قَدُ كَانَ لَكُمْ ايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ﴿ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَأَخْزَى كَافِرَةً ﴾ 13

جولوگ با ہم لڑے ان میں تمہارے لئے عبرت کا نشان ہے ایک خدا کی راہ میں لڑر ہاتھاا ور دوسرامنگر خدا تھا۔

#### ( وعائے نبوی

حضور سرور عالم ﷺ اس نازک گھڑی میں جناب باری ہے لولگائے گریدوزاری کے ساتھ کھڑے ہوکر ہاتھ پھیلائے بیدعاما نگ رہے تھے کہ" خداوندا! تونے مجھ سے جووعدہ فرمایا ہے آج اسے پورافرمادے۔" آپ پراس





قدررفت اورمحویت طاری تھی کہ جوشِ گرید میں چا درمبارک دوش انور ہے گر گر پڑتی تھی مگر آپ کوخبرنہیں ہوتی تھی ، مجھی آپ سجدہ میں سرر کھ کر اس طرح دعا مانگتے کہ" الہی! اگرید چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے ندر ہیں گے۔" 13

حضرت ابو بکرصد این بڑاٹھ آپ کے یارغار تھے۔آپ کواس طرح بے قرار دیکھ کران کے دل کاسکون وقرار جاتا رہااوران پررفت طاری ہوگئی اورانہوں نے چادرمبارک کواٹھا کرآپ کے مقدس کندھے پرڈال دی اورآپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور! اب بس تیجیے خداضرورا پناوعدہ یورافر مائے گا۔

ا پنے یارغارصدیق جاں نثار کی بات مان کرآپ گیائے نے دعافتم کردی اورآپ کی زبان مبارک پراس آیت کا ور دجاری ہوگیا کہ

## ﴿سَيُهْزَمُ الْجَهْعُ وَيُولُّونَ اللَّهُبُر ﴿ ١٠٤

عنقریب( کفارکی) فوج کوشکست دے دی جائیگی اوروہ پیٹے پھیرکر بھاگ جانمیں گے آپ اس آیت کو ہار ہار پڑھتے رہے جس میں فتح مبین کی بشارت کی طرف اشار ہ تھا۔

## ( لاائی کس طرح شروع ہوئی

جنگ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عام بن الحضری جوا پنے مقتول بھائی عمر و بن الحضری کے خون کا بدلہ لینے کے لئے ہے قرار تھا جنگ کے لئے آگے بڑھا اس کے مقابلہ کے لئے حضرت عمر اللفظ کے غلام حضرت مجع طالفة میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ پھر حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری طالفہ حوض سے یانی پی رہے تھے کہ نا گہال ان کو کفار کا ایک تیرلگا اور وہ شہید ہوگئے۔ رقا

#### (*و حفزت عمير كاشوق شها*دت

حضورا قدس علی از اس جنت کی طرف بڑھے چلوجس کی چوڑ افلی آئے ہوئے بیارشاد فرما یا کہ سلمانو! اس جنت کی طرف بڑھے چلوجس کی چوڑ افلی آسان وزمین کے برابر ہے تو حضرت عمیر بن الحمام انصاری بیات کو حضرت عمیر بیات کے برابر ہے؟ ارشاد فرما یا کہ" ہاں" مین کر حضرت عمیر بیات کے برابر ہے؟ ارشاد فرما یا کہ" ہاں" مین کر حضرت عمیر بیات کے برابر ہے؟ ارشاد فرما یا کہ" ہاں" مین کر حضرت عمیر بیات کے برابر ہے تو واہ واہ آپ نے کہا؟ عرض کیا کہ یارسول اللہ! ساتی ہے فقط اس امید پر



کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔آپ ٹائیلٹے نے خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرما یا کہ اے عمیر! تو بے شک جنتی ہے۔ حضرت عمیر طائٹواس وقت کھجوریں کھارہے تھے۔ یہ بشارت بنی تو مارے خوشی کے کھجوریں چھینک کر کھڑے ہوگئے اور ایک دم کفار کے لشکر پرتگوار لے کر ٹوٹ پڑے اور جانبازی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ م16

#### ﴿ كفاركاسپەسالارمارا گيا

کفار کا سپر سالا رعتبہ بن ربیعہ اپنے سینہ پرشتر مرغ کا پرلگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کوساتھ لے کرغصہ بیس بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر مقابلہ کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفول میں سے حضرت عوف وحضرت معاذ وعبد اللہ بن رواحہ ڈٹائی مقابلہ کو نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نام ونسب پوچھا، جب معلوم ہوا کہ بیلوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم کوتم لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔ پھرعتبہ نے چلا کر کہا اے محمد (سکھیلے) بیلوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں اشراف قریش کوہم سے لڑنے کے لئے میدان میں بھیجئے۔ حضور کا نیا ہے خضرت محزہ وحضرت عبیدہ ڈٹائی کوہم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلہ کے لئے نکلیں۔

چنا نچہ بہتینوں بہا دران اسلام میدان بیل نکلے۔ چونکہ بہتینوں حضرات سرپر نوو پہنے ہوئے ہے جس سے ان کے چرے چھپ گئے جھے اس لئے عتبہ نے ان حضرات کوئیس پہچا نا اور پو چھا کہ تم کون لوگ ہو؟ جب ان تینوں نے اپنے نام ونسب بتائے تو عتبہ نے کہا کہ '' ہاں اب ہمارا جوڑے" جب ان لوگوں بیں جنگ شروع ہوئی تو حضرت جمزہ و حضرت علی وحضرت عبیدہ ٹھا گئے نے اپنی ایمانی شجاعت کا ایسامظا ہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی اور کفار کے دل تھراگئے اور ان کی جنگ کا انجام ہے ہوا کہ حضرت ہمزہ ٹھا گئے نے عتبہ کا مقابلہ کیا، دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے مگر آخر کا رحضرت جمزہ ٹھا گئے نے اپنی تلوار کے وارسے مار مار کرعتہ کوزمین پرڈھر کردیا۔ ولید نے حضرت علی ٹھا گئے ہے جنگ کی ، دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر قاتلانے کی اور افتقار نے ولید کو کی ، دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ ہر گھو کہ تو الفقار نے ولید کو کی ، دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ ہر گھو کہ تھا گئے ہوئے اور آگے بڑھ کرشیہ کوئی کردیا اور حضرت عبیدہ گئے کی تاب نہ لاکر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھر کر حضرت علی ٹھائے جھیٹے اور آگے بڑھ کرشیہ کوئی کردیا اور حضرت عبیدہ کا تک میا تھر کی تاب نہ لاکر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھر کر حضرت علی ٹھائے جھیٹے اور آگے بڑھ کرشیہ کوئی کی اور تھی کوئی کی اور نہیں ہر گوئی کی اور نہیں ہر گرخبیں ! بلکہ تم اس حالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاوفر مایا کہ نہیں ہر گرخبیں! بلکہ تم





شہادت سے سرفراز ہوگئے۔حضرت عبیدہ ٹاٹھ نے کہا کہ یارسول اللہ! ﷺ اگر آج میرے اور آپ کے چھا ابوطالب زندہ ہوتے تووہ مان لیتے کہ ان کے اس شعر کا مصداق میں ہول کہ

وَنُسْلِمُهُ حَتَىٰ نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَتَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَ الْحَلَائِلِ لِيَعْنِ مِحْدِثَائِنَا وَ الْحَلَائِلِ لِيعَىٰ مِحْدِثَائِنَا وَ الْحَلَائِلِ لَيَعْنِ مِحْدِثَائِنَا وَ الْحَلَائِلِ كَاورتِم اللهِ لَا يَعْنَى مِحْدِثَائِنَا وَ الْحَلَائِلِ كَاورتِم اللهِ لَا يَعْنَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## ([ حضرت زبیر طائلا کی تاریخی برچھی

اس کے بعد سعید بن العاص کا بیٹا "عبیدہ" سرے پاؤں تک لو ہے کے لباس اور ہتھیاروں سے چھپا ہواصف ہے باہر نکلااور یہ کہہ کر اسلامی لنظر کولاکار نے لگا کہ "میں ابوکرش ہوں" اس کی یہ مغرورا نہ لاکار من کر حضور تاہیئی ہے کھوچھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام میں ہورے ہوئے اپنی برچھی لے کر مقابلہ کے لئے نکے مگر یہ ویکھا کہ اس کی دونوں آ تکھوں کے سوااس کے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسانہیں ہے جولو ہے سے چھپا ہوا نہ ہو۔حضرت زبیر بھاٹھ نے تاک کر اس کی آ تکھ میں اس زور سے برچھی ماری کہ وہ زبین پرگرااور مرگیا۔ برچھی اس کی آ تکھ کو چھیدتی ہوئی کھوپڑی کی ہڑی میں چھی گئی ہی ۔حضرت زبیر بھاٹھ نے جب اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر پوری طافت سے کھینچا تو بڑی مشکل سے برچھی نکی لیکن اس کا سرمڑ کرخم ہوگیا۔ یہ برچھی ایک تاریخی یادگار بن کر برسوں تبرک بن رہی ۔حضور تائیل اور اس کو ہمیشدا ہے پاس رکھا پھر حضور تائیل بن رہی ۔حضور تائیل کی تاریخی یادگار بن کر برسوں تبرک بن رہی ۔حضور تائیل اور اس کو ہمیشدا ہے پاس رکھا پھر حضور تائیل بن کہ بعد چاروں خلفاء راشد بن جھاٹھ کے باس نتقل ہوئی رہی۔پھر حضرت زبیر بھاٹھ کے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر جھی بنوا میہ کے باس آئی یہاں تک کہ سام ھیں جب بنوا میہ کے ظالم گورنر تجاج بن یوسف ثقفی نے ان کو شہید کردیا تو یہ برچھی بنوا میہ کے قبد میں بوا میہ کے قبد میں بوا میں تو بی تھی برگھی بنوا میہ کے قبد میں بوسف ثقفی نے ان کو شہید کردیا

#### ( ابوجهل ذلت كے ساتھ مارا گيا

حضرت عبدالرحمن بن عوف الثالث كا بيان ہے كہ ميں صف ميں كھڑا تھا اور مير ہے دائيں بائيں دونو عمراڑ كے كھڑے حضرت عبدالرحمن بن عوف الثالث كا بيان ہے كہ ميں صف ميں كھڑا تھا اور مير ہے دائيں؟ ميں نے اس ہے كہا كہ كيوں كھڑے تھے۔ایک نے چپا ہے كہا كہ چپا جان! كيا آ پ ابوجہل كو بہال كو جہال كي يونكہ دو اللہ كے رسول کا ياتو اس كونل كردوں كا يا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں كا كيونكہ دو اللہ كے رسول کا بہت ہى بڑا وقمن ہے۔



حضرت عبدالرحمن اللط کہتے ہیں کہ میں جیرت ہے اس نوجوان کا منہ تاک رہا تھا کہ دوسر نے وجوان نے بھی مجھ سے یہی کہااتنے میں ابوجہل تلوار گھما تا ہوا سامنے آگیا اور میں نے اشارہ سے بتادیا کہ ابوجہل یہی ہے، بس پھرکیا تھا یہ دونوں لڑکے تلواریں لے کر اس پر اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواروں سے مار مارکر ابوجہل کوزمین پر ڈھیرکر دیا۔ بید دونوں لڑکے حضرت معو ذاور حضرت معاذی گائی تھے جوعفراء کے مطرح سے۔

ابوجہل کے بیٹے عکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذر ٹاٹٹ پرحملہ کردیا اور چیجے سے ان کے بائیں شانہ پر تکوار ماری جس سے ان کا بازو کٹ گیا لیکن تھوڑا سا چڑا باتی رہ گیا اور ہاتھ لگنے لگا۔ حضرت معاذر ٹاٹٹ نے عکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑا یا مگر عکرمہ بھا گ کرنچ لگلا۔ حضرت معاذر ٹاٹٹواس حالت میں بھی لڑتے رہے لیکن کئے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کراس زور سے کھینچا کیا اور دور تک دوڑا یا مگر عمرہ بھا گ کرنچ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹاٹٹوا بوجہل کے پاس کے تسمہ الگ ہو گیا اور پھروہ آزاد ہوکرا یک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹاٹٹوا بوجہل کے پاس سے گزرے ،اس وقت ابوجہل میں کچھے کچھے زندگی کی رمق باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹاٹٹوا ہوجہل کے پاس حالت میں اپنچ با قال کے باتا آج تجھے اللہ نے کیسا رسوا کیا۔" ابوجہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ میہ کہا کہ تہمارے لئے میکوئی بڑا کا رنامہ نہیں ہے میراقل ہوجا نا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک قوم نے قبل کردیا۔ بال بھی اس کا افسوس ہے کہا ش ابوجہا نوں کے ساتوں کوئی دور اضاف قبل کرتا۔ حضرت معوذ اور حضرت معاذ ٹٹاٹٹ چونکہ میہ دونوں انصاری تھے اور انصار کیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور قبیل نے ساتوں کے ساتوں کے ہاتھ نے قبل کو کسانوں کو بڑی حقارت کی نظرے دیکھا کرتے تھے اس لئے ابوجہل نے کسانوں کے ہاتھ نے قبل میں بھی کا باتھ نے تھا بی افسوس بتا یا۔

جنگ ختم ہوجانے کے بعد حضورِ اکرم بالیا حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹ کوساتھ لے کر جب ابوجہل کی لاش کے پاس سے گزرے تولاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابوجہل اس زمانے کا" فرعون" ہے۔ پھرعبداللہ بن مسعود ڈاٹٹ نے ابوجہل کا سرکاٹ کرتا جدار دوعالم ٹاٹٹانے کے قدموں پر ڈال دیا۔ 18

([ ابوالبختر ی کاقتل

حضور ٹائٹائٹا نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بیفر مادیا تھا کہ پچھالوگ کفار کےلشکر میں ایسے بھی ہیں جن کو کفار





مکہ دباؤ ڈال کرلائے ہیں ایسے لوگوں کو تل نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے نام بھی حضور تا ہائی نے بتا دیے تھے۔
انہی لوگوں میں سے ابوالبختر ی بھی تھا جواپنی خوثی سے مسلما نوں سے لڑنے کے لئے نہیں آیا تھا بلکہ کفار قریش اس
پر دباؤ ڈال کر زبردی کر کے لائے تھے۔ عین جنگ کی حالت میں حضرت مجذر بن ذیاد ٹاٹٹ کی نظر ابوالبختر ی پر
پڑی جوا ہے ایک گہرے دوست جنادہ بن ملیحہ کے ساتھ گھوڑ ہے پر سوار تھا۔ حضرت مجذر ٹاٹٹ نے فرمایا کہ اس البختر ی اچونکہ حضور تا بیا کہ اس اللہ عیں تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابوالبختر ی
انہ کہا کہ میر سے ساتھی جنادہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت مجذر ٹاٹٹ نے صاف صاف کہد دیا کہ اس کو بمیں چھوڑ کے ۔ یہی کر ابوالبختر ی طیش میں آگیا اور کہا کہ میں عرب کی عورتوں کا پیطعنہ سننا پہند نہیں کرسکتا کہ
زندہ نہیں چھوڑ کتے۔ یہی کر ابوالبختر ی طیش میں آگیا اور کہا کہ میں عرب کی عورتوں کا پیطعنہ سننا پہند نہیں کرسکتا کہ
ابوالبختر ی نے اپنی جان بچانے کے لئے اپنے ساتھی کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر ابوالبختر ی نے رجز کا یہ شعر پڑھا کہ

۔ لَنَ يُسْلِمَ ابْنُ مُحَرَّةِ زَمِينَلَهُ حَتَّىٰ يَمُوْتَ أَوْ يَرْى سَبِيْلَهُ ايک شريف زاده اپنے ساتھی کو کبھی ہر گرنہیں چھوڑ سکتا جب تک که مرند جائے یا اپنار استدند دکھے لے۔

#### (﴿ اُمتِه کی ہلاکت

اُمیہ بن خلف بہت ہی بڑا دشمن رسول تھا۔ جنگ بدر میں جب کفرواسلام کے دونوں لشکر تھتم گھا ہو گئے تو اُمیہ اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبدالرحمن بن عوف بڑا ٹؤسے چٹ گیا کہ میری جان بچاہئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف بڑا ٹؤسے کوف بڑا ٹؤ کورحم آگیا اور آپ نے چاہا کہ اُمیہ فٹا کرنگل بھا گے مگر حضرت بلال بڑا ٹؤ کے اُمیہ کود کھ لیا۔ حضرت بلال بڑا ٹؤ جب اُمیہ کے فلام جھے تو اُمیہ نے ان کو بہت زیادہ ستایا تھا اس کے جوش انقام میں حضرت بلال بڑا ٹؤ نے انصار کو جب اُمیہ کے فلام خوٹ ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف بڑا ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف بڑا ٹؤ نے اُمیہ سے کہا کہ تم زمین پرلیٹ جاؤوہ لیٹ گیا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف بڑا ٹواس کو بچھانے کے لئے اس کے او پرلیٹ کراس کو چھیانے گے لیکن حضرت بلال اور انصار بڑا ٹھونے ان کی ٹا گلوں کے اندر ہاتھ وڈال کراور بغل سے تلوار گھونپ گھونپ کراس کو ٹھی کردیا۔ دوا

#### ( فرشتوں کی فوج

جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لئے آسان سے فرشتوں کالشکرا تار دیا تھا۔ پہلے ایک ہزار فرشتے آئے پھرتین ہزار ہو گئے اس کے بعد پانچ ہزار ہو گئے ۔ 20



جب خوب گھسان کا رن پڑا تو فرشتے کسی کونظر نہیں آتے تھے مگر ان کی حرب وضرب کے اثر ات صاف نظر آتے تھے۔بعض کا فروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تکوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا، بہآسان ہے آنے والے فرشتوں کی فوج کے کارنا ہے تھے۔

#### ﴿ كفار نے ہتھيار ڈال ديئے

عتنبہ، شیبہ، ابوجہل وغیرہ کفارقریش کے سرداروں کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمرٹوٹ گئی اوران کے پاؤں اکھڑ گئے اوروہ ہتھیارڈ ال کر بھاگ کھڑے ہوئے اورمسلمانوں نے ان لوگوں کوگرفتار کرنا شروع کردیا۔

اس جنگ میں کفار کے ستر آ دمی قبل اور ستر آ دمی گرفتار ہوئے۔ باقی اپنا سامان چھوڑ کرفر ار ہو گئے اس جنگ میں کفار مکہ کوالی زبر دست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہوگئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہا دری اور فن سپہ گری میں یکنائے روزگار تھے ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے۔ ان ناموروں میں عاتب، شیبہ، ابوجہل، ابوالبختری، زمعہ، عاص بن ہشام، اُمیہ بن خلف، مذبہ بن الحجاج، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن الحارث وغیرہ قریش کے سرتاج تھے یہ سب مارے گئے۔

#### (راساء شهداء غزوة بدر

جنگ بدر میں کل چودہ مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے جن میں سے چھ مہاجراور آٹھ انصار تھے۔ شہداء مہاجرین کے نام یہ ہیں: اللہ حضرت عبیدہ بن الحارث اللہ حضرت عمیر بن البی وقاص اللہ حضرت ذوالشمالین عمیر بن عبد عمر و اللہ حضرت عاقل بن البی بکیر اللہ حضرت مجع اللہ حضرت صفوان بن بیضاء اور انصار کے ناموں کی فہرست یہ ہے: اللہ حضرت سعد بن خیشمہ اللہ حضرت مبشر بن عبدالمنذر اللہ حضرت حارثہ بن سراقہ اللہ حضرت معوذ بن عفراء اللہ حضرت عمیر بن حمام اللہ حضرت رافع بن معلی اللہ حضرت عوف بن عفراء اللہ حضرت برید بن حارث شائلہ لا

ان شہداء بدر میں سے تیرہ حضرات تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے مگر حضرت عبیدہ بن حارث ڈالٹڑنے چونکہ بدر سے واپسی پرمنزل" صفراء" میں وفات پائی اس لئے ان کی قبرشریف منزل" صفراء" میں ہے۔ س<sup>22</sup> **ل** بدر کا گڑھا

حضور اکرم کالٹیا کا ہمیشہ بیطرزعمل رہا کہ جہاں تبھی کوئی لاش نظر آتی تھی آپ ٹاٹٹیا اس کو دفن کروا دیتے تھے





لیکن جنگ بدر میں قبل ہونے والے کفار چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے،سب کوالگ الگ دفن کرناایک دشوار کام تھااس لئے تمام لاشوں کوآپ ٹائٹائٹا نے بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دینے کا تھم فرمایا۔ چنا نچے سحابہ کرام ٹھائٹا نے تمام لاشوں کو تھسیٹ تھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیا۔اُمیہ بن خلف کی لاش پھول گئ تھی ،صحابۂ کرام ٹھائٹا نے اس کو تھسٹنا جاہا تواس کے اعضاء الگ الگ ہونے لگے اس لئے اس کی لاش وہیں مٹی میں دبادی گئی۔ 23

#### 🕖 کفار کی لاشوں سےخطاب

جب کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئیں تو حضور مرور عالم کا گؤیڈ نے اس گڑھے کے کنار سے کھڑے ہوکر مقتولین کا نام لے کراس طرح پکارا کہ اے عتبہ بن ربعہ! اے شیبہ بن ربعہ! اے فلاں! اے فلاں! کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدہ کو بالکل ٹھیک ٹھیک تی پایا - حضرت عمر فاروق ڈٹلٹڈ نے جب دیکھا کہ حضور ٹاٹیڈٹٹ کفار کی لاشوں سے خطاب فرمار ہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ چنا نچانہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرمار ہے ہیں؟ میس کر حضور ٹاٹیڈٹٹٹ نے ارشاد فرمایا کہ اے عراق خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم (زندہ لوگ) میری بات کوان سے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیکن اتنی بات ہے کہ میرہ دے جواب نہیں دے سکتے۔

#### ( کشروری تنبیه

بخاری وغیرہ کی اس حدیث سے بید سنلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کفار کے مردے زندوں کی بات سنتے ہیں تو پھر مونین خصوصاً اولیاء، شہداء، انبیاء ﷺ وفات کے بعد یقینا ہم زندوں کا سلام وکلام اور ہماری فریادیں سنتے ہیں اور حضور طاق نے جب کفار کی مردہ لاشوں کو پکارا تو پھر خدا کے برگزیدہ بندوں یعنی ولیوں ، شہیدوں اور نبیوں کوان کی وفات کے بعد پکار نا بھلا کیوں نہ جائز ودرست ہوگا؟ اسی گئے تو حضور اکرم کا الی جب مدینہ کے قبرستان میں تشریف لے جائے وقبروں کی طرف اپنارخ انور کرے یوں فرماتے کہ

### اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَ لَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَ نَحْنُ بِالْآثِرِ ﴿ 24

یعن" اے قبر والوا تم پرسلام ہوخدا ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے ہتم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔

اورحضور النيائية نے اپنی امت کوبھی یمی حکم دیا ہے اور صحابہ کرام شاکلی کواس کی تعلیم دیتے ہے کہ جب تم لوگ



قبروں کی زیارت کے لئے جاؤتو

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ اِنَّا اِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَ لَكُمُ الْعَافِيَةُ رِحُ2

ان حدیثوں سے ظاہر ہے کہ مرد ہے زندوں کا سلام وکلام سفتے ہیں ورنہ ظاہر ہے کہ جولوگ سفتے ہی نہیں ان کو سلام کرنے ہے کیا حاصل؟

#### ([ مدينه كووا پسي

فتح کے بعد تین دن تک حضور طاقطانے " بدر" میں قیام فرما یا پھرتمام اموال غنیمت اور کفار قید یوں کوساتھ لے کر روانہ ہوئے ۔ جب" وادی صفرا" میں پہنچے تو اموال غنیمت کومجاہدین کے درمیان تقسیم فرما یا۔

حضرت عثمان غنی بڑتا کی زوجہ محتر مد حضرت بی بی رقیہ بڑتھا جو حضور کا لیے ہی صاحبزا دی تھیں جنگ بدر کے موقع پر بیارتھیں اس کئے حضور کا لیے آئے نے حضرت عثمان غنی بڑتا کو صاحبزا دی کی تیار داری کے لئے مدینہ میں رہنے کا حکم دے دیا تھا اس کئے وہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے گر حضور کا لیے آئے مال غنیمت میں سے ان کو مجابدین بدر کے برابر ہی اجروثو اب کی بشارت بھی دی اس کئے حضرت عثمان غنی بڑتا ہے کہ محاب بدر کی فہرست میں شارکیا جاتا ہے۔

#### ( مجاہدین بدر کا استقبال

حضورا قدس من النظام نے فتح کے بعد حضرت زید بن حارثہ ٹالڈ کو فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لئے مدینہ بھیج ویا تھا۔ چنا نچہ حضرت زید بن حارثہ ٹالٹویہ خوشخبری لے کر جب مدینہ پنچے تو تمام اہل مدینہ جوش مسرت کے ساتھ حضور مالٹالٹا کی آمد آمد کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے اور جب تشریف آوری کی خبر پنچی تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کرمقام روحاء میں آپ کا پر جوش استقبال کیا۔ 26

#### ( قیدیوں کے ساتھ سلوک

کفار مکہ جب اسیران جنگ بن کرمدینہ میں آئے توان کودیکھنے کے لئے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیااورلوگ ان کودیکھ کر کچھ نہ کچھ بولتے رہے۔حضور ٹائٹیلٹم کی زوجہمحتر مدحضرت بی بی سودہ پڑھٹاان قیدیوں کودیکھنے کے لئے





تشریف لائیں اور بیدد یکھا کہ ان قیدیوں میں ان کے ایک قریبی رشتہ دار "سہیل" بھی ہیں تو وہ بے ساختہ بول اٹھیں کہ" اے سہیل! تم نے بھی عورتوں کی طرح بیڑیاں پہن لیس تم سے بیننہ ہوسکا کہ بہا در مردوں کی طرح لڑتے ہوئے قبل ہوجاتے ۔" 20

ان قید یوں کو حضور تا تی نے صحابہ میں تقسیم فرما دیا اور بیتھم دیا کہ ان قید یوں کو آ رام کے ساتھ رکھا جائے۔
چنا نچہ دو دو، چار چار قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے گے اور صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ بیت سلوک کیا کہ ان
لوگوں کو گوشت روٹی وغیرہ حسب مقد وربہترین کھا نا کھلاتے تھے اور خود کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے۔ 28 قید یوں میں حضور تا تی تھے کہ قید یوں میں حضور تا تی تھے کہ تی کہ کہ کہ تھے کہ کی کا کرتا ان کے بدن پر گھیک نہیں اتر تا تھا عبد اللہ بن أبی (منافقین کا سردار) چونکہ قد میں ان کے برابر تھا اس
کے اس نے اپنا کرتا ان کو پہنا دیا۔ بخاری میں بیروایت ہے کہ حضور تا تی تے عبد اللہ بن أبی کے گفن کے لئے جو اپنا پیرائین شریف عطافر مایا تھا وہ اس کا بدلہ تھا۔ روی

#### ﴿ اسيرانِ جَنَّكَ كَاانْجَامِ

ان قید یوں کے بارے میں حضور اللہ ہے خطرات صحابہ شافیہ سے مشورہ فرما یا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ حضرت عمر طافیہ نے حدرت عمر طافیہ نے دی کہ اِن سب دشمنانِ اسلام کوتل کر دینا چاہیے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے قریبی رشتہ دارکوا پنی تلوار سے قل کرے ۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق شافیہ نے بیمشورہ دیا کہ آخر بیسب لوگ اپنے عزیز وا قارب ہی ہیں لبندا انہیں قبل نہ کیا جائے بلکہ ان لوگوں سے بطور فدید کیے بھی رقم لے کر ان سب کور ہا کر دیا جائے ۔ اس وقت مسلما نوں کی مالی امداد کا سامان بھی ہو جائے ۔ اس وقت مسلما نوں کی مالی حالت بہت کمزور ہے فدید کی رقم سے مسلمانوں کی مالی امداد کا سامان بھی ہو جائے گا اور شاید آئندہ اللہ تعالی ان لوگوں کو اسلام کی تو فیق نصیب فرمائے ۔ حضور رحمت عالم منطق نے حضرت ابو بکر صدیق شافیہ کی حجور شایا اور ان قیدیوں سے چار چار ہزار درہم فدید لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا ۔ جولوگ مفلسی کی وجہ سے فدینہیں دے سکتے سخے وہ یوں ہی بلا فدید چھوڑ دیئے گئے ۔ ان قیدیوں میں جولوگ لکھنا سکھادیں ۔ مولاگ

### ﴿ حضرت عباس طالنا كا فديه

انسار نے حضور تھا ہے بیدرخواست عرض کی کہ یارسول اللہ! حضرت عباس طاللہ ہمارے بھانچ ہیں لبذا ہم



ان کا فدیدمعاف کرتے ہیں ۔لیکن آپ ﷺ نے بیدرخواست منظور نہیں فر مائی۔حضرت عباس ٹھاٹ قریش کے ان دی دولت مندرئیسوں میں سے تھے جنہوں نے لشکر کفار کے راشن کی ذمہ داری اپنے سر کی تھی ، اس غرض کے لئے حضرت عباس ڈٹاٹٹا کے پاس ہیں او قیہ سونا تھا۔ چونکہ فوج کو کھانا کھلانے میں ابھی حضرت عباس کی باری نہیں آئی تھی اس لئے وہ سونا ابھی تک ان کے پاس محفوظ تھا۔اس سونے کوحضور کاٹھائیے نے مال غنیمت میں شامل فر مالیا اور حضرت عباس بخالت سيمطالبه فرمايا كهوه اپنااورا پنے دونوں مجتبجوں عقيل بن ابي طالب اورنوفل بن حارث اورا پنے حليف عتبہ بن عمرو بن جحدم چارشخصوں کا فدیدا دا کریں۔حضرت عباس ڈاٹٹ نے کہا کہ میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیدا داکروں؟ بین کرحضور طاق نے فرما یا کہ چچاجان! آپ کا وہ مال کہاں ہے؟ جوآپ نے جنگ بدر کے لئے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی" ام الفضل" کو دیا تھااور پیکہا تھاا گر میں اس لڑائی میں مارا جاؤں تو اس میں ہے اتنا مال میر بے لڑکوں کو وے دینا۔ بیان کر حضرت عباس ڈاٹٹا نے کہا کہ قشم ہے اس خدا کی جس نے آپ کوخت کے ساتھ بھیجا ہے کہ یقینا آ پ اللہ عز وجل کے رسول ہیں کیونکہ اس مال کاعلم میرے اور میری بیوی ام الفضل کے سوائسی کونہیں تھا۔ چنانجے حضرت عباس ٹاٹٹ نے اپنااورا پنے دونوں بھتیجوں اورا پنے حلیف کا فدیدا داکر کے رہائی حاصل کی پھراس کے بعد حضرت عباس اور حضرت عقیل اور حضرت نوفل پھٹا تینوں مشرف بداسلام ہو گئے۔ 15

#### ([ حضرت زينب الطففا كايار

جنگ بدر کے قید یوں میں حضور کا ﷺ کے داما دا بوالعاص بن الربیع بھی تھے۔ یہ ہالہ بنت خویلد کے لڑ کے تھے اور ہالہ حضرت بی بی خدیجہ واللہ کی حقیقی بہن تھیں اس لئے حضرت بی بی خدیجہ واللہ ان رسول اللہ اللہ اللہ اسے مشورہ لے کرا پنی لڑ کی حضرت زینب ڈاٹھنا کا ابوالعاص بن الربیع ہے نکاح کر دیا تھا۔حضور <del>اٹھی</del>نا نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب ڈاٹھانے تو اسلام قبول کرلیا مگران کے شوہرا بوالعاص مسلمان نہیں ہوئے اور نہ حضرت زینب ڈاٹھا کواینے سے جدا کیا۔ ابوالعاص بن الربیع نے حضرت زینب ڈاٹھا کے یاس قاصد بھیجا کہ فعد رید کی رقم بھیج ویں۔حضرت زینب ڈاٹھا کوان کی والدہ حضرت بی بی خدیجہ ڈاٹھانے جہیز میں ایک فیمتی ہار بھی دیا تھا۔حضرت زینب ﷺ نے فدریہ کی رقم کے ساتھ وہ ہاربھی اپنے گلے سے اتار کر مدینہ بھیج دیا۔ جب حضور کانٹائیے کی نظراس ہار پر پڑی توحضرت بی بی خدیجہ ڈیٹھااوران کی محبت کی یاد نے قلب مبارک پرایسارفت انگیز ا نژ ڈ الا کہآ پ روپڑے اور صحابہ ہے فر ما یا کہ" اگرتم لوگوں کی مرضی ہوتو بیٹی کواس کی ماں کی یاد گاروا پس کر دو" بیس





کرتمام صحابۂ کرام شائی نے سرتسلیم خم کردیا اور میہ ہار حضرت ہی بی زینب شاشا کو مدینہ بیجے دیا۔ ابوالعاص بہت بڑے تاجر
ابوالعاص رہا ہوکر مدینہ سے مکہ آئے اور حضرت ہی بی زینب شاشا کو مدینہ بیجے دیا۔ ابوالعاص بہت بڑے تاجر
سے مید مکہ سے اپنا سامان تجارت کے کرشام گئے اور وہاں سے خوب نفع کما کر مکہ آر ہے سے کہ مسلمان مجاہدین نے
ان کے قافلہ پر جملہ کرکے ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور میہ مالی غنیمت تمام سیا ہیوں پرتقسیم بھی ہو گیا۔ ابو
العاص حجیب کر مدینہ پہنچے اور حضرت زینب بھا شانے ان کو پناہ دے کراپنے گھر میں اتارا۔ حضور تا اور استان کا اشارہ
کرام شائی اسے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی خوثی ہوتو ابوالعاص کا مال و سامان والیس کر دو۔ فرمان رسالت کا اشارہ
مکہ آئے اور اپنے تمام تجارت کے شریکوں کو پائی پائی کا حساب سمجھا کراور سب کواس کے حصہ کی رقم ادا کر کے مدینہ
مکہ آئے اور اپنے تمام تجارت کے شریکوں کو پائی پائی کا حساب سمجھا کراور سب کواس کے حصہ کی رقم ادا کر کے مدینہ
مالمان ہونے کا اعلان کر دیا اور اہل مکہ ہے کہ دیا کہ میں یہاں آگر اور سب کا پورا پورا حساب ادا کر کے مدینہ
جا تا ہوں تا کہ کوئی بیرنہ کہہ سکے کہ ابوالعاص ہمارار و پیہ لے کر تقاضا کے ڈر سے مسلمان ہو کر مدینہ ہما گر گیا۔ اس

## ( مقتولین بدر کا ماتم

بدر میں کفار قریش کی فلست فاش کی خبر جب مکہ میں پہنچی تو ایسا کہرا م کے گیا کہ گھر گھر ماتم کدہ بن گیا گراس خیال ہے کہ مسلمان ہم پر ہنسیں گے ابوسفیان نے تمام شہر میں اعلان کرا دیا کہ خبر دار کوئی شخص رونے نہ پائے۔
اس لڑائی میں اسود بن المطلب کے دولڑ کے "عقیل" اور" زمعہ" اورا یک پوتا" حارث بن زمعہ" قتل ہوئے تھے۔
اس سرمہ کہ جان کا ہ ہے اسود کا دل پھٹ گیا تھا وہ چا ہتا تھا کہ اپنے ان مقتو لول پر خوب پھوٹ پھوٹ کرروئے تا کہ دل کی بھٹر اس نگل جائے لیکن قومی غیرت کے خیال سے رونہیں سکتا تھا مگر دل ہی دل میں گھٹتا اور کڑ ھتار ہتا تھا اور آنسو بہاتے بہاتے اندھا ہو گیا تھا ، ایک دن شہر میں کسی عورت کے رونے کی آ واز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ دیکھوکون رور ہا ہے؟ کیا بدر کے مقتو لول پر رونے کی اجازت ہوگئی ہے؟ میرے سینے میں رخج وَمُ کی آگر کی تا یا کہ ایک عورت کا اونٹ کم ہوگیا ہے کی آگر انہوں ۔ غلام کو بھیجا کہ دیکھوکون رور ہا ہے؟ کیا بدر کے مقتو لول پر رونے کی اجازت ہوگئی ہے؟ میرے سینے میں رخج وَمُ



آتَبْكِيْ أَنَ يَّضِلَّ لَهَا بَعِيْرٌ وَ يَمْنَعُهَا مِنَ النَّوْمِ السُّهُوْدُ فَلاَ تَبْكِيْ عَلَى بَكْرٍ وَ لكِنْ عَلى بَدْرٍ تَقَاصَرَتِ الجُدُودُ

کیا وہ عورت ایک اونٹ کے گم ہوجانے پر رور ہی ہے؟ اور بے خوا بی نے اس کی نیندکوروک دیا ہے۔تو وہ ایک اونٹ پر ندروئے لیکن" بدر" پر روئے جہال قسمتول نے کوتا ہی کی ہے۔

> وَ بَكِيْ اِنْ بَكْنَتِ عَلَى عَقِيْلٍ وَ بَكِّيْ حَارِثًا اَسَدَ الْأُسُوْدِ وَبَكِيْهِمْ وَ لَا تَسَمِيْ جَمِيْعًا وَ مَا لِأَبِيْ حَكِيْمَةً مِنْ نَدِيْد

اگر تجھ کورونا ہے تو "عقیل ؑ 'پررویا کراور" حارث" پررویا کر جُوشیروں کا شیرتھا۔اوران سب پررویا کرمگران سبھوں کا نام مت لےاور" ابوحکیمہ" ' زمعہ" کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے۔ <u>48</u>

#### ( عميراورصفوان كي خوفناك سازش

ایک دن عمیرا ورصفوان دونوں حظیم کعبی بیٹے ہوئے متنولین بدر پر آنسو بہار ہے تھے۔ایک دم صفوان بول
اُشا کدائے عمیر! میراباپ اور دوسرے روسائے مکہ جس طرح بدر میں قل ہوئے ان کو یا دکر کے سینے میں دل پاش
پاش ہور ہا ہے اور اب زندگی میں کوئی مزہ باتی نہیں رہ گیا ہے۔ عمیر نے کہا کدا صفوان! تم بچ کہتے ہو میر سے
پاش ہجی انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، میرے اعزہ واقر باء بھی بدر میں بے دردی کے ساتھ قل کئے گئے ہیں
اور میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے۔ خدا کی قتم! اگر میں قرضدار نہ ہوتا اور بال بچوں کی فکر ہے دو چار نہ ہوتا تو
اجھی ابھی میں تیز رفتار گھوڑ سے پر سوار ہو کر مدینہ جاتا اور دم زدن میں دھوکہ ہے محمد ( انتیابی ) کوئل کر کے فرار ہو
جاتا۔ بین کرصفوان نے کہا کہ اے عمیر! تم اپنے قرض اور بچوں کی ذرا بھی فکر نہ کرو۔ میں خدا کے گھر میں عبد کرتا
جاتا۔ بین کرصفوان نے کہا کہ اے عمیر! تم اپنے قرض اور بچوں کی ذرا بھی فکر نہ کرو۔ میں خدا کے گھر میں عبد کرتا
سیدھا گھر آیا اور زہر میں بجھائی ہوئی تلوار لے کر گھوڑ سے پرسوار ہوگیا۔ جب مدینہ میں محبد نبوی کے قریب پہنچا تو
حضور تعمر الگاؤ نے اس کو بکڑ لیا اور اس کا گلہ دبائے اور گردن بکڑ سے ہوئے دربار رسالت میں لے گئے۔
حضور تعمر الگاؤ نے اس کو بکڑ لیا اور اس کا گلہ دبائے اور گردن بکڑ سے ہوئے دربار رسالت میں لے گئے۔
حضور تعمر الگاؤ نے اس کو بکڑ لیا اور اس کا گلہ دبائے اور گردن بکڑ سے ہوئے دربار رسالت میں لے گئے۔
خضور تعمر الگاؤ نے اس کو بکڑ لیا اور اس کا گلہ دبائے اور گردن بکڑ سے ہوئے دربار رسالت میں لے گئے۔
خضور تعمر الگاؤ نے اس کو بکڑ لیا اور اس کا گلہ دبائے اور گردن بیا کہ اپنے میں کی ہے جمیر میراز کی بات میں کو خواب کی بی ان گیا اور کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ بیش کو بیا کہ سور کو بی سازش نہیں کی ہوئے خدا کی تھم میراز کی بات میں کر ایک میں گوائی دیتا ہوں کہ بیٹ آپ ایا میان بھی کوئے خدا کی تھم ایے دائی کی سازش نہیں کی کوئی خدا کی قدم ایس کوئی خدا کی تعمر میر نے تک آپ اندین کی سازش نہیں کی کوئی خدا کی قدم ایک کیا کہ کوئی خدا کی گوئی دیتا ہوں کی کر دیا تھوں کی سازش نہیں کی کوئی خدا کی قدم کر میں کیا کی کوئی خدا کی ایک کیوئی خدا کی کوئی خدا کیا کہ دیا تھیں کی کر دیا تھوں کی کیا کوئی دیتا ہوں کی کوئی خدا کی کیوئی خدا کی کیا کھی دیا کیا کہ کر دیا گوئی دیتا ہوں کی کر دیا تھا کی کوئی خدا کی ک





اورصفوان کے سوااس راز کی کسی کوچھی خبر نہ تھی۔ادھر مکہ میں صفوان حضور کاٹٹیائی کے قبل کی خبر سننے کے لیے انتہائی بے قرار تضااور دن گن گن کرعمبر کے آنے کا انتظار کرر ہا تھا مگر جب اس نے نا گہاں بیسنا کہ عمیر مسلمان ہو گیا تو فرط حیرت سے اس کے یاؤں کے بنچے سے زمین نکل گئی اور وہ بوکھلا گیا۔ 35

### ( مجاہدین بدر کے فضائل

جوصحابہ کرام بھائی جنگ بدر کے جہاد میں شریک ہوئے وہ تمام صحابہ ٹھائی میں ایک خصوصی شرف کے ساتھ ممتاز ہیں اور ان خوش نصیبوں کے فضائل میں ایک بہت ہی عظیم الثان فضیلت رہے کہ ان سعادت مندوں کے ہارے میں حضورا کرم ٹائیل نے یہ فرمایا کہ

" بے شک اللہ تعالیٰ اہل بدر سے واقف ہے اور اس نے بیفر ما دیا ہے کہتم اب جوعمل چاہو کر و بلا شہتمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے یا (بیفر مایا) کہ میں نے تہ ہیں بخش دیا ہے۔ " 🐠

#### ( ابولہب کی عبرتنا ک موت

ابواہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہوسکا۔ جب کفار قریش شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو اوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات من کر ابواہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا۔ اس کے بعد ہی وہ بڑی چیچک کی بیاری میں جتلا ہو گیا جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور آٹھویں دن مر گیا۔ عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے بتھے اور اس بیاری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوں سمجھتے بتھے اس لیے اس کے بیٹوں نے بھی تین دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگا یا مگر اس خیال سے کہ لوگ طعنہ ماریں گے ایک گڑھا کھود کر لکڑیوں سے دھکیلتے ہوئے لے گئے اور اس گڑھے میں لاش کو گرا کر اور بعض مورضین نے تحریر فر ما یا کہ دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر پتھر گرا کر اور پر سے مٹی ڈال دی اور بعض مورضین نے تحریر فر ما یا کہ دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر پتھر سے بھی کہ ان پتھروں سے اس کی لاش جھیے گئی۔ مقل

#### حوالهجات سبق نمبر ا12

- (2) مدارج جلد ۴ص ا کوفیرو
  - (4) أرقائي جاس ١١٣
  - (6) ملم ج ۲ص ۱۰۲
    - (8) انفال:11

- (1) آلءُران:123
- (3) بخارى غروه بدرج ٢ ص ٥٦٣
  - (5) دُرقاني خاص ١١١
- (7) سيرت ابن مشام ت٢٥ ص ١١٩ تا١٩٩

# ججرت كادوسراسال (حصددوم)

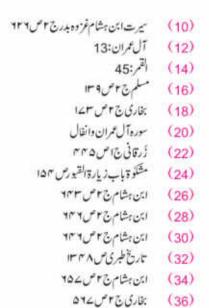



| ابوداؤدج المس ١٩٣٣             | (9)  |
|--------------------------------|------|
| مسلم باب الوفا بالعبدج ٢ ص ١٠٦ | (11) |
| ميرت ابن بشام ج٢٥ ص ٢٢٧        | (13) |
| ميرت ابن بشام ج٢٥ س ١٢٧        | (15) |
| بخارى غز ووبدرج ٢ ص ٥ ٧٥       | (17) |
| بخاری ج <sub>ا</sub> ص ۸۰۳     | (19) |
| دُرقانی جا ص ۴۴۴وس ۴۴۵         | (21) |
| بخاري يح ٢ ص ٢٧٥               | (23) |
| مشكوة بابزيارة القيورس ١٥٣     | (25) |
| سيرت ابن بشام ع٢ ص ١٣٥         | (27) |
| بخاری ج اص ۴۲۲                 | (29) |
| مدارج النيوة ج م ص ٩٤          | (31) |
| تاریخ طبری                     | (33) |
| تاری طبری ص ۵۳ ۱۳              | (35) |
|                                |      |

(37) دُرقانی جاس ۲۵۲







# مشقسبق مبر ا12

## سوال نبر 1 ویل میں دیئے گئے سوالات کے مخضر جواب تحریر سیجئے۔

| بدر کو بدر کیوں کہتے ہیں؟                                    | 0        |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| حضرت سعد بن عباده التألؤ نے مدین دروانگی ہے قبل کیا کہا تھا؟ | <b>0</b> |
| جنگ بدر ہے تبل ابوجہل کی تا ثرات کیا تھے؟                    | ③        |
| آپﷺ نے میدان جنگ کا معائنہ کرنے کے بعد کیاار شاوفر مایا؟     | •        |
| شكم بوى كاكيا قصد قفا؟                                       | 6        |
| ابوجهل كوئس نے قتل كيا شا؟                                   | <b>©</b> |
|                                                              |          |

# جرت كادوسراسال (حصدوم)



## سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کا نشان لگائے۔

|                  |                             | ے بہت ڈرتے تھے                      | 0 عرب کے لوگ۔      |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| موت 📋            | ا طاعون                     | ا پېڅ                               | بخار 🗀             |
| <u> </u>         | ئےمقتولین بدر پرآنسو بہار۔  | فوان دونوں کعبہ میں بیٹھے ہو۔       | 🥹 ایک دن عمیراور ص |
| 🔲 الحراف         | 🗖 خطیم                      | 🔲 مطاف                              | 🗖 صحن              |
| فيمتى بھى دياتھا | ضد یجه ظالفانے جہیز میں ایک | ڭا كوان كى والدەحضر <b>ت</b> بى فې  | 🚯 حضرت زينب فيا    |
| زيور 🗀           | 1% 🗆                        | ري<br>پري 🔲                         | ا بار              |
|                  | ت میں شار کیاجا تاہے۔       | ان غنی ڈائلٹۂ کو بھی اصحاب کی فہر س | 🐧 ای گئے حضرت عثا  |
| יינג 🗀           | 🔲 عقبہ                      | и 🗆                                 | 🔲 احد              |
|                  |                             | <u>۾ لاء</u>                        | 🜖 ابوجبل اس زمانے  |
| 🗖 فرعون          | 🔲 سردار                     | NEN 🗀                               | 🔲 ديوانه           |
|                  |                             | يق الله آپ كے يار تھے۔              | ضرت ابو بكرصد      |
| 🔲 جنگ وجدال      | <u> </u>                    | ا غار                               | 🗖 سنر              |





#### والنبر 3 كالم ملاية

#### وومراكالم

جابجاحوض بنالئے اورمسلمانوں کے درمیان سخت خونریزی ہوئی عہد کی پابندی کریں گے شہادت سے سرفراز ہوئے داما دابوالعاص بن الرقیع بھی تھے۔ حضرت عباس کے بدن پر کرتانہیں تھا

## پہلاگا کم جس میں کفار قریش مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر ہم ہر حال میں جنگ بدر کے قید یوں میں حضور ٹاٹیا گئے جنگ بدر میں کل چودہ مسلمان قید یوں میں حضور ٹاٹیا گئے کے چیا

#### سوال نبر 4 خالى جلَّه يُر يَجِعُ ـ

- 🕕 بے شک اللہ تعالی اہل ..... سے واقف ہے۔
  - المجان المجا
- حضرت عباس الملك نے كہا كەمىرے ياس كوئى ........... ئىنبىں ہے۔
  - 🐠 تواموال غنیمت کو ..... کے درمیان تقسیم فرمایا۔
- 🜖 اس جنگ میں کفار کے ...... آ دمی قبل اور ...... آ دمی گرفتار ہوئے۔
- ارمضان ۲ ه جمعه کے دن حضور گائی نے مجابدین اسلام کو...... کا حکم دیا۔



# ہجرت کا تیسراسال

حصهاول





#### ( جبل احد

اس سال کا سب سے بڑا واقعہ "بنگ اُحد" ہے۔ "احد" ایک پہاڑ کا نام ہے جوید پندمنورہ سے تقریباً تین میل دور ہے۔ چونکہ حق و باطل کا بیظیم معرکہ ای پہاڑ کے دامن میں در پیش ہوا ای لئے بیلڑ ائی "غزوہ اُحد" کے نام سے مشہور ہے اور قر آن مجید کی مختلف آینوں میں اس لڑائی کے واقعات کا خداوند عالم نے تذکرہ فرما یا ہے۔ بیا آپ پڑھ چکے ہیں کہ جنگ بدر میں سر کفار قل اور سر گرفتار ہوئے تھے۔ اور جوقل ہوئے ان میں سے اکثر کفار قریش کے سردار بلکہ تاجدار تھے۔ اس بنا پر مکہ کا ایک آیک گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ اور قریش کا بچے بچے جوش انتقام میں آتش غیظ وغضب کا تنور بن کرمسلمانوں سے لڑنے کے لئے بے قرار تھا۔ عرب خصوصاً قریش کا بیطرہ امتیاز تھا کہ وہ ا پنے ایک مقتول کے نون کا بدلہ لینے کو اتنا بڑا فرض سجھتے تھے جس کو ادا کئے بغیر گو یاان کی ہستی امتیاز تھا کہ وہ ا پنے ایک ایک مقتول کے نون کا بدلہ لینے کو اتنا بڑا فرض سجھتے تھے جس کو ادا کے بغیر گو یاان کی ہستی کہ جس قدر ممکن ہوجلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کے ماتم سے جب قریشیوں کو فرصت ملی تو انہوں نے بیعز م کر لیا اُمیکا لڑکا صفوان اور دوسر سے کفار قریش جن کے باپ، بھائی، بیٹے جنگ بدر میں قل ہو چکے تھے سب کے سب ابو مفیان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہاری قوم کے تمام سرداروں کوقل کرڈ الا ہے۔ اس کا بدلہ لینا ہاراتو می سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہاری قوم کے تمام سرداروں کوقل کرڈ الا ہے۔ اس کا بدلہ لینا ہاراتو می فیان کے پاس کے دور ہش ہے کہ قریش کی مشتر کہ توارت میں امسال جتنا نفع ہوا ہے وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں امسال جتنا نفع ہوا ہے وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں امسال جتنا نفع ہوا ہے وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں





جمع ہوجانا چاہیے اوراس رقم ہے بہترین ہتھیار خرید کر اپنی تشکری طاقت بہت جلد مضبوط کر لینی چاہیے اور پھرایک عظیم فوج کے کرمدینہ پر چڑھائی کر کے بانی ءاسلام اور مسلمانوں کو دنیا ہے نیست ونابود کر دینا چاہیے۔
ابوسفیان نے خوشی خوشی قریش کی اس درخواست کو منظور کر لیا ۔ لیکن قریش کو جنگ بدر سے بیتجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کا منہیں ہے۔ آندھیوں اورطوفانوں کا مقابلہ، سمندر کی موجوں سے گرانا، پہاڑوں سے نکر لینا بہت آسان ہے گرمجدرسول اللہ کا پہاڑے کے عاشقوں سے جنگ کرنا بڑا ہی مشکل کا م ہے۔ اس لئے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا نہایت ضروری خیال کیا۔ چنا نچان لوگوں نے ہتھیاروں کی تیاری نے اپنی جنگی کی خریداری میں پانی کی طرح روپیہ بہانے کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں جنگ کا جوش اور ادائی کا بخار پھیلانے کے لئے بڑے بڑے شاعروں کو منتب کیا جو اپنی آتش بیانی سے تمام قبائل عرب میں جوش انتقام کی آگ لگادیں "عمروجی" اور "مسافع" بیدونوں اپنی شاعری میں طاق اور آتش بیانی میں شہرہ آقاق سے ، ان فوق نے ان کا بخار پھیلانے کے لئے بڑے بڑیار ہوگیا جس کا بیتجہ بیہ اوا کہ ایک بہت بڑی فوج تیارہوگی ۔ مردوں کے دونوں نے با قاعدہ دورہ کر کے تمام قبائل عرب میں ایسا جوش اور اشتعال پیدا کردیا کہ بچہ بچہ نون کا بدلہ خون "کا مورٹ کے ساتھ ساتھ بڑے بر اور مالدار گھر انوں کی عورتیں بھی جوش انتقام سے لیریز ہو کرفوج میں شامل ہوگئی ۔ باتھ ساتھ بڑے بڑے مور فوج میں شامل ہوگئی ۔ بیا بھائی ، بیٹے ، شوہر جنگ بدر میں قبل ہوئے شے۔ ان عورتوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون فی کر بھی در میں گی ۔

حضور النظام کے بچاحضرے حمزہ ٹاٹٹا نے ہند کے باپ عتبداور جبیر بن مطعم کے بچپا کو جنگ بدر میں قبل کیا تھا۔اس بنا پر" ہند" نے" وحثی" کو جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا حضرت حمزہ ٹاٹٹا کے قبل پر آمادہ کیا اور بیہ وعدہ کیا کہ اگر اس نے حضرت حمزہ ٹاٹٹا کو قبل کردیا تو وہ اس کارگزاری کے صلہ میں آزاد کردیا جائے گا۔

## ([ مدينه پرچڙهائي

الغرض بے پناہ جوش وخروش اورانتہائی تیاری کے ساتھ لشکر کفار مکہ سے روانہ ہوا اورا بوسفیان اس لشکر جرار کا سپہ سالا ربنا۔ حضور طالی کے چھا حضرت عباس اللہ ہو خفیہ طور پرمسلمان ہو چکے تصاور مکہ میں رہتے تھے انہوں نے ایک خط لکھ کر حضور طالی کی کو کفار قریش کی لشکر کشی سے مطلع کر دیا۔ جب آپ طالی کو بیخوفنا ک خبر ملی تو آپ نے مطلع کر دیا۔ جب آپ طالی کو میخوفنا ک خبر ملی تو آپ نے مطالع کہ شوال سا ھ کو حضرت عدی بن فضالہ طالی کے دونوں لڑکوں حضرت انس اور حضرت مونس اللہ کو جاسوس بنا کر کفار



قریش کے نشکر کی خبرلانے کے لئے روانہ فرمایا۔ چنانچہان دونوں نے آکر بیہ پریشان کن خبرسنائی کہ ابوسفیان کالشکر مدینہ کے بالکل قریب آگیا ہے اوران کے گھوڑے مدینہ کی چراگاہ (عریض) کی تمام گھاس چرگئے۔ (1) مسلمانوں کی تیاری اور جوش

یی خبرس کر ۱۲ شوال ۱۳ ہے جعدی رات میں حضرت سعد بن معاذ وحضرت اسید بن حضیر وحضرت سعد بن عہا دہ ہنا تھا ۔ بخصیار لے کر چندانسار یوں کے ساتھ رات بھر کا شانہ نبوت کا پہرہ دیتے رہا ورشہر مدینہ کے اندر ہ کر انسار کا پہرہ بھا دیا گیا۔ جبح کوحضور گالی نے انسار و مباجرین کوجع فر ما کرمشورہ طلب فر مایا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر میدان میں یہ جنگ لڑی جائے ؟ مباجرین نے عام طور پر اور انسار میں سے بڑے بوڑھوں نے بیرائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو تعلوں میں محفوظ کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے ۔ منافقوں کا سروار عبداللہ بن آبی بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ اس نے بھی بھی کہا کہ شہر میں بناہ گیر ہوکر کفار قریش کے حملوں کی مدافعت کی جائے ، مگر چند کسن نو جوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے سے اور جوثی جہا دمیں آئی کر ان رہے کہ میدان میں نگل کر ان وشمنان اسلام سے فیصلہ کن جنگ ہوں کے ۔ جنہوں ہو گئے کہ میدان میں جا کر ہتھوں کو رہ کا خالی اس کے بہر سے اس کی کہا کہ شہر کے اندر بی رہ کر کفار قریش کے ملوں کو رہ کا باور جن کر میدان میں جا کر ہتھوں کو رہ کی کہا کہ شہر کے اندر بی رہ کر کفار قریش کے ملوں کو رہ کا باور کی کہا تھا ہی کہ کہند کو اس کے دشور کا بیات کہ کہند تھا ہوں کا میں جا کر ہتھوں کے درمیان فیصلہ فر ما دے۔ اس ہم کوگ خدا کا نام لے کر میدان میں فکل پڑو۔ اگر ہم لوگ صبر اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فر ما دے۔ اس ہم لوگ خدا کا نام لے کر میدان میں فکل پڑو۔ اگر ہم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈیٹے رہ و گوضر ور تہماری فتح ہوگی۔ رہا

پھر حضور تا اللہ نے انصار کے قبیلہ اوس کا حجنڈ احضرت اُسید بن حضیر ڈاٹٹا کواور قبیلہ ُخزرج کا حجنڈ احضرت خباب بن منذر ڈاٹٹا کواورمہا جرین کا حجنڈ احضریت علی ڈاٹٹا کو دیااور ایک ہزار کی فوج لے کرمدینہ سے باہر نگلے۔ ر2

## ﴿ حضور مَا لِللَّهِ إِلَيْهِ فِي يَبُودِ كَيَ المَدَادِ كُوتُهُكُرادِيا

شہرے نکلتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کا نتیجہ اللہ بن ابی المداد کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کا نتیجہ اللہ بن ابی کی المداد کے لئے آرہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ





"ان لوگوں سے کہددوکہ والیس لوٹ جائیں۔ہم مشرکوں کے مقابلہ میں مشرکوں کی مدنہیں لیس گے۔" رق چنانچہ یہودیوں کا بیلشکر والیس چلا گیا۔ پھرعبداللہ بن اُبی (منافقوں کا سردار) بھی جو تین سوآ دمیوں کو لے کر حضور تا پیلی کے ساتھ آیا تھا یہ کہدکر والیس چلا گیا کہ محمد (سائٹیلیم) نے میرامشورہ قبول نہیں کیا اور میری رائے کے خلاف میدان میں نگل پڑے،الہٰذامیں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ را

عبداللہ بن أبی کی بات من کر قبیلہ خزرج میں ہے" بنوسلمہ" کے اور قبیلہ اوس میں ہے" بنوحارثہ" کے لوگوں نے بھی واپس لوٹ جانے کا ارادہ کرلیا مگر اللہ تعالی نے ان لوگوں کے دلوں میں اچا نک محبت اسلام کا ایسا جذبہ پیدا فرمادیا کہ ان لوگوں کے قدم جم گئے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ

﴿ إِذْ هَبَّتْ طَلَّإِ فَتَنِي مِنْكُمُ أَنْ تَفْشَلًا \* وَاللّٰهُ وَلِيَّبُهُمَا \* وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَ كَلِّي الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَ اللّٰهِ مِلْا مِنْ اللّٰهِ فَلْيَتَوَ كَلِّي الْمُؤُمِنُونَ ﴾ رح جبتم میں کے دوگروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کرجائیں اور اللّٰدان کا سنجا لئے والا ہے اور سلمانوں کو اللّٰہ ہی پر مجروسہ ہونا چاہیے۔

اب حضور کانٹیائی کے کشکر میں کل سات سوسحا بہ ٹوائیٹر رہ گئے جن میں کل ایک سوز رہ پوش تھے اور کفار کی فوج میں تنین ہزار اونٹ اور پندرہ عور تنیں تھیں۔ شہر تنین ہزار اونٹ اور پندرہ عور تنیں تھیں۔ شہر سے باہر نکل کر حضور سائٹیٹیٹا نے اپنی فوج کا معائد فرما یا اور جولوگ کم عمر تھے، ان کو واپس لوٹا دیا کہ جنگ کے ہولناک موقع پر بچوں کا کیا کام؟

## (ل بچوں کا جوش جہاد

مگر جب حضرت رافع بن خدت کاللؤ ہے کہا گیا کہ تم بہت چھوٹے ہو، تم بھی واپس چلے جاؤ تو وہ فوراً انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تا کہ ان کا قداو نچا نظر آئے۔ چنا نچہان کی بیز کیب چل گئی اور وہ فوج میں شامل کر لئے گئے۔ حضرت سمرہ ڈٹائٹو جوایک کم عمر نو جوان تھے جب ان کو واپس کیا جانے لگا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رافع بن خدیج ڈٹائٹو کوشتی میں پچھاڑ لیتا ہوں۔ اس لئے اگر وہ فوج میں لے لئے گئے ہیں تو پھر مجھ کو بھی ضرور جنگ میں شریک ہوئے کی اجازت ملنی چاہیے دونوں کا مقابلہ کرایا گیا اور واقعی حضرت سمرہ ڈٹائٹو نے حضرت رافع بن خدیج ڈٹائٹو کوز مین پردے مارا۔ اس طرح ان دونوں پر جوش نو جوانوں کو جنگ اُحد میں شرکت کی سعادت نصیب ہوگئی۔ مق



#### آ تا جدار دوعالم الثالية ميدان جنگ ميں

مشرکین تو ۱۲ شوال ۳ ھ بدھ کے دن ہی مدینہ کے قریب پہنچ کر کو و اُحد پر اپنا پڑاؤ ڈال پچکے تھے گرحضورِ اکرم پہنچ ۱۳ شوال ۳ ھ بعد نماز جمعہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ رات کو بنی نجار میں رہے اور ۱۵ شوال سنچر کے دن نماز فجر کے وقت اُحد میں پہنچ ۔ حضرت بلال ٹاٹٹانے اذان دی اور آپ ٹاٹٹائٹا نے نماز فجر پڑھا کرمیدان جنگ میں مورجہ بندی شروع فرمائی۔

حضرت عکاشہ بن محصن اسدی بھاتھ کولشکر کے میمند (دائیں بازو) پراور حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد مخزومی بھاتھ کومیسرہ (بائیں بازو) پراور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح وحضرت سعد بن ابی وقاص بھا کومقد مد (اگلے حصد) پر اور حضرت مقداد بن عمرو والٹھ کوساقہ (بچھلے حصد) پرافسر مقرر فرمایا (بھا) اور صف بندی کے وقت اُحد پہاڑ کو پہت پر رکھاور کوہ عینین کو جو وادی قناق میں ہے اپنے بائیں طرف رکھا۔ لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ (بھگ راستہ) تھا جس میں ہے گزر کر کھار قریش مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے ہے تملہ آور ہو تکتے تھے اس لئے حضور مالی ہے اس نے اس درہ کی حفاظت کے لئے پیچاس تیرا ندازوں کا ایک دستہ مقرر فرماد یا اور حضرت عبداللہ بن جبیر بھاتھ کو اس دستہ کا افسر بناد یا اور بیچھم دیا کہ دیکھوہم چاہے مغلوب ہوں یا غالب مگر تم لوگ اپنی اس جگہ ہے اس وقت تک نہ بٹنا جب تک میں تمہارے یاس کی کونہ بھیجوں ۔ رق

مشرکین نے بھی نہایت با قاعدگی کے ساتھ اپنی صفوں کو درست کیا۔ چنانچے انہوں نے اپنے لشکر کے میمند پر خالد بن ولید کو اور میسر ہ پر عکر مد بن ابوجہل کو افسر بنا دیا ،سواروں کا دستہ صفوان بن اُمید کی کمان میں تھا۔ تیراندازوں کا ایک دستہ الگ تھا جن کا سر دارعبداللہ بن ربیعہ تھا اور پورے شکر کا علمبر دار طلحہ بن ابوطلحہ تھا جو قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک آدمی تھا۔ ر8

حضور تُنْتُلِظ نے جب ویکھا کہ پورے لشکر کفار کاعلمبر دار قبیلہ یک عبدالدار کا ایک شخص ہے تو آپ نے بھی اسلامی لشکر کا حجنڈ احضرت مصعب بن عمیر ڈاٹھ کوعطا فر ما یا جو قبیلہ یوعبدالدارے تعلق رکھتے تھے۔

#### ( کر جنگ کی ابتداء

سب سے پہلے کفار قریش کی عور تیں دف بجا بجا کرا سے اشعار گاتی ہوئی آ گے بڑھیں جن میں جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اورانتقام خون کا جوش بھرا ہوا تھا۔لشکر کفار کے سپہ سالا رابوسفیان کی بیوی" ہند" آ گے آ گے اور کفار





قریش کےمعزز گھرانوں کی چودہ عورتیں اس کے ساتھ ساتھ تھیں اور پیسب آواز ملاکر بیا شعار گار ہی تھیں کہ

نَحْنُ بَنَاتُ طَارِقُ نَمْشِيْ عَلَى النَّمَارِقُ

ہم آسان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں

إِنْ تُقْبِلُوا نُعَانِق أَوْ تُدْبِرُوا نُفَارِقُ

اگرتم بڑھ کرلڑ و گے تو ہم تم ہے گلےملیں گے اور پیچھے قدم بٹایا تو ہم تم ہے الگ ہوجا نمیں گے۔

مشرکین کی صفوں میں ہے سب سے پہلے جو مخص جنگ کے لئے نکلاوہ" ابوعامراوی" تھا۔جس کی عبادت اور یارسائی کی بنا پرمدینه والے اس کو" راہب" کہا کرتے تھے مگر رسول اللہ تاہی نے اس کا نام'' فاسق''رکھا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں میخض اپنے قبیلہ اوس کا سر دارتھا اور مدینہ کا مقبول عام آ دمی تھا۔ مگر جب رسول اکرم ٹاٹٹائے تا مدینہ میں تشریف لائے تو پیخض جذبۂ حسد میں جل بھن کرخدا کے محبوب ٹائٹیٹھ کی مخالفت کرنے لگا اور مدینہ ہے نکل کر مکہ چلا گیااور کفار قریش کوآپ ہے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تورسول الله الله المنظيظ كاساته وجهورٌ و ح كى - چنانچهاس نے ميدان مين نكل كر يكارا كدا سے انصار! كياتم لوگ مجھے پيجانتے ہو؟ میں ابوعامر راہب ہوں۔انصار نے چلا کر کہا ہاں ہاں! اے فات! ہم تجھ کوخوب پیجائتے ہیں۔خدا مجھے ذکیل فر مائے۔ ابوعا مراینے لئے فاسق کالفظ من کرتلملا گیا۔ کہنے لگا کہ ہائے افسوس! میرے بعدمیری قوم بالکل ہی بدل گئی۔ پھر کفار قریش کی ایک ٹولی جواس کے ساتھ تھی مسلمانوں پر تیر برسانے لگی۔اس کے جواب میں انصار نے بھی اس زور کی سنگ باری کی کہ ابوعام راوراس کے ساتھی میدان جنگ ہے بھا گ کھڑے ہوئے۔ 🔑

لشکر کفار کاعلمبر دارطلحہ بن ابوطلحہ صف سے نکل کرمیدان میں آیااور کہنے لگا کہ کیوں مسلمانو! تم میں کوئی ایسا ہے کہ یاوہ مجھ کودوز خ میں پہنچادے یا خودمیرے ہاتھ ہے وہ جنت میں پہنچ جائے۔اس کا پی گھمنڈ ہے بھرا ہوا کلام سن کر حضرت علی شیر خدا ہ گاٹھ نے فر ما یا کہ ہاں" میں ہوں" یہ کہہ کر فاتح خیبر نے ڈوالفقار کے ایک ہی وار ہے اُس کا سر پھاڑ دیا اوروہ زمین پرتڑ ہے لگا اورشیر خدا منہ پھیر کروہاں ہے ہٹ گئے ۔لوگوں نے یو چھا کہ آپ نے اس کا سر کیوں نہیں کاٹ لیا؟ شیرخدا نے فر ما یا کہ جب وہ زمین پرگرا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی اور وہ مجھے قتم دینے لگا کہ مجھے معاف کرد بیجیے اس بے حیا کو بےستر و یکھ کر مجھے شرم دامنگیر ہوگئی اس لئے میں نے منہ پھیرلیا۔ 10 طلحہ کے بعداس کا بھائی عثان بن ابوطلحہ رجز کا پیشعر پڑھتا ہوا حملہ آور ہوا کہ



اِنَّ عَلَي اَهْلِ اللِّوَاءِ حَقًّا! اَنْ يُخْضِبَ اللِّوَاءَ اَوْ تَنْدَقًّا

علمبر دار کا فرض ہے کہ نیز ہ کوخون میں رنگ دے یا وہ ٹکرا کرٹوٹ جائے۔

حضرت حمز ہ ڈاٹٹؤاس کے مقابلہ کے لئے تلوار لے کر نکلے اوراس کے شانے پرایسا بھر پور ہاتھ مارا کہ تلوار دیڑھ کی ہڈی کوکا ٹتی ہوئی کمرتک پہنچ گئی اور آپ کے منہ سے بینعرہ ڈکلا کہ

#### أنَا ابْنُ سَاقِي الْحَجِيْجِ رِ11

میں حاجیوں کے سیراب کرنے والےعبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

اس کے بعد عام جنگ شروع ہوگئی اور میدان جنگ میں کشت وخون کا باز ارگرم ہوگیا۔

## ([ ابود جانه طالط کی خوش نصیبی

حضورا قدس النظام كالمست مبارك مين ايك تلوار تقى جس يربية عركنده تفاكه

فِي الجُبْنِ عَارً وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرُمَةً وَالْمَرْءُ بِالْجَبْنِ لاَ يَنْجُوْ مِنَ الْقَدْرِ

بزولی میں شرم ہاورآ گے بڑھ کراڑنے میں عزت ہاورآ دی بزولی کر کے تقدیر نے میں فی سکتا۔

حضور النَّيْ فَيْ فَرِ ما ياكة كون ہے جواس تلوار کو لے کراس کاحق ادا کرے "بین کربہت ہے لوگ اس سعادت کے لئے لیکے مگر بیٹی فر ما یا کہ تخر وشرف حضرت ابود جانہ ٹاٹھ کے نصیب میں تھا کہ تا جدار دوعالم ٹاٹھ نے اپنی بیتلوار اپنے ہاتھ سے حضرت ابود جانہ ٹاٹھ میں دے دی۔ وہ بیا عزاز پاکر جوش مسرت میں مست و بے خود ہوگئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! ٹاٹھ ناس تلوار کاحق کیا ہے؟ ارشاد فر ما یا کہ "تو اس سے کا فروں کوتل کرے یہاں تک کہ بید ٹیڑھی ہوجائے۔"

حضرت ابود جانہ ڈٹاٹٹ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں اس تلوارکواس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ پھروہ اپنے سر پرایک سرخ رنگ کارومال باندھ کراکڑتے اور اتراتے ہوئے میدان جنگ میں نکل پڑے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جارہے بچھ کدایک دم ان کے سامنے ابوسفیان کی بیوی ہندآ گئی۔ حضرت ابود جانہ ڈٹاٹٹ نے ارادہ کیا کہ اس پرتلوار چلادیں مگر پھراس خیال سے تلوار ہٹالی کہ رسول اللہ ٹائٹٹے کی





مقدس تلوار کے لئے بیز بیٹ ہیں دیتا کہوہ کسی عورت کا سرکا ٹے۔ 🔱

حضرت ابود جانہ وہ انہ وہ کی طرح حضرت حمزہ اور حضرت علی کھا بھی وشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور کفار کا قتل عام شروع کر دیا۔ حضرت حمزہ وہ گئے انتہائی جوش جہاد میں دودی تلوار مارتے ہوئے آگے بڑھتے جارہ جھے۔ اس حالت میں سباع غبشانی سامنے آگیا آپ نے تڑپ کر فر ما یا کہ اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کے بچا! کھم جم کہاں جاتا ہے؟ تواللہ ورسول کھی ہے جنگ کرنے چلا آیا ہے۔ یہ کہہ کراس پرتلوار چلا دی ، اوروہ دو کلڑے ہو کرز مین پرڈھر ہوگیا۔

#### ﴿ حضرت حمزه طِلْقَةُ كَيْ شَهَادت

وحثی" جوایک عبشی غلام تھااوراس کا آقا جبیر بن مطعم اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ تواگر حضرت حمزہ بڑا تھا کو قبل کر دے تو میں تجھ کو آزاد کردوں گا۔ وحثی ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھااور حضرت حمزہ بڑا ٹھ کی تاک میں تھا جوں ہی آپ اس کے قریب پہنچے اس نے دور سے اپنا نیزہ بھینک کر مارا جو آپ کی ناف میں لگا۔ اور پشت کے پار ہوگیا۔ اس حال میں بھی حضرت حمزہ بڑا تھا تکوار لے کراس کی طرف بڑھے مگرزخم کی تاب نہ لاکر گر پڑے اور شہادت سے سرفراز ہوگئے۔ لا

کفار کے علمبر دارخود کٹ کٹ کرگرتے چلے جارہ سے عظم گران کا جھنڈ اگر نے نہیں پاتا تھا ایک کے آل ہونے کے بعد دوسرااس جھنڈے کو اٹھا لیتا تھا۔ ان کا فرول کے جوش وخروش کا بیامالم تھا کہ جب ایک کا فرنے جس کا نام "صواب" تھا مشرکین کا حھنڈ ااٹھا یا تو ایک مسلمان نے اس کواس زور سے تلوار ماری کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر زمین پرگر پڑے مگر اس نے اپنے قومی حھنڈ ہے کو زمین پرگر نے نہیں و یا بلکہ جھنڈ ہے کو اپنے سینے ہے دبائے ہوئے زمین پرگر پڑا۔ اس حالت میں مسلمانوں نے اس کو آل کردیا۔ مگر وہ قبل ہوتے ہوتے ہی کہتار ہاکہ "میں نے اپنا فرض اداکر دیا۔ "اس کے مرتے ہی ایک بہا درعورت جس کا نام "عمرہ" تھا اس نے جھپٹ کرقومی جھنڈ ہے کو اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کردیا ، یہ منظر دیکھ کر قریش کو غیرت آئی اور ان کی بھھری ہوئی فوج سے آئی اور ان کے اکھڑے ہوئے قدم پھر جم گئے۔ ملا

#### ( حضرت حنظله طالعًا كي شهادت

ابوعامررا ہب کفار کی طرف ہے لڑر ہاتھا مگراس کے بیٹے حضرت حنظلہ ڈٹاٹٹڈ پرچم اسلام کے پیچے جہاد کررہے



تھے۔ حضرت حنظلہ بھٹٹ نے ہارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ سی اجھے اجازت و بجیے میں اپنی تکوار سے اپنے باپ ابوعام رراہب کا سرکاٹ کر لاؤل مگر حضور رحمة للعالمین سی ایک کی رحمت نے یہ گوار انہیں کیا کہ بیٹے کی تکوار باپ کا سرکائے۔ حضرت حنظلہ بھٹٹا اس قدر جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ سر بھیلی پررکھ کر انتہائی جان بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچ گئے اور کفار کے سپہ سالا رابوسفیان پر حملہ کر دیا اور قریب تھا کہ حضرت حنظلہ بھٹٹا کی تکوار ابوسفیان کا فیصلہ کر دے کہ اچا تک پیچھے سے شداد بن الاسود نے جھپٹ کر وارکورو کا اور حضرت حنظلہ بھٹٹا کو شہید کر دیا۔

## ﴿ نَا كَهَالِ جِنْكِ كَا بِإِنْسِهِ بِلْكَ كَمِيا

کفار کی بھگدڑ اورمسلمانوں کے فاتحانی تی وغارت کا بیہ منظرد کیچ کروہ پچاس تیراندازمسلمان جودرہ کی حفاظت پرمقرر کئے گئے تھےوہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے بیہ کہنے لگے کیفنیمت لوٹو بفنیمت لوٹو بتمہاری فتح ہوگئی۔ان لوگوں کے افسر حضرت عبداللہ بن جبیر اللہ ان جبیر اللہ عن جبیر اللہ ان مصطفوی کی مخالفت ہے ڈرا یا مگران تیرا ندازمسلمانوں نے ایک نہیں تی اورا پنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹے میں مصروف ہو گئے ۔لشکر کفار کا ایک افسر خالد بن ولید پہاڑ کی بلندی ہے مینظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے ویکھا کہ درہ پہرہ داروں سے خالی ہو گیا ہے فورا ہی اس نے درہ کے راستہ سے فوج لا کرمسلما نوں کے چیچیے سے حملہ کر دیا۔حضرت عبداللہ بن جبیر بھاٹھ نے چند جان بازوں کے ساتھ انتہائی ولیرانہ مقابلہ کیا مگریہ سب کے سب شہید ہو گئے ۔اب کیا تھا کا فروں کی فوج کے لئے راستہ صاف ہو گیا خالد بن ولید نے زبردست حملہ کر دیا۔ بیدد بکھ کر بھا گتی ہوئی کفارِ قریش کی فوج بھی پلٹ پڑی ۔مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے پیچھے پھر کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھیں اور کفارآ گے بیچھیے دونوں طرف ہے مسلمانوں پرحملہ کرر ہے تتھے اور مسلمانوں کالشکر چکی کے دویا ٹوں میں دانہ کی طرح پنے لگا اورمسلمانوں میں الی بدحوای اور ابتری پھیل گئی کداینے اور بیگانے کی تمیز نہیں رہی۔خود مسلمان مسلمانوں کی تلواروں سے قتل ہوئے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ جاٹٹا کے والدحضرت بمان داٹٹا خودمسلمانوں کی تكوارے شہيد ہوئے ۔حضرت حذيفه رائلو چلاتے ہى رہے كه"اے مسلمانو! پيميرے باب بين، بيميرے باپ ہیں۔" مگر پچھے عجیب بدحوای پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کوکسی کا دھیان ہی نہیں تھا اورمسلما نوں نے حضرت بمان ڈاٹٹؤ کو شهید کردیا۔





حضرت حظلہ ڈاٹٹا کے بارے میں حضور اکرم ٹاٹٹا نے ارشاد فرما یا کہ" فرشتے حظلہ کوٹنسل دے رہے ہیں۔" جب ان کی بیوی ہے ان کا حال در یافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ جنگ اُحد کی رات میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے تھے بخسل کی حاجت تھی مگر دعوت جنگ کی آواز ان کے کان میں پڑی تو وہ ای حالت میں شریک جنگ ہو گئے۔ بیس کر حضور اقدس ٹاٹٹا نے فرما یا کہ یہی وجہ ہے جوفر شتوں نے اس کوٹنسل دیا۔ اسی واقعہ کی بنا پر حضرت حظلہ ڈاٹٹ کو تعسیل الملائکہ" کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مقالہ

اس جنگ میں مجاہدین انصار ومہاجرین بڑی دلیری اور جان بازی سے لڑتے رہے یہاں تک کہ مشرکیین کے پاؤں اکھڑ گئے ۔ حضرت علی وحضرت ابود جانہ وحضرت سعد بن ابی وقاص پڑھ وغیرہ کے مجاہدانہ حملوں نے مشرکیین کی کمر تو ڑدی ۔ کفار کے تمام علم بر دارعثمان ، ابوسعد ، مسافع ، طلحہ بن ابی طلحہ وغیرہ ایک ایک کرے کٹ کٹ کر زمین پر روشی ہوگئے ۔ کفار کو شکست ہوگئی اور وہ بھا گئے لگے اور ان کی عورتیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر کشکر کفار کو جوش دلا رہی شخص وہ بھی بدحوای کے عالم میں اپنے از اراشا گے ہوئے بر ہندساتی بھاگتی ہوئی پہاڑوں پر دوڑتی ہوئی چلی جا رہی تھیں اور مسلمان قبل وغارت میں مشغول ہے۔

#### ( حضرت مصعب بن عمير طالط تهي شهيد

پھر بڑا غضب بدہوا کہ شکر اسلام کے علمبر دار حضرت مصعب بن عمیر ڈاٹٹ پر ابن قمینہ کا فرجیپٹااوران کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تکوار چلا دی کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ کرگر پڑا۔ اس جال با زمہا جرنے جھیٹ کر اسلامی جینڈ ب کو ہائیں ہاتھ سے سنجال لیا مگر ابن قمینہ نے تکوار مارکر ان کے بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا دونوں ہاتھ کٹ چکے شے مگر حضرت عمیر ڈاٹٹ اپنے دونوں کئے ہوئے بازوؤں سے پرچم اسلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑے رہے اور بلند آواز سے بدآیت پڑھتے رہے کہ

### ﴿ وَمَا هُمَةً مُّ اِلَّارَسُولُ \* قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ 19

پھراہن قمید نے ان کو تیر مار کرشہید کر دیا۔حضرت مصعب بن عمیر ڈٹاٹ جوصورت میں حضورا قدس کاٹٹیٹے ہے کچھ مشابہ بخصان کوزمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کفار نے غل مجادیا کہ (معاذ اللہ) حضور تا جدارِ عالم ٹٹٹیٹٹے قتل ہو گئے۔ () زیاد بن سکن ڈٹاٹٹ کی شجاعت اورشہادت

ایک مرتبہ کفار کا ہجوم حملہ آ ور ہوا تو سرورِ عالم ﷺ نے فرما یا کہ " کون ہے جومیرے اوپرا پنی جان قربان کرتا



ہے؟" یہ سنتے ہی حضرت زیاد بن سکن ڈٹٹؤ پانچ انصار یوں کوساتھ لے کرآ گے بڑھے اور ہرایک نے لڑتے ہوئے اپنی جانیں فدا کردیں۔حضرت زیاد بن سکن ڈٹٹؤ زخموں سے لاچار ہو کرز مین پر گرپڑے تھے مگر پچھ پچھ جان باقی تھی ،حضور کٹٹٹٹٹ نے تکم دیا کہ ان کی لاش کو میرے پاس اٹھالاؤ، جب لوگوں نے ان کی لاش کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو حضرت زیاد بن سکن ڈٹٹٹ نے کھسک کرمجوب خدا کٹٹٹٹٹ کے قدموں پر اپنا مندر کھ دیا اور ای حالت میں ان کی روح پرواز کرگئی۔اللہ اکبرا حضرت زیاد بن سکن ڈٹٹٹ کی اس موت پر لاکھوں زندگیاں قربان! سجان اللہ

# ے بچے ناز رفتہ باشد ز جہاں نیاز مندے کہ بوقت جال سپردن بسرش رسیدہ باثی

اللہ اکبراس آواز نے غضب ہی ڈھادیا مسلمان یہ من کر بالکل ہی سمانوں پراگندہ دماغ ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھا گئے گئے۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں میں تین گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو بھا گرمد یہ نے قریب ہی تین گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ہم کر مردہ دل ہو گئے جہاں تھے وہیں رہ گئے اپنی جان بچاتے رہے یا جنگ کرتے رہے، کچھ لوگ جن کی تعدادتقر یباً بارہ تھی وہ رسول اللہ کا بھی ہے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس بلچل اور بھیگدڑ میں بہت سے لوگوں نے تو بالکل ہی ہمت ہاردی اور جو جاں بازی کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے وہ بھی دشمنوں کے دوطر فیر مملوں کے نرخیم میں بھنس کر مجبور والا چار ہو چکے تھے۔ تا جدار دو عالم کا بھی کہاں ہیں؟ اور کس حال میں ہیں؟ سی کواس کی خبر نہیں تھی۔

حضرت علی شیر خدا ڈاٹٹ تکوار چلاتے اور دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کرتے چلے جاتے ہے مگر وہ ہر طرف مڑم ٹر کررسول اللہ کا ٹیٹٹ کو دیکھتے ہے مگر جمال نبوت نظر ندا نے سے وہ انتہائی اضطراب و بے قراری کے عالم میں ہے۔ حضرت انس ڈاٹٹ کے بچا حضرت انس بن نفر ڈاٹٹ لڑتے لڑتے میدان جنگ ہے بھی پچھا گے نکل پڑے وہاں جا کر دیکھا کہ پچھ مسلمانوں نے مایوس ہو کر چھا رچھنا کہ دیئے ہیں۔ حضرت انس بن نضر ڈاٹٹ نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے کیا کررہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اب ہم لڑکر کیا کریں گے؟ جن کے لئے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو گئے ۔ حضرت انس بن نضر ڈاٹٹ نے فرمایا کہ اگر واقعی رسول خدا کا ٹاٹٹ شہید ہو چکتو بھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کرکیا کریں گے؟ چوہ ہم ان کے بعد زندہ رہ کرکیا کریں گے؟ چاہ ہم بھی ای میدان میں شہید ہوکر حضور کا ٹاٹٹ کے پاس بھنچ جا بھیں۔ یہ کہہ کرا پ دشمنوں کے شکر میں لڑتے ہوئے گئی سے بھی کراتے دہے یہاں تک کہ لڑتے ہوئے گئی گئی کرتے رہے یہاں تک کہ





شہید ہو گئے ۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو اٹی سے زیادہ تیر وتکوار اور نیز ول کے زخم ان کے بدن پر متھے کافروں نے ان کے بدن کوچھانی بنا دیا تھا اور ناک ، کان وغیرہ کاٹ کران کی صورت بگاڑ دی تھی ، کوئی شخص ان کی لاش کو پہچان نہ سکا صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کود کچھ کران کو پہچانا۔ 17

ای طرح حضرت ثابت بن دحداح بٹائڈ نے مایوس ہوجانیوالے انصار یوں سے کہا کہ اے جماعت انصار!اگر بالفرض رسول اکرم بٹائٹ شہید بھی ہو گئے توقم ہمت کیوں ہار گئے؟ تمہارااللہ تو زندہ ہے لہٰذاتم لوگ اٹھواوراللہ کے دین کے لئے جہاد کرو، یہ کہہ کرآپ نے چندانصار یوں کواپنے ساتھ لیااورلشکر کفار پر بھو کے شیروں کی طرح حملہ آورہو گئے اورآخر خالد بن ولید کے نیزہ سے جام شہادت نوش کرلیا۔ 18

جنگ جاری تھی اور جال نثاران اسلام جو جہاں تھے وہیں لا ائی میں مصروف تھے گرسب کی نگاہیں انتہائی بے قراری کے ساتھ جمال نبوت کو تلاش کرتی تھیں، بین ما یوی کے عالم میں سب سے پہلے جس نے تا جدار دوعالم النظام کا جمال دیکھا وہ حضرت کعب بن ما لک ڈاٹٹو کی خوش نصیب آنکھیں ہیں، انہوں نے حضور تالنظام کو پہچان کر مسلمانوں کو پکارا کہ اے مسلمانو!ادھرآؤ،رسول خداعز وجل و تالنظ ہیہ ہیں، اس آوازکوس کرتمام جال نثاروں میں جان پڑگئی اور ہر طرف سے دوڑ دوڑ کرمسلمان آنے لگے، کفار نے بھی ہر طرف سے جملہ روک کر رحمت عالم تالنظ پر تا تا تا تا تا نہ تھا۔ کرنے کے لئے سارازورلگا دیا۔ لشکر کفار کا دل ہوں جوم کے ساتھ امنڈ پڑااور بار بار مدنی تا جدار تالنظ پر یکھا۔

پر یلغار کرنے لگا مگر ذوالفقار کی بجل سے یہ بادل بھٹ بھٹ کر رہ جاتا تھا۔

#### تھجورکھاتے کھاتے جنت میں

اس گھمسان کی لڑائی اور مار دھاڑ کے ہنگاموں میں ایک بہادر مسلمان کھڑا ہوا، نہایت بے پروائی کے ساتھ کھجوریں کھارہا تھا۔ایک دم آ گے بڑھا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! کا نظام اگر میں اس وقت شہید ہوجاؤں تو میرا محکانہ کہاں ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت میں جائے گا۔ وہ بہادراس فرمان بشارت کوئن کرمست و بیخو دہو گیا۔ایک دم کفار کے بچوم میں کود پڑا اور ایس شجاعت کے ساتھ لڑنے لگا کہ کا فروں کے دل دہل گئے۔ای طرح جنگ کرتے کرتے شہید ہوگیا۔ روا

## (ل لنگڑاتے ہوئے بہشت میں

حضرت عمرو بن جموح انصاری طائلاً لنگڑے تھے، یہ گھرے نکلتے وقت بیدعا ما نگ کر چلے تھے کہ یااللہ! مجھ کو

#### هجرت کا تیسراسال (حصداول)



میدان جنگ سے اہل وعیال میں آنا نصیب مت کر ، ان کے چار فرزند بھی جہاد میں مصروف تھے۔ لوگوں نے ان کو انگرا ہونے کی بنا پر جنگ کرنے سے دوک و یا تو بیر حضور کھیلا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کرنے گئے کہ یارسول اللہ الجھے کو جنگ میں لڑ گڑا کر عرض کرنے گئے کہ یارسول اللہ جا کو جنگ میں لڑ کے ارای اور گریدوزاری سے دجمت عالم بھیلا کا قلب مبارک متاثر ہو گیا اور آپ نے ان کو جنگ کی اجازت و سے دی سے قراری اور گریدوزاری سے دجمت عالم بھیلا کا قلب مبارک متاثر ہو گیا اور آپ نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔ بیخوثی سے اچھل پڑ سے اور اپنے ایک فرزند کوساتھ لے کر کا فروں کے ہجوم میں گھس گئے۔ حضرت ابوطلحہ ڈالٹ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمرو بین جموح ڈالٹو کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں بید کہتے ہوئے ان کا لڑکا بھی چل رہے تھے کہ خدا کی فتم ایس جنت کا مشاق ہوں۔ "ان کے ساتھ ساتھ ان کو مبدارا دیتے ہوئے ان کا لڑکا بھی انتہائی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا یہاں تک کہ بید دونوں شہادت سے سرفراز ہوکر باغ بہشت میں بھی گئے گئے۔ لڑائی فتم ہوجانے کے بعدان کی بیوی ہندز وج محمرو بن جموح میدان جنگ میں گئے گئے ۔ لڑائی فتم ہوجانے کے بعدان کی بیوی ہندز وج محمرو بن جموح میدان جنگ میں گئے گئے اور اس نے ایک اور نے بھور گئی نے کہ بعد ان کی اور اپنے میں کہتے کی اداش کی بیوی ہندز وج محمرو بن جموح میدان جنگ میں گئے کی اور اس نے ایک اور نے جب حضور گئی نے کہ بید کے جب حضور گئی نے گئے وقت کھی ہو ایک کہتے ہو کہ ان کہ بیون کی طرف بھا گئی جو کہ کہا تھا؟ ہند نے سے بیا جراعرض کیا تو آپ بیکھی نے دیا گئی جو کہ کی اور نے میں جو کے گئی دین جو کی طرف نہیں چاں بہ ہو میاں میں آنا نصیب مت کر ۔ "آپ بیکھی نے انسان فرم یا یک بی وج ہے کہ اور ف مید کی طرف نہیں چاں رہا ہے۔ میں

#### حوالهجات سبق نمبر 13

|      |                                                              | -                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (11) | بدارج چ مش ۱۱۳                                               | (1)                                                                                                                |
| (12) | ۸ارج چ ۲ ص ۱۱۳                                               | (2)                                                                                                                |
| (13) | بدارج جلد ۴ مس ۱۱۳                                           | (3)                                                                                                                |
| (14) | مدارج جلد ۲ ص ۱۱۵                                            | (4)                                                                                                                |
| (15) | آل عمران:۱۳۲                                                 | (5)                                                                                                                |
| (16) | بدارج جلد ۴ مس ۱۱۴                                           | (6)                                                                                                                |
| (17) | مدارج جلد ۲ ص ۱۱۵ و بخاری پاپ ما یکرومن التنازع              | (7)                                                                                                                |
| (18) | بدارج جلد۴ ص۱۱۵                                              | (8)                                                                                                                |
| (19) | مدارج حبلد ۴ ص ۱۱۶                                           | (9)                                                                                                                |
| (20) | يدارج خ ٢ ص ١١٦                                              | (10)                                                                                                               |
|      | (12)<br>(13)<br>(14)<br>(15)<br>(16)<br>(17)<br>(18)<br>(19) | (12) 118 カー 118 (13) (13) (13) (13) (14) (14) (14) (14) (15) (15) (15) (16) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17 |





# مشقسبقنمبر ا13

## سوال نبر 1 فيل مين ديئ كئيسوالات ك مخضر جواب تحرير يجيئ ـ

| 🚺 مىجد جرت كے تيسرے سال كون ساوا قعه پيش آيا؟                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 🥹 حضور تا الله کی کوشر کین کی مدینه جمله کرنے کا کیسے علم ہوا؟                |
| 🐠 وہ کون سے قبیلے تھے جنہوں نے واپسی کا ارادہ کیالیکن اوروہ واپس نہ۔          |
| 🐠 حضرت سمرہ واللہ نے غز وہ احد میں شریک ہونے کے لئے کیاسکیم لڑائی۔            |
| حضور العَقِلَةِ فَالْكُرِي تَقْتِيم مَن طرح ہے ؟                              |
| 🚳 حضور تا گھائے کے پاس جوتلوار تھی وہ آپ تا گھائے نے کس کو دی اور اس پر کیا آ |
|                                                                               |

## ج<sub>رت</sub> کا تیسراسال (حصداول)



| کانشان لگائے۔ | _ کے ہامنے 🗸 | ت میں درست جوار | درج ذيل جوايا | سوال نمبر ( 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |              |                 |               | The second secon |

|          |   |                 |                | الصارى والثؤر تحص              | 🚺 حضرت عمر و بن جموح   |
|----------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|------------------------|
| صحتند    | 0 | یار             | 0              | 🔲 لنگڑے                        | ايان                   |
|          |   | 4               | <u> </u>       | للثة انصار يوں كوساتھ لے كرآ   | 🧿 حضرت زیادین سکن ا    |
| ,,       | 0 | بیں             |                | ری 🗀                           | ફુંં <u> </u>          |
|          |   |                 |                | کرگرتے چلے جارہے تھے           | 🚯 کفار کے خود کٹ کٹ    |
| علمبروار |   | بوڑھے           |                | جوان 🗀                         | 🔲 سردار                |
|          |   | مقرر فرماديا    | ا یک دستهٔ     | رہ کی حفاظت کے لئے بچاس کا     | 🐧 حضور کلیلئے نے اس در |
| جوانول   | 0 | تيراندازوں      | 0              | يياده 🗀                        | شدسواررول 📋            |
|          |   | اری فتح ہوگی۔   | أنوضر ورتمها   | یدان جنگ میں ڈٹے رہوگے:<br>-   | 🌖 اگرتم لوگ کےساتھ     |
| مبر      |   | بہادری          |                | 🔲 اخلاص                        | ايمان 🗀                |
|          |   | ان کام نہیں ہے۔ | . نا کو کی آ س | بہ ہو چکا تھا کہ سلمانوں سے لڑ | 🐧 کوجنگ بدرے پیرتج     |
| بنوباشم  |   | قريش            |                | 🗖 منافقين                      | 29KL 🔲                 |





#### سوال نمبر ( 3 کالم ملایئے

#### وومراكالم

اورآ گے بڑھ کرلڑنے میں عزت ہے غسیل الملائکہ کے لقب سے یاد کیاجا تا ہے۔ کل سات سوسحا بہ شائش رہ گئے باغ بہشت میں پہنچ گئے۔ جوصورت میں حضورا قدس ٹائش سے کچھ مشابہ تھے تو کچرہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ پہلاگالم حضور کاٹیائی کے کشکر میں حضرت مصعب بن عمیر ڈاٹیڈ بزولی میں شرم ہے اگر واقعی رسول خدا کاٹیائی شہید ہو چکے حضرت حنظلہ ڈاٹیڈ کو مید دونوں شہادت سے سرفراز ہوکر

#### سوال نبر 4 خالى جلَّه يُر يَجِعُ ـ

- 🐠 پیفیبر کے لئے بیز بیانہیں ہے کہ ..... کائن کرا تارد ہے۔
- 🔞 آپ نے بھی اسلامی لشکر کا حجنڈ احضرت ...... اٹاٹٹا کوعطافر مایا۔
  - ایک دم ان کے سامنے ابوسفیان کی بیوی ہندآ گئی۔
- 🚳 کیچھلوگ جن کی تعدادتقریباً ......تھی وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ثابت قدم رہے۔
  - فدا کی قشم! میں .....کا مشاق ہوں۔



# هجرت کا تیسراسال حصه دوم هنده نامین

## آ تا جدار دوعالم الثليا زخى

ای پریشانی کے عالم میں جب کہ بھر ہے ہوئے مسلمان ابھی رحمت عالم کالیے کے پاس جمع بھی نہیں ہوئے سے کہ عبداللہ بن قدیم جوقریش کے بہادروں میں بہت ہی نامور تھا۔اس نے نا گہاں حضور کالیے کا کہ کور کے حلیا۔ایک دم بجل کی طرح صفوں کو چیزتا ہوا آیا اور تا جدار دو عالم کالیے پر قاتلانہ تملہ کر دیا۔ ظالم نے پوری طاقت ہے آپ کے چیرہ اقد س چیرہ انور پر تلوار ماری جس سے خود کی دوگریاں رخ انور میں چیھ گئیں۔ایک دوسرے کا فرنے آپ کے چیرہ اقد س پرایسا پھر مارا کہ آپ کے دوندان مبارک شہید، اور نیچ کا مقدس ہونٹ زخمی ہوگیا۔ای حالت میں ابی بن خلف ملاحون اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہوکر آپ کو شہید کر دینے کی نیت سے آگے بڑھا۔حضورا قدس میں آپ نے اپنے ایک طلعون اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہوکر آپ کو شہید کر دینے کی نیت سے آگے بڑھا۔حضورا قدس میں آپ نے اپنے ایک عال ناز رسی کے اپنے ایک عالی ناز رسی کورن پر بہت معمولی زخم آیا اور وہ بھاگ نکلا گر اپنی ٹردا شن درد کی شکلہ کر دن پر مارا جس سے وہ تا کما کہ کہا کہ ہو گیا۔اس پر اس کے ساتھیوں نے کہا کہ "بیتو معمولی خراش ہے ہم اس قدر پر بیٹان کیوں ہو؟" اس نے کہا کہ تو گوگی بیں جانے کہا کہ میر میں جانے کہا گیم میں بھولیا کہ میری موت بھی ہے۔ یہ میر حال زخم ہے میرا تو اعتقاد ہے کہا گر وہ میں بھولیا کہ میری موت بھی ہیں۔ جھے لیا کہ میری موت بھی ہیں۔ میر سے اور پر تھوک دیے تو بھی میں بھولیا کہ میری موت بھی ہو۔





اس کا واقعہ بیہ ہے کہ ابی بن خلف نے مکہ میں ایک گھوڑا پالاتھا جس کا نام اس نے "عود" رکھا تھا۔ وہ روزانہ اس کو چراتا تھا اورلوگوں سے کہتا تھا کہ میں اس گھوڑے پر سوار ہوکر محمد ( کا تیاتے ہے) کوئل کروں گا۔ جب حضور کا تیاتے کواس کی خبر ہوئی تو آپ کا تیاتے نے نے ابی ان شاء اللہ تعالیٰ میں اُبی بن خلف کوئل کروں گا۔ چنا نچہ ابی بن خلف اپنے اس گھوڑے پر چڑھ کر جنگ اُحد میں آیا تھا جو بیوا قعہ پیش آیا۔ ابی بن خلف نیز ہ کے زخم سے بے قرار ہوکر راستہ بھر تر پالا تاریا۔ بیباں تک کہ جنگ اُحد سے والیس آتے ہوئے مقام" سرف میں مرگیا۔ مل

اس طرح ابن قمِیئے ملعون جس نے حضور <del>گائیائ</del>ے کے رخ انور پرتلوار چلا دی تھی ایک پہاڑی بکرے کوخداوند قہار و جبار نے اس پرمسلط فرمادیااوراس نے اس کوسینگ مار مار کر چھانی کر ڈالااور پہاڑ کی بلندی سے بینچے گرادیا جس سے اس کی لاش ککڑے ککڑے ہوکر زمین پر بکھر گئی۔ <mark>2</mark>

### ﴿ صحابه شَالِيمٌ كَاجُوشُ جَالَ نَارِي

جب حضور اکرم کانٹی نخی ہو گئے تو چاروں طرف سے کفار نے آپ پر تیروتلوار کا وارشروع کر دیا اور کفار کا بے پناہ جوم آپ کے ہر چہار طرف سے تملہ کرنے لگا جس سے آپ کفار کے نرغہ میں محصور ہونے لگے۔ بیہ منظر دیکھ کر جان شار صحابہ جھائے گا جوش جاں شاری سے خون کھولنے لگا اور وہ اپنا سر جھیلی پر رکھ کر آپ کو بچانے کے لئے اس جنگ کی آگ میں کو دپڑے اور آپ کے گردایک حلقہ بنالیا۔ حضرت ابود جانہ ڈاٹٹ جھک کر آپ کے لئے ڈھال بن گئے اور چاروں طرف سے جو تلواریں برس رہی تھیں ان کو وہ اپنی پشت پر لیتے رہے اور آپ تک کسی تلواریا نیز سے کے وارکو چہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔

حضرت طلحہ ڈاٹٹ کی جاں ناری کا بیدعالم تھا کہ وہ کھاری تکواروں کے وارکوا پنے ہاتھ پررو کتے تھے پہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ کرشل ہو گیا اوران کے بدن پر پنیتیس یا اُنتالیس زخم کئے۔غرض جاں نارصحابہ ڈاٹٹ نے حضور کا لیک ہاتھ کی حفاظت میں اپنی جانوں کی پروانہیں کی اورالی بہادری اور جاں بازی سے جنگ کرتے رہے کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی ۔حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹ نشانہ بازی میں مشہور تھے،انہوں نے اس موقع پراس قدر تیر برسائے کہ کئی کمانیس ٹوٹ گئیں۔انہوں نے جنگ کرتے رہے کہ تاریخ عالم میں کئی کمانیس ٹوٹ گئیں۔انہوں نے حضور کا کوئی وارآپ پرنہ آسکے۔بھی بھالیا تھا تا کہ دشمنوں کے تیر یا تکوار کا کوئی وارآپ پرنہ آسکے۔بھی بھی آپ دشمنوں کی فوج کود کھنے کے لئے گردن اٹھاتے تو حضرت طلحہ ڈاٹٹ عرض کرتے کہ یارسول اللہ! میں باپ آپ پرقربان! آپ گردن نہ اٹھا کیں، کہیں ایسانہ ہو کہ دشمنوں کا کوئی تیرآپ کولگ جائے۔ یارسول



الله! آپ میری پیچے کی رہیں میراسینہ آپ کے لئے ڈھال بنامواہے۔ ر3

حضرت قنادہ بن نعمان انصاری اللہ حضور کا ایک تیران کی آئے جبرہ انورکو بچانے کے لئے اپنا چبرہ دشمنوں کے سامنے کئے بوئے سے نا گبال کا فرول کا ایک تیران کی آئے بیں لگا اور آئکھ بہدکران کے رخسار پر آگئی ۔ حضور کا تیا ہے اپنے نے اپنے دست مبارک سے ان کی آئکھ کو اٹھا کر آئکھ کے حلقہ میں رکھ دیا اور یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ! قنادہ کی آئکھ بچا ہے۔ مشہور ہے کہ ان کی وہ آئکھ دوسری آئکھ سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہوگئی۔ لا

حضرت سعد بن ابی وقاص ٹاٹٹو بھی تیرا ندازی میں انتہائی با کمال تھے۔ یہ بھی حضور ٹاٹٹیٹیٹا کی مدافعت میں جلدی جلدی تیر چلار ہے تھےاور حضورا نور ٹاٹٹیٹیٹ خودا ہے دست مبارک سے مق

ظالم كفارا نتبائى بدردى كساته حضورانور تاليَّانَ پرتير برسار ب تصمراس وقت بھى زبان مبارك پريدعاتقى رَبِّ اغْفِرْ قَوْمِيْ فَانْهُمْ لَا يَعْلَمُوْنِ

یعنی اے اللہ! میری قوم کو بخش دے وہ مجھے جانے نہیں ہیں۔ <u>6</u>

حضورا قدس کائی دندان مبارک کے صدمہ اور چرو انور کے زخموں سے نڈھال ہور ہے تھے۔اس حالت میں انسان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گر پڑے جوابو عامر فاسق نے جابجا کھودکران کو چھپا دیا تھا تا کہ مسلمان اعلمی میں ان گڑھوں کے اندرگر پڑیں۔حضرت علی ڈاٹٹ نے آپکا وست مبارک پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ ڈاٹٹ نے آپ کواٹھا یا۔حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ٹاٹٹ نے خود (لو ہے کی ٹوپی) کی کڑی کا ایک حلقہ جو چہرہ انور میں چبھ گیا تھا اپنے دانتوں سے پکڑکراس زور کے ساتھ کھینے کر ڈکالا کہ ان کا ایک دانت ٹوٹ کرز مین پرگر پڑا۔ پھر دوسرا حلقہ جو دانتوں سے پکڑکر کھینچا تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ چہرہ انور سے جو خون بہااس کو حضرت ابوسعید خدری ٹاٹٹ کے والد حضرت مالک بن سنان ٹاٹٹ نے جوش عقیدت سے چوس چوس کی لیا اور ایک قطرہ بھی زمین پرگر نے نہیں دیا۔حضور ٹاٹٹ نے فرمایا کہ اب بن سنان! کیا تو نے میراخون کی ٹیا اور ایک قطرہ بھی زمین پرگر نے نہیں ارسول اللہ!

حضورا قدس تالیجی اپنے چندصحابہ کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھائی میں تشریف فرما تھے اور چیرۂ انور سے خون بہدر ہا تھا۔ حضرت علی ڈٹاٹٹا پنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ زہراء ڈٹاٹٹا اپنے ہاتھوں سے خون





دھور ہی تھیں مگرخون بندنہیں ہوتا تھا بالآخر تھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی را کھ زخم پرر کھ دی توخون فورا ہی تھم گیا۔ ر8

اس حالت میں رسول اللہ ٹائٹائٹے اپنے جاں نثاروں کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے جہاں کفار کے لئے پہنچنا دشوار تھا۔ ابوسفیان نے دیکھ لیا اور فوج لے کروہ بھی پہاڑ پر چڑھنے لگالیکن حضرت عمر ڈٹاٹٹا اور دوسرے جان نثار صحابہ ڈٹاٹٹے نے کا فروں پراس زور سے پتھر برسائے کہ ابوسفیان اس کی تاب نہ لاسکا اور پہاڑے اتر گیا۔

#### (آ ابوسفیان کانعرہ اوراس کا جواب

ابوسفیان جنگ کے میدان سے واپس جانے لگا تو ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور زور زور سے پکارا کہ کیا یہاں گھر ( کالٹیا ) ہیں؟ حضور کالٹیا نے فرمایا کہ تم لوگ اس کا جواب ندوہ پھراس نے پکارا کہ کیا تم ہیں ابو بکر ( کالٹی ) ہیں؟ حضور کالٹیا نے نے فرمایا کہ کوئی چھے جواب ندوے، پھراس نے پکارا کہ کیا تم ہیں بھر ( کالٹی ) ہیں؟ جب اس کا بھی کوئی جواب نہیں ما تو ابوسفیان گھمنڈ سے کہنے لگا کہ بیسب مارے گئے کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو ضرور میرا جواب دیتے ۔ بید جواب نہیں ما تو ابوسفیان گھمنڈ سے کہنے لگا کہ بیسب مارے گئے کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو ضرور میرا جواب دیتے ۔ بید کن کر حضرت بھر کا گئے نہیں ابوسفیان نے اپنی فتح کے گھمنڈ میں بینعرہ مارا کہ " اُعلی ھُبل " " اُعلی ھُبل اُس بینی ابدہ ہوا۔ ہم سب زندہ ہیں ۔ ابوسفیان نے اپنی فتح کے گھمنڈ میں نیورہ مارا کہ " اُعلی ھُبل " " اُعلی ھُبل اُس بینی اللہ سب سے بڑھ کر بلند ہوجا۔ نے بو چھا کہ ہم کیا کہیں؟ ارشاد فرمایا کہتم لوگ بینی ہمارے کے جواب میں فعرہ لگا آعلی ہو کہا کہ کہتم کیا کہیں؟ ارشاد فرمایا کہتم لوگ اس کے جواب میں نیرہ کو گوگ اور بڑا ہے۔ ابوسفیان نے کہا کہ گنا الْعُونِي وَ لَا عُونِي لَکُم یعنی ہمارے کے عزی (بت) ہے اور تمہاراک کی مددگا رئیں۔ ابوسفیان نے بہتہ واز بلند بڑے فیز کے ساتھ بیا علان کیا کہ آئی تھی کہی دیا مدر کے دن کا بدلہ اور جواب ہے لڑائی میں بھی فتح بھی تکست ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں! ہماری فوج نے دن بدر کے دن کا بدلہ اور جواب ہے لڑائی میں بھی فتح بھی تکست ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں! ہماری فوج نے کہارے مؤلی رنٹج وافسوں ہوا ہے یہ کہرا یوسفیان میدان سے ہٹ گیا اور چل میں مگر میں نے نہ تواس کا تھم دیا تھا، نہ جھے اس پر کوئی رنٹج وافسوں ہوا ہے یہ کہرا یوسفیان میدان سے ہٹ گیا اور چل دیا دیا دیا ہماری کوئی نے دیتواس کا تھم دیا تھا، نہ جھے اس پر کوئی رنٹج وافسوں ہوا ہو کہ کی گئے تھی گئے۔ رو

#### (ل ہندجگرخوار

کفار قریش کی عورتوں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لئے جوش میں شہداء کرام ٹنگٹا کی لاشوں پر جا کران کے



کان ، ناک وغیرہ کاٹ کرصورتیں بگاڑ دیں اور ایوسفیان کی بیوی ہندنے تو اس بے در دی کا مظاہرہ کیا کہ ان اعضاء کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا۔ ہند حضرت حمزہ ڈاٹٹ کی مقدس لاش کو تلاش کرتی پھررہی تھی کیونکہ حضرت حمزہ ڈاٹٹ تی نے جنگ بدر کے دن ہند کے باپ عتبہ گوتل کیا تھا۔ جب اس بے درونے حضرت حمزہ ڈاٹٹ کی لاش کو پالیا تو ختجر سے ان کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ ذکالا اور اس کو چہا گئی لیکن حلق سے نہ اتر سکا اس کئے اگل دیا تاریخوں میں ہند کا لقب جو " حجر خوار" ہے وہ اس واقعہ کی بنا پر ہے۔ ہنداور اس کے شوہرا یوسفیان نے رمضان ۸ ھیں فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ 10

#### ﴿ سعد بن الربيع وثاثقًا كي وصيت

حضرت زید بن ثابت بھاتھ کا بیان ہے کہ میں حضور کھیاتھ کے تھم سے حضرت سعد بن الربیع بھاتھ کی لاش کی تلاش میں انکاتو میں نے ان کوسکرات کے عالم میں پایا۔انہوں نے مجھ سے کہا کہتم رسول اللہ کاتیاتی سے میراسلام عرض کر وینا اور اپنی قوم کو بعد سلام میرا میہ پیغام سنا دینا کہ جب تک تم میں سے ایک آ دمی بھی زندہ ہے اگر رسول اللہ کاتیاتی تک کفار پہنچ گئے تو خدا کے دربار میں تمہارا کوئی عذر بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ بیکہاا وران کی روح پرواز کرگئی۔ ملا

#### ﴿ خواتين اسلام كے كارنا مے

جنگ اُ حدیس مردوں کی طرح عورتوں نے بھی بہت ہی مجاہدانہ جذبات کے ساتھ لڑائی میں حصد لیا۔حضرت بی بی عائشہ اور حضرت بی بی اُم سلیم ﷺ کے بارے میں حضرت انس ڈاٹٹ کا بیان ہے کہ بیدونوں پائینچ چڑھائے ہوئے مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی تھیں اور مجاہدین خصوصاً زخیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ای طرح حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹ کی والدہ حضرت بی بی اُم سلیط ڈاٹٹ مجی برابر پانی کی مشک بھر کر لاتی تھیں اور مجاہدین کو پانی پلاتی تھیں۔ 12

## 🗨 حضرت أم عماره عليها كي جال نثاري بيداري

حضرت بی بی ام عمارہ بی جن کا نام "نسبیہ" ہے جنگ اُحد میں اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور دوفرزند حضرت عمارہ اور دوفرزند حضرت عمارہ اور دھزت عبداللہ بی کو ساتھ لے کرآئی تھیں۔ پہلے تو بیہ مجاہدین کو پانی پلاتی رہیں لیکن جب حضور سی پلے پر کفار کی بیغار کا ہوش رہا منظر دیکھا تو مشک کو پھینک دیا اورایک خنجر لے کر کفار کے مقابلہ میں سینہ پر ہو کر کھڑی ہوگئیں اور کفار کے متیا بلہ میں سینہ پر ہو کر کھڑی ہوگئیں اور کفار کے تیرونکو ارکے ہرایک وارکوروکتی رہیں۔ چنانچہان کے سراور گردن پر تیرہ زخم لگے۔ ابن قمیم معمون نے جب حضور رسالت مآب سی پی اور کھا دی تو بی بی اُم عمارہ بی اُن کے بڑھ کر اپنے بدن پر روکا۔ چنانچہان کے کندھے پر اتنا گہراز خم آیا کہ غار پڑ گیا پھرخود ہڑھ کر ابن قمیم کے شانے پر زوردار تکوار ماری





لیکن وہ ملعون دو ہری زرہ پہنے ہوئے تھااس لئے نیچ گیا۔

حضرت بی بی ام عمارہ بی بی ام عمارہ بی بی ام عمارہ بی بی اللہ بی بی کہ مجھے ایک کا فرنے زخمی کر دیا اور میرے زخم
سے خون بندنہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ حضرت اُم عمارہ بی بی نے فوراً اپنا کپڑا بھاڑ کرزخم کو با ندھ دیا اور کہا کہ بیٹا اُٹھو،
کھڑے ہوجا وَاور پھر جہاد میں مشغول ہوجا وَ۔ اتفاق ہے وہی کا فرحضور کا بھائے کے سامنے آگیا تو آپ نے فرما یا کہ
اے ام عمارہ! بی بی اُم عمارہ بی بی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت بی بی اُم عمارہ بی بی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت بی بی اُم عمارہ بی بی ہو ایک منظر دیکھ کرحضور کی ٹانگ پرتلوار کا ایسا بھر پور ہاتھ مارا کہ وہ کا فرگر پڑا اور پھر چل نہ سکا بلکہ سرین کے بل گھشتا ہوا بھا گا۔ یہ منظر دیکھ کرحضور کی ٹانگ پرتلوار کا ایسا بھر پور ہاتھ مارا کہ وہ کا فرگر پڑا اور پھر چل نہ سکا بلکہ سرین کے بل گھشتا ہوا بھا گا۔ یہ منظر دیکھ کرحضور کی ٹانگ کی تو خدا کی راہ میں جہا دکیا ، حضرت بی بی اُم عمارہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! وعافر مائی کہ تو خدا کی دورت آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل ہوجائے۔ اس وقت آپ نے ان کے لئے اوران کے ہم اوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل ہوجائے۔ اس وقت آپ نے ان کے لئے اوران کے جو ہراوران کے بیٹوں کے لئے اس طرح دعا فر مائی کہااللہ کہم اُخفیائی رُفقائی فی الجنیق یا اللہ! عزوجل ان سب کو جنت میں میرار فیق بناد ہے۔

حضرت بی بی اُم عمارہ طِیْ اُندگی بھر علانیہ بیہ کہتی رہیں کہ رسول اللہ عی اُنٹی کے اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت بھی مجھے پر آجائے تو مجھے اس کی کوئی پروانہیں ہے۔ 13

حضور تالیقی کی پھوپھی حضرت بی بی صفیہ ڈھٹا اپنے بھائی حضرت تمزہ ڈھٹھ کی لاش پرآئیں تو آپ نے ایکے بیٹے حضرت زبیر ڈھٹھ کو تھم دیا کہ میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھنے یا نمیں۔حضرت بی بی صفیہ ڈھٹھانے کہا کہ مجھا ہے بھائی کی الش نہ دیکھنے یا نمیں۔حضرت بی بی صفیہ ڈھٹھانے کہا کہ مجھا ہے بھائی کے بارے میں سب پچھمعلوم ہو چکا ہے لیکن میں اس کو خدا کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں بچھتی ، پھر حضور کھٹیٹیٹے کی اجازت سے لاش کے پاس گئیں اور یہ منظر دیکھا کہ بیارے بھائی کے کان ، ناک ، آئکھ سب کلے پڑھشکم چاک ،جگر چبا یا ہوا پڑا ہے ، یہ دیکھ کراس شیر دل خاتون نے اِنّا بلله وَانّا الّنیه رَاجِعُونَ کے سوا پچھ بھی نہ کہا پھران کی مغفرت کی دعامائلی ہوئی چلی آئمیں۔

#### ([ایک انصاری عورت کاصبر

ایک انصاری عورت جس کا شوہر، باپ، بھائی سبھی اس جنگ میں شہید ہو بچکے تھے تینوں کی شہادت کی خبر باری باری سے لوگوں نے اُسے دی مگروہ ہر باریمی پوچھتی رہی ہے بتاؤ کہ رسول اللہ ٹائیٹی کیسے ہیں؟ جب لوگوں نے اس کو



بتایا کہ المحمد للہ وہ زندہ اور سلامت ہیں تو ہے اختیار اس کی زبان ہے اس شعر کا مضمون نکل پڑا کہ ۔ تسلی ہے پناہ ہے کساں زندہ سلامت ہے کوئی پروا نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے اللہ اکبر! اس شیر دل عورت کے صبر وایٹار کا کیا کہنا؟ شوہر، باپ، بھائی، تینوں کے تل ہے دل پر صدمات کے تین تین پہاڑ گر پڑے ہیں مگر پھر بھی زبان حال ہے اس کا یہی نعرہ ہے کہ ۔ میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا اے شہ دیں! ترے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم

#### ﴿ شهدائے كرام فِحالَتُهُ

اس جنگ میں سترصحابہ کرام ٹنگائے نے جام شہادت نوش فر ما یا جن میں چارمہا جراور چھیا سٹھانصار تھے۔ تیس کی تعداد میں کفار بھی نہایت ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ 15

مسلمانوں کی مفلسی کا بیامالم تھا کہ ان شہداء کرام ڈناڈڈٹٹ کے گفن کے لئے کپڑ ابھی نہیں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر ڈٹٹٹ کا بیرحال تھا کہ بوقت شہادت ان کے بدن پرصرف ایک اتنی بڑی کملی تھی کہ ان کی لاش کو قبر میں لٹانے کے بعد اگران کا سرڈھانیا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور اگر پاؤں کو چھپا یا جاتا تھا تو سرکھل جاتا تھا بالآخر سرچھپا دیا گیدا گران کا سرڈھاس ڈال دی گئی۔ شہداء کرام خون میں لتھڑ سے ہوئے دودو شہیدایک ایک قبر میں دفن کئے گئے۔ جس کو قرآن زیادہ یا دہوتا اس کو آگے رکھتے۔ موالے

### ( و قبورشهداء کی زیارت

حضور سائی شہداء اُحد کی قبروں کی زیارت کے لئے تشریف لے جاتے ہے اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق وحضرت عرفاروق بھی کا بھی یہی عمل رہا۔ ایک مرتبہ حضور تا بھی شہداء احد کی قبروں پرتشریف لے گئے تو ارشاد فرما یا کہ یااللہ! تیرارسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے، پھر یہ بھی ارشاد فرما یا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پرزیارت کے لئے آئے گا اور ان کوسلام کرے گا تو یہ شہداء کرام می گئی اس کے سلام کا جواب ویں گے۔ چنا نچہ حضرت فاطمہ خزاعیہ بھی کا بیان ہے کہ میں ایک ون اُحد کے میدان سے گزررہی تھی حضرت جمزہ بھی گئی کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا کہ اَلسّلامُ عَلَیْكَ یَا عَمَّ رَسُولِ





الله (اے رسول الله تَا اَللّٰهِ عَلَيْهِ كَ جِهِا! آپ پرسلام مو) توميرے كان ميں بيآ واز آئى كه وَعَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله وَيَرَكَانُهُ سَلَا

#### ([ حیات شهداء

چھیالیس برس کے بعد شہداء اُحد کی بعض قبریں کھل گئیں تو ان کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ تھے اور تمام اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہداء کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور جب زخم سے ہاتھ اٹھایا تو تازہ خون نکل کر ہنے لگا۔ 18

## ﴿ كعب بن اشرف كأقتل

یہودیوں میں کعب بن اشرف بہت ہی دولت مند تھا۔ یہودی علاء اور یہود کے ذہبی پیشواؤں کو اپنے خزانہ سے تنخواہ دیتا تھا۔ دولت کے ساتھ شاعری میں بھی بہت با کمال تھا جس کی وجہ سے نہ صرف یہودیوں بلکہ تمام قبائل عرب پر اس کا ایک خاص اشر تھا۔ اس کو حضور تاہیئی سے سخت عداوت تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قبل ہوجانے سے اس کو انتہائی رنج وصد مہ ہوا۔ چنا نچہ بیقریش کی تعزیت کے لئے مکہ گیااور کھار قریش کا جو بدر میں مقتول ہوئے تھے ایسا پر در دمرشیا کھا کہ جس کوئن کرسامعین کے مجمع میں ماتم بر پا ہوجاتا تھا۔ اس مرشیہ کو پیشخص قریش کو سناسا کرخود بھی زارزار روتا تھا اور سامعین کو بھی رائا تھا۔ مکہ میں ابوسفیان سے ملا اور اس کو مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے پر ابھارا بلکہ ابوسفیان کو لے کر حرم میں آیا اور کفار مکہ کے ساتھ خود بھی کعبہ کا مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے پر ابھارا بلکہ ابوسفیان کو لے کر حرم میں آیا اور کفار مکہ کے ساتھ خود بھی کعبہ کا کھا کہ شان اقدس میں طرح طرح کی گتا نحیاں اور بے ادبیاں کرنے لگا ، اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کو چیکے سے تل کھا کہ مسلمان اقدس میں طرح طرح کی گتا نحیاں اور بے ادبیاں کرنے لگا ، اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کو چیکے سے تل کرادیے کا قصد کیا۔

کعب بن اشرف یہودی کی میر ترکتیں سراسراس معاہدہ کی خلاف ورزی تھی جو یہود اور انصار کے درمیان ہو چکا تھا کہ مسلمانوں اور کفارِ قریش کی لڑائی میں یہودی غیر جانبدار رہیں گے۔ بہت دنوں تک مسلمان برواشت کرتے رہے مگر جب بانی اسلام ملائے کی مقدس جان کوخطرہ لاحق ہوگیا تو حضرت محمد بن مسلمہ نے حضرت ابونا کلہ وحضرت عباد بن بشر وحضرت حارث بن اوس وحضرت ابوعبس جھائے کوساتھ لیا اور رات میں کعب بن اشرف کے مکان پر گئے اور رہے الاول ۳ ھکواس کے قلعہ کے بچا تک پراس کوئل کردیا اور صبح کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکراس کا سرگئے اور رہے تھا داروں سے مکان کے مکان کے میں ماہور ہوکراس کا سرگئے اور رہے تھا داروں سے میں حاضر ہوکراس کا سر



تا جدار دوعالم ﷺ کے قدموں میں ڈال دیا۔اس قتل کے سلسلہ میں حضرت حارث بن اوس ڈاٹٹ تکوار کی نوک سے زخمی ہو گئے تھے۔محمد بن مسلمہ وغیرہ ان کو کندھوں پراٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے اور آپ نے اپنالعاب دہن ان کے زخم پررگادیا تو اُسی وقت شفاء کامل حاصل ہوگئی۔ 19

#### (ل غزوه غطفان

ری الاول ۳ ھیں حضور گائے کے بیا طلاع ملی کہ مجد کے ایک مشہور بہا در دعثور بن الحارث بحار بی نے ایک لکگر الیا ہے تا کہ مدینہ پر جملہ کرے۔ اس جبر کے بعد آپ گائے گارسوسحا بئر کرام محالی کلا اور اپ لکگر کو لے کر روانہ ہوگئے۔ جب دعثور کو خبر ملی کہ رسول اللہ گائے ہارے دیار بین آگئے تو وہ بھاگ کلا اور اپ لکگر کو لے کر پہاڑ وں پر چڑھ گیا مگر اس کی فوج کا ایک آ دی جس کا نام" حبان" تھا گرفتار ہو گیا اور فورا نہی کلمہ پڑھ کر اس نے بہاڑ وں کہا نے اسلام قبول کر لیا۔ اتفاق سے اس روز زور دار بارش ہوگئی۔ حضور گائے آئی درخت کے بیچے لیٹ کر اپ نے کہا نے اسلام قبول کر لیا۔ اتفاق سے اس روز زور دار بارش ہوگئی۔ حضور گائے آئی ایک درخت کے بیچے لیٹ کر اپ کی سکھانے گئے۔ پہاڑ کی بلندی سے کا فروں نے دیکھیا کہ آپ بالکل اسکیا اور اپنے اسحاب سے دور بھی ہیں ، ایک دم وعثور بکل کی طرح پہاڑ کی بلندی سے کافروں نے دیکھیا کہ ہوئی آ یا اور حضور بکل کی طرح پہاڑ کی بلند کر کے جو تا ہا ورحضور بکل کی طرح پہاڑ کی بلند کر کے ہوئے آ یا اور حضور بکل کی طرح پہاڑ کی بائد کر کے باتھ سے گر بیل علیاتھا چھم زدن میں زمین پر از پڑے اور دعثور کے سینے میں ایک ایسا گھونسہ ماراکہ تھوار اس کے ہاتھ سے گر بیل علیاتھا چھم زدن میں زمین پر از پڑے اور دعثور کے سینے میں ایک ایسا گھونسہ ماراکہ تھوار اس کے ہاتھ سے گر کون بیا گا وردعثور میں ہوئی اور اور عشور میں تھول اب جھم کومیری تا کوار سے کہا کہ تو کی نہیں ۔ "رحمۃ للعالمین گائے گوار آ کیا وردع میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور حضور گائے گائے کے دیا کہ مسلمان ہوگیا اور اپنی تو میں آکر اسلام کی تبلیغ کرنے لگا۔ اس غزوہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور حضور گائے گائے۔ مول اب تبلی کے دیا گئے۔ مول

بعض مورخین نے اس تلوار کھینچنے والے واقعہ کوغزوہ ذات الرقاع کے موقع پر بتایا ہے مگرحق ہیہ ہے کہ تاریخ نبوی میں اس قسم کے دووا قعات ہوئے ہیں۔غزوہ غطفان کے موقع پرسرانور کے او پرتلوارا ٹھانے والا دعثور بن حارث محاربی تھا جومسلمان ہوکر اپنی قوم کے اسلام کا باعث بنا اورغزوہ ذات الرقاع میں جس شخص نے حضور اقدر سی ٹیٹیٹے پرتلوارا ٹھائی تھی اس کا نام غورث تھا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ مرتے وقت تک اپنے کفر پراڑا





### ر ہا۔ ہاں البتداس نے بیہ معاہدہ کرلیاتھا کہ وہ حضور کا ایکٹی ہے بھی جنگ نہیں کرے گا۔ مالا ( ساھ کے واقعات متفرقہ:

ججرت کے تیسر ہال میں مندرجہ ذیل واقعات بھی ظہوریذیر ہوئے:

- . . . ۱۵ رمضان ۳ هے کوحضرت امام حسن را اثناؤ کی ولا دت ہو گی۔
- اں سال حضورِ اقدس من اللہ نے حضرت نی بی حفصہ ڈاٹھا سے نکاح فر ما یا۔حضرت حفصہ ڈاٹھا حضرت عصرت عصرت عمر فاروق ڈاٹھ کی صاحبزادی ہیں جوغز و گابدر کے زمانہ میں بیوہ ہوگئ تھیں ۔ان کے مفصل حالات از واج مطہرات ڈاٹھا کے ذکر میں آگے تحریر کئے جائیں گے۔
  - 📧 . . اى سال حضرت عثمان غي طائلا نے حضور اللہ كى صاحبزا دى حضرت أم كلثوم طائبا سے تكاح كيا۔
- الارحام کا کوئی الارحام کا کوئی الی سال نازل ہوئے۔اب تک میراث میں ذوی الارحام کا کوئی حصہ نہ تھا۔ان کے حقوق کا مفصل بیان نازل ہوگیا۔
- اب تک مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے جائز تھا مگر ۳ ھیں اس کی حرمت نا زل ہوگئی اور ہمیشہ
   کے لئے مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے حرام کردیا گیا۔ (واللہ تعالی اعلم)

#### حواله جات سبق نمبر 14

MACTE (11) (11)

بخاري ج ٢ باب ذكر أم سليط ص ٥٨٢ (1) زُرقاني على المواهب ج عس٥٣ (12)(2) زُرقانی ج س (2) 4155570171 (13) (14) طبري ص ۱۳۲۵ (3) بخاري غزودا حدش ا۸۵ (15) مدارج النبوة جلد اص ۱۳۳ (4) دُرقاني چاس ۲۲ (16) بخاری باب اذالم بوجدالاتواب واحدج امن • ما و بخاری ج ۴ ص ۵۸۴ باب الذین استجابوا (5) بخاري غزوه احدش ١٨٠٠ (17) مدارج الدوق ج اس ۱۳۵ (6) مسلم غزوه احدج ٢ ص ٩٠ مدارج النبوق تاس ١٣٥٥ (7) أرقائي جهس ٢٩ (18) زرقانی جلد ۳ ص ۱ و بخاری ج ۳ ص ۷ ۵ ۵ مسلم ص ۱۱۰ (8) بخاري غزووا حديث ٢ ص ٥٨٣ (19) زرقانی ج ۲ ص ۱۵ و بخاری ج ۲ ص ۱۳ ۵ (9) زرقانی ۲۳س۸ ۴۰ و بخاری فروه احدی ۲ س ۵۷۹ (20) (10) زُرقانی ج س ۲ سوفیره 170° radio (21)

## ججرت كاتيسراسال (حصدوم)



#### مشقسبقنمبر 14

## سوال نبر 1 فيل مين ديئ كئي سوالات ك مختصر جواب تحرير يجيئ ـ

| 0        | بی بن خلف ملعون کا انجام کیسا ہوا؟                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0</b> | حضرت قبّا دہ بن نعمان انصاری ڈٹاٹڈ کے آئکھ کے زخمی اور ٹھیک ہونے کا واقعہ بیان کریں؟ |
| <b>③</b> | ابوسفیان کے نعروں کے جواب میں سحابہ کرام ٹٹائی نے کو نے نعرے لگائے۔                  |
| •        | ایک انصاری عورت جس کا شوہر، باپ، بھائی شہید ہو گئے تو اس کی تاثر ات تھے؟             |
| <b>⑤</b> | حضرت مصعب بن عمير را الله كوكس طرح كفن ويا سميا تها؟                                 |
| ©        | ىن 3 ہجرى كے كوئى سے دووا <u>ف</u> قع كھيں؟                                          |
|          |                                                                                      |





### سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کا نشان لگائے۔

|           |   |                 |                          | 🚺 دعثورہوکررہ گیا۔     |
|-----------|---|-----------------|--------------------------|------------------------|
| ن         | 0 | 🗖 کن            | عين غين                  | سين شين                |
|           |   |                 | مد کی بعض قبرین کھل گئیں | 🥹 برس کے بعد شہداءاُ ہ |
| ניט       |   | 🔲 مچياليس       | <i>و</i> مو              | پپاس 🗀                 |
|           |   | . كوقل كيا نفها | نگ بدر کے دن ہند کے باپ  | 🚯 حضرت حمزه ہی نے ج    |
| ابولهب    |   | ابوجهل 🗀        | عتب                      | 🔲 شيب                  |
|           |   |                 | ر ہا تھا۔                | 🐧 اور چرؤ انورے بہد    |
| پانی      |   | تخوان 🗀         | ں پین                    | 🗖 تور                  |
|           |   |                 | مشهور تتھے               | حضرت ابوطلحه الله عير  |
| نثانهبازى | 0 | 🗖 نیزهبازی      | گھوڑ دوڑ                 | 🗖 تیراندازی            |
|           |   | ىرف" يىن مرگيا  | ہوئے مقام"               | 🐧 یہاں تک کہ جنگ ۔     |
| تبوک      |   | 🗖 خندق          | 📄 بدر                    | 📄 أحد                  |



#### والنبر 3 كالم ملاية

#### دومراكاكم

یعنی اللہ سب سے بڑھ کر بلندم تبدا در بڑا ہے۔ روشن اورخوبصورت ہوگئ آپ کے لئے ڈھال بن گئے اور کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو گیا میں اُبی بن خلف گوتل کروں گا۔ بہت ہی مجاہدا نہ جذبات کے ساتھ لڑائی میں حصد لیا

#### يبلاكاكم

دعثوراس اخلاق نبوت سے بے حدمتا ثر ہوا آپ گائی آئے نے فرما یا کہ ان شاء اللہ تعالی جنگ اُ حدمیں مردوں کی طرح عور توں نے بھی حضرت ابود جانہ ڈاٹھ جھک کر ان کی وہ آ نکھ دوسری آنکھ سے زیادہ اُللّٰہُ اُعْلٰی وَ آجَلَٰ

#### سوال نبر 4 خالى جلَّه يُر يَجِعُ ـ

- 🕕 اس کی فوج کا ایک آ دی جس کا نام ...... تھا گرفتار ہو گیا۔
- 🥹 .....میں مسلمانوں کی فتح اور سر داران قریش کے تل ہوجانے سے اس کوانتہائی رنج وصدمہ ہوا۔
  - 🚳 جن میں چارمہا جراور.....انصار تھے۔
- - ازورزورے ایکاراکدکیایہاں .....بیں؟
  - کدان کاایک ............ ٹوٹ کرز مین پرگر بڑا۔



# ہجرت کا چوتھاسال



ججرت کا چوتھا سال بھی کفار کے ساتھ چھوٹی بڑی لڑائیوں ہی میں گزرا۔ جنگ بدر کی فتح مبین ہے مسلمانوں کا رعب تمام قبائل عرب پر بیٹھ گیا تھا اس لئے تمام قبیلے کچھ دنوں کے لئے خاموش بیٹھ گئے تھے لیکن جنگ اُحد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کا چرچا ہو جانے سے دوبارہ تمام قبائل دفعۃ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لئے کھڑے ہو گئے اور مجوراً مسلمانوں کو بھی اپنے دفاع کے لئے لڑائیوں میں حصہ لیمنا پڑا۔ ہم ھی مشہور لڑائیوں میں سے چند ہیں ہیں:

## ( سربيا بوسلمه

کیم محرم ۳ ھاکونا گبال ایک شخص نے مدینہ میں پینچر پہنچائی کہ طبیحہ بن خویلدا ورسلمہ بن خویلددونوں بھائی کفار کا
لشکر جمع کر کے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لئے نگل پڑے ہیں۔حضور تائیج نے اس لشکر کے مقابلہ میں حضرت ابو
سلمہ ٹالٹ کو ڈیڑھ سومجاہدین کے ساتھ روانہ فرمایا جس میں حضرت ابو سبرہ اور حضرت ابو عبیدہ ڈوگٹھ اجیسے معزز
مہاجرین وانصار بھی تھے الیکن کفار کو جب پنة چلا کہ مسلمانوں کالشکر آرہا ہے تو وہ لوگ بہت سے اونٹ اور بکریاں
جیوڑ کر بھاگ گئے جن کو مسلمان مجاہدین نے مال غنیمت بنالیا اور لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ را



#### ( سربیعبدالله بن انیس

محرم ۴ ھے واطلاع ملی کہ "خالد بن سفیان ہزئی" مدینہ پر تملہ کرنے کے لئے فوج جمع کررہا ہے۔حضور کا بھائے نے اس کے مقابلہ کے لئے حضرت عبداللہ بن انیس ڈاٹٹ کو بھیج دیا۔ آپ نے موقع پاکر خالد بن سفیان ہزئی کو قبل کردیا اور اس کا سرکاٹ کرمدینہ لائے اور تاجدار دوعالم کا بھی کے قدموں میں ڈال دیا۔حضور کا بھی نے حضرت عبداللہ بن انیس ڈاٹٹ کی بہادری اور جان بازی سے خوش ہوکران کو اپنا عصا (چیٹری) عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اس عصا کو ہاتھ میں لیکر جنت میں چہل قدمی کروگے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کا بھی تھا مت کے دن میے مبارک عصامیرے پاس نشانی کے طور پر رہے گا۔ چنانچا نقال کے وقت انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میں میں رکھ دیا جائے۔ رق

#### ([ حادث رجيع

عسفان ومکہ کے درمیان ایک مقام کا نام "رجیج" ہے۔ یہاں کی زمین سات مقدس صحابۂ کرام اٹھ گئے گئے خون سے رنگین ہوئی اس لئے بیوا قعہ سریۂ رجیع کے نام سے مشہور ہے۔ بید در دناک سانح بھی ہم ھیں چیش آیا۔ اس کا واقعہ بہ ہے کہ قبیلہ عضل وقارہ کے چند آدمی بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب آپ چند صحابہ کرام ٹھ گئے کو وہاں بھیج دیں تاکہ وہ ہماری قوم کو عقائد واعمال اسلام سکھا دیں۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضور تا گئے نے دس منتخب صحابہ ٹھ گئے کہ وحضرت عاصم بن ثابت ٹھ ٹھ کی ماتحق میں بھیج دیا۔ جب بیہ مقدس قافلہ مقام رجیع پر پہنچا تو غدار کھار نے بدعہدی کی اور قبیلہ بولیان کے کا فرول نے دوسو کی تعداد میں جمع ہو کران دیں مسلمانوں پر جملہ کردیا مسلمان اپنے بچاؤکے لئے ایک اور نے ٹیلہ پر چڑھ گئے۔

کافروں نے تیر چلانا شروع کیا اور مسلمانوں نے ٹیلے کی بلندی سے سنگ باری کی۔ کفار نے سمجھ لیا کہ ہم ہتھیا روں سے ان مسلمانوں کوختم نہیں کر سکتے تو ان لوگوں نے دھو کہ دیا اور کہا کہ اے مسلمانو! ہم تم لوگوں کوامان دیتے ہیں اور اپنی پناہ میں لیتے ہیں اس لئے تم لوگ ٹیلے سے اتر آؤ حضرت عاصم بن ثابت ڈاٹٹو نے فرمایا کہ میں کسی کا فرکی پناہ میں آنا گوار انہیں کر سکتا۔ یہ کہ کر خدا سے دعاما تگی کہ "یا اللہ! تو اپنے رسول کو ہمارے حال سے مطلع فرما دے۔" پھروہ جوش جہاد میں بھرے ہوئے لیلے سے اترے اور کفار سے دست بدست لڑتے ہوئے اپنے چھ ساتھ شہید ہوگئے۔ چونکہ حضرت عاصم ڈاٹٹو نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کفار قریش کوئل کیا تھا ساتھ شہید ہوگئے۔ چونکہ حضرت عاصم ڈاٹٹو نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کفار قریش کوئل کیا تھا





اس لئے جب کفار مکہ کو حضرت عاصم ڈیکٹو کی شہادت کا پید چلاتو کفار مکہ نے چندآ دمیوں کو مقام رجیع میں بھیجا تا کہ
ان کے بدن کا کوئی ایسا حصہ کاٹ کرلائیں جس سے شاخت ہوجائے کہ واقعی حضرت عاصم ڈیکٹو قتل ہوگئے ہیں لیکن
جب کفار آپ کی لاش کی تلاش میں اس مقام پر پنچ تو اس شہید کی بیرکرامت دیکھی کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی
مکھیوں نے ان کی لاش کے پاس اس طرح گھیراڈ ال رکھا ہے جس سے وہاں تک پہنچنا ہی ناممکن ہوگیا ہے اس لئے
کفار مکہ ناکام واپس چلے گئے۔ ر3

باقی تین اشخاص حضرت ضبیب وحضرت زید بن دشنه وحضرت عبدالله بن طارق شخافیهٔ کفار کی پناه پراعتا دکر کے بنچ اترے تو کفار نے بدعہدی کی اور اپنی کمان کی تانتوں ہے ان لوگوں کو باندھنا شروع کر دیا، بیہ منظر دیکھ کر حضرت عبدالله بن طارق رفی شخ نے فرمایا کہ بیتم لوگوں کی پہلی بدعبدی ہے اور میرے لئے اپنے ساتھیوں کی طرح شہید ہوجانا بہتر ہے۔ چنا نچہوہ ان کا فروں سے لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔ ملا

لیکن حضرت خبیب اور حضرت زید بن دهند شاکیا کو کافرول نے بانده دیا تھا اس لئے یہ دونول مجبور ہو گئے ۔
ان دونول کو کفار نے مکہ میں لے جاکر چی ڈالا۔ حضرت خبیب شاکی نے جنگ اُحد میں حارث بن عامر کوئل کام تھا اس لئے اس کے لڑکول نے ان کو خرید لیا تا کہ ان کوئل کر کے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے اور حضرت زید بن دہند شاکی کو اُمیہ کے بیٹے صفوان نے قبل کرنے کے ارادہ سے خریدا۔ حضرت خبیب شاکی کو کافرول نے چندون بن دہند شاکی کو اُمیہ کے بیٹے صفوان نے قبل کرنے کے ارادہ سے خریدا۔ حضرت خبیب شاکی کو کافرول نے چندون بند میں رکھا پھر حدود حرم کے باہر لے جاکر سولی پر چڑھا کرقت کردیا۔ حضرت خبیب شاکی نے قاتلوں سے دور کعت نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی ، قاتلوں نے اجازت دے دی۔ آپ نے بہت مختفر طور پر دور کعت نماز ادافر مائی اور فر مایا کہ اے گروہ کفار! میرا دل تو بہی چاہتا تھا کہ دیر تک نماز پڑھتار ہوں کے ونکہ یہ میری زندگی کی آخری نماز تھی مگر مجھ کو یہ خیال آگیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ تبجھ لوکہ میں موت سے ڈرر ہا ہوں۔ کفار نے آپ کوسولی پر چڑھا دیا اس وقت آپ نے بیا شعار پڑھ

وَذَالِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِ لَهِ وَإِنْ يَّشَأَ الْمَالِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِ لَهِ وَإِنْ يَّشَأَ الْمَالِكَ عَلَي أَوْصَالِ شِلْوٍ مُّمَنَّعٍ اللهِ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُّمَنَّعٍ اللهِ عَلَى الوصل اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ



## عقبہ "اور "حجیر " پھر بعد میں مشرف بداسلام ہوکر صحابیت کے شرف واعز از سے سرفراز ہوگئے۔ 5 ( حضرت خبیب ڈلائٹو کی قبر

حضور الله تعالی نے وجی کے ذریعہ حضرت ضبیب بھات کی شہادت سے مطلع فرمایا۔ آپ نے صحابہ کرام بھات سے فرمایا کہ جوشن خبیب کی لاش کوسولی سے اتار لائے اس کے لئے جنت ہے۔ یہ بشارت من کر حضرت ذبیر بن العوام وحضرت مقداد بن الاسود بھاتھ راتوں کوسفر کرتے اور دن کو چھپتے ہوئے مقام "تعقیم" میں حضرت خبیب بھاتھ کی سولی کے پاس پہنچے۔ چالیس کفارسولی کے پہرہ دار بن کرسور ہے تھے ان دونوں حضرات نے سولی سے لاش کو اتارا اور گھوڑ ہے پر رکھ کرچل دیئے۔ چالیس دن گزرجانے کے باوجود لاش تروتازہ تھی اور زخموں سے تازہ خون ٹیک رہا تھا۔ جسج کو قریش کے سترسوار تیز رفتار گھوڑ وں پر تعاقب میں چل پڑے اور ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ گئے ، ان حضرات نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار ہم کو گرفتار کرلیس گے تو انہوں نے حضرت خبیب بھاتھ کی لاش مبارک کو گھوڑ ہے سے اتار کرز مین پررکھ دیا۔ خدا کی شان کہ ایک دم زمین پھٹ گئی اور خضرت خبیب بھاتھ کی اور پھر زمین اس طرح برابر ہوگئی کہ پھٹنے کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب بھاتھ کا لقب " بلیع الارض" (جن کوز مین نگل گئی ) ہے۔

اس کے بعدان حضرات بڑھانے کفارہے کہا کہ ہم دوشیر ہیں جواپنے جنگل میں جارہے ہیں اگرتم لوگوں ہے ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کر دیکھوور نہ اپنا راستہ لو۔ کفار نے ان حضرات کے پاس لاش نہیں دیکھی اس لئے مکہ واپس چلے گئے۔ جب دونوں صحابہ کرام ٹھائٹی نے بارگاہ رسالت میں سارا ما جراعرض کیا تو حضرت جبریل علیاتی ہجی حاضر در بار خصے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کے ان دونوں یا روں کے اس کا رنامہ پر ہم فرشتوں کی جماعت کو بھی فخر ہے۔ مرق

#### ﴿ حضرت زيد ﴿ اللهُ كَلُّ شَهَاوت

حضرت زید بن دهنه طاق کے قبل کا تماشہ دیکھنے کے لئے کفار قریش کثیر تعداد میں جمع ہو گئے جن میں ابوسفیان بھی سے ۔ جب ان کوسولی پر چڑھا کر قاتل نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابوسفیان نے کہا کہ کیوں؟ اے زید! بچ کہنا، اگر اس وقت تمہاری جگہ محمد ( علاق ابوسفیان کی اس طوحت نہ کہ محمد ( علاق ابوسفیان کی اس طعنه زنی کوئن کرز پ گئے اور جذبات ہے بھری ہوئی آواز میں فرما یا کہ اے ابوسفیان! خدا کی قسم! میں اپنی جان





کو قربان کر دیناعزیز سمجھتا ہوں مگر میرے پیارے رسول گائیے کے مقدس پاؤں کے تلوے میں ایک کا نٹانجی چیھ جائے ۔ مجھے بھی بھی یہ گوارانہیں ہوسکتا۔

مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد( اللہ اللہ ) پر سے سے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد( اللہ اللہ ) پر سے سے ہو نہیں سکتا سے سب بچھ ہے ہو نہیں سکتا کہ ایک پاؤں کے تلوے میں اک کاٹنا بھی چھ جائے

بین کرا بوسفیان نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے جڑے کرنے والوں کو دیکھا ہے۔ گرمجمہ ( سکتی ہے) کے عاشقوں کی مثال نہیں مل سکتی ۔صفوان کے غلام"نسطاس" نے تکوارے ان کی گردن ماری۔ 1

#### ([ واقعهُ بيرمعونه

ماہ صفر ۳ ھیں" بیر معونہ" کامشہور واقعہ پیش آیا۔ ابو براء عامر بن مالک جوابنی بہادری کی وجہ ہے" ملاعب الاسنہ" (برچھیوں سے کھیلنے والا) کہلاتا تھا، بارگاہ رسالت میں آیا، حضور تائیلنٹر نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے نہ تو اسلام قبول کیا نہ اس سے کوئی نفرت ظاہر کی بلکہ بید درخواست کی کہ آپ اپنے چند منتخب صحابہ کو ہمارے دیار میں بھیج دیجئے مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کرلیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے مجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو براء نے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کی جان ومال کی حفاظت کا ضامن ہوں۔

اس کے بعد حضور طابق نے صحابہ میں سے سر منتخب صالحین کو جو قراء "کہلاتے سے بھیے ویا۔ یہ حضرات جب مقام بیر معونہ " پر پہنچ تو تھ ہر گئے اور صحابہ خوالئے کے قافلہ کے سالار حضرت حرام بن ملحان ڈاٹٹ حضور طابق کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے جو قبیلہ کا رئیس اور ابو براء کا بھیجا تھا۔ اس نے خط کو پڑھا بھی نہیں اور ایک شخص کو اشارہ کر دیا جس نے چھے سے حضرت حرام ڈاٹٹ کو نیزہ مار کرشہید کر دیا اور آس پاس کے قبائل یعنی رعل و ذکو ان اور عصیہ و بنولیان وغیرہ کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کر لیا اور صحابہ کرام ڈاٹٹ پر جملہ کے لئے روانہ ہوگیا۔ حضرات صحابہ کرام شابق بیر معونہ کے پاس بہت و بر تک حضرت حرام ڈاٹٹ کی واپسی کا انتظار کرتے رہے مگر جب بہت زیادہ و بر ہوگئ تو یہ لوگ آگے بڑھے راستہ میں عامر بن طفیل کی فوج کا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہوگئی کفار نے حضرت عمر و بین میں مقرت عامر بن فہیر ہ ڈاٹٹ بھی ستھے۔ بین امیر ہمری ڈاٹٹ کے سواتمام صحابہ کرام ڈاٹٹ کو شہید کردیا ، انہی شہداء کرام میں حضرت عامر بن فہیر ہ ڈاٹٹ بھی ستھے۔



جن کے بارے میں عامر بن طفیل ڈاٹٹ کا بیان ہے کہ قبل ہونے کے بعدان کی لاش بلند ہوکر آسان تک پینچی پھرز مین پر آگئی ،اس کے بعدان کی لاش تلاش کرنے پر بھی نہیں ملی کیونکہ فرشتوں نے انہیں فن کردیا۔ ہ

حضرت عمرو بن أميضم كى الله كوعام بن طفيل نے به كه كرچپور ديا كه ميرى مال نے ايك غلام آزاد كرنے كى منت مانى تخى اس لئے مين تم كوآزاد كرتا ہول به كہااوران كى چو ئى كا بال كا ث كران كوچپور ديا۔ حضرت عمرو بن اميہ صمرى الله وبال سے چل كر جب مقام "قرقرہ" ميں آئے توايک درخت كے سائے ميں تھمرے وہيں قبيلة بنوكلاب كے دوآدى بھى تھمرے ہوئے ہے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عامر بن أميه صمرى الله نے ان دونوں كا فروں كوئل كرديا اور بيسوچ كردل ميں نوش ہور ہے تھے كہ ميں نے صحابہ كرام الله كائد كے نون كا بدله لے ليا ہے مگر كافروں كوئل كرديا اور بيسوچ كردل ميں نوش ہور ہے تھے كہ ميں نے صحابہ كرام الله كائد كے نون كا بدله لے ليا ہے مگر كان ہوں ہوں نوس ميں بيان كيا تواصحاب بير معونہ كى شہادت كى خبرين كرس كاررسالت ميں بيان كيا تواصحاب بير معونہ كى شہادت كى خبرين كرس كاررسالت ميں بيان كيا تواصحاب بير معونہ كى شہادت كى خبرين كرس كاررسالت ميں بي ہى اتنار نے وصد مذہبيں پہنچا تھا۔ چنا نچے حضور كائله في مهمينہ بھر تك قبائل رمال وذكوان اور عصيہ و بنولویان پرنماز فجر ميں لعنت جيج رہاور حضرت عمروبن اميہ ميرى بي تان دوفوں كے خون بها دادكر نے كا اعلان فرما يا۔ رق

## ( و غزوهٔ بنونضير

حضرت عمرو بن امیدهمری برات نے قبیلہ بنوکلاب کے جن دو شخصوں کوتل کردیا تھا اور حضور تا تیا ہے ان دونوں کا خون بہا اداکرنے کا اعلان فر مادیا تھا اس معاملہ کے متعلق گفتگو کرنے کے لئے حضورا قدس تا تیا ہے بنونفیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے کیونکہ ان یہودیوں سے آپ کا معاہدہ تھا مگر یہودی در حقیقت بہت ہی بد باطن ذہنیت والی قوم ہیں معاہدہ کر لینے کے باوجودان خبیثوں کے دلوں میں پینمبر اسلام تا تیا ہے گئے می اور عنادی آگ ہمری ہوئی تھی۔ ہر چند حضور تا تیا ہے اور عنادی آگ ہمری ہوئے تھی بنا پراچھا سلوک فرماتے تھے مگر بیلوگ ہمین ہمونے کی بنا پراچھا سلوک فرماتے تھے مگر بیلوگ ہمینہ اسلام کی ذخمتی میں مصروف رہے۔ مسلمانوں سے بغض وعناداور کھارومنافقین سے میں نازباز اور اتھادیہ ہمیشہ ان غداروں کا طرز عمل رہا۔

چنانچہاس موقع پر جب رسول اللہ کا مظاہرہ کیا مگر اندرونی طور پر بڑی ہی خوفناک سازش اور انتہائی خطرناک اسکیم کا منصوبہ بنالیا۔حضور کا اللہ کا مظاہرہ کیا مگر اندرونی طور پر بڑی ہی خوفناک سازش اور انتہائی خطرناک اسکیم کا منصوبہ بنالیا۔حضور کا اللہ کا مقام کے اللہ کا مقام کے اللہ کا مقام کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کہ کہ اللہ کا اللہ کی جب اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا ال





کے ساتھ حضرت ابو بکر وحضرت عمر وحضرت علی بڑاتھ بھی تھے یہود یوں نے ان سب حضرات کوایک دیوار کے پنچے بڑے احترام کے ساتھ جھا یااور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چھت پرسے ایک بہت ہی بڑااوروزنی پھر ان حضرات پر گرادیں تا کہ بیسب لوگ دب کر ہلاک ہوجا نمیں۔ چنانچے عمرو بن جمش اس مقصد کے لئے حجیت کے اوپر چڑھ گیا، محافظ حقیقی پرورد گارعالم عزوجل نے اپنے حبیب بالٹیائے کو یہود یوں کی اس نا پاک سازش سے بذر بعدوتی مطلع فرما دیااس کے فورا ہی آپ بالٹیائے وہاں سے اٹھ کر چپ چاپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ چلے آئے اور مدینہ تشریف لاکر صحابہ کرام مخافظ کو یہود یوں کی اس سازش سے آگاہ فرما یااور انصار ومہا جرین سے مشورہ کے بعدان یہود یوں کے پاس قاصد بھی دیا کہ چونکہ تم لوگوں نے اپنی اس دسیسہ کاری اور قاتلانہ سازش سے معاہدہ توڑ دیااس لئے اب تم لوگوں کودس دن کی مہلت دی جاتی ہے کہتم اس مدسیہ علی مدینہ سے نکل جاؤ ، اس کے بعد جو شخص بھی تم میں کا یہاں یا جائے گائی کردیا جائے گا۔

شہنشاہ مدینہ علی کا بیفر مان س کر بنونفیر کے یہودی جلا وطن ہونے کے لئے تیار ہو گئے تھے مگر منافقوں کا سردارعبداللہ ابن ابی ان یہودی وال عامی بن گیااوراس نے کہلا بھیجا کہتم لوگ ہرگز ہرگز مدینہ نے نظوہم دو ہزار آ دمیوں سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں اس کے علاوہ بنوقر بظہ اور بنوغطفان یہودیوں کے دوطاقتور قبیلے بھی تمہاری مدد کریں گے۔ بنونفیر کے یہودیوں کو جب اتنا بڑا سہارامل گیا تو وہ شیر ہو گئے اور انہوں نے حضور میں گئے گئے ہاس کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے آپ کے جودل میں آئے کر لیجے۔ رق

یبود یوں کے اس جواب کے بعد حضور کی ایا مت حضرت ابن اُم مکتوم بھا کے سپر دفر ماکرخود بنونسیر کا قصد فر ما یا اور ان یبود یوں کے قلعہ کا محاصرہ کرلیا میر محاصرہ پندرہ دن تک قائم رہا قلعہ میں باہر سے ہرفتم کے سامان کا آنا جانا بند ہو گیا اور یبودی بالکل ہی محصور و مجبور ہوکررہ گئے گر اس موقع پر نہ تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یبود یوں کی مدد کے لئے آیا نہ بنوقر یظہ اور بنو غطفان نے کوئی مدد کی ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دفایازوں کے بارے میں ارشا وفر مایا کہ

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطُنِ إِذْقَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ = فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِكِّ مِّنْكَ إِنِّيَّ آخَافُ اللهُ رَبَّ الْعُلَمِيْنَ ۞﴾ ﴿19

ان لوگوں کی مثال شیطان جیسی ہے جب اس نے آ دمی ہے کہا کہ تو کفر کر پھر جب اس نے کفر کیا تو بولا کہ میں تجھ سے



الگ ہوں میں اللہ ہے ڈرتا ہوں جوسارے جہان کا یالنے والا ہے۔

یعنی جس طرح شیطان آ دمی کو کفر پر ابھار تا ہے لیکن جب آ دمی شیطان کے ورغلانے سے کفر میں مبتلا ہوجا تا ہے تو شیطان چیکے سے کھسک کر چیچے ہٹ جا تا ہے ای طرح منافقوں نے بنونضیر کے یہودیوں کو شدد سے کر دلیر بنا دیا اور اللہ کے حبیب تاثیل سے لڑا دیالیکن جب بنونضیر کے یہودیوں کو جنگ کا سامنا ہوا تو منافق حجے پ کراپنے گھروں میں بیڑے رہے۔

حضور کا گیاتی نے قلعہ کے محاصرہ کے ساتھ قلعہ کے آس پاس تھجوروں کے پچھ درختوں کو بھی کٹوا دیا کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں یہودی حجیب کراسلامی لشکر پر چھا پامارتے اور جنگ میں مسلمانوں کو دشواری ہوجاتی ۔ان درختوں کو کا شخ کے بارے میں مسلمانوں کے دوگروہ ہو گئے، پچھلوگوں کا پیخیال تھا کہ بید درخت نہ کا فے جائیں کیونکہ فنج کے بعد بیسب درخت مال نفیمت بن جائیں گے اور مسلمان ان سے نفع اٹھا ئیں گے اور پچھلوگوں کا بیکہنا تھا کہ درختوں کے جھنڈ کو کا بے کرصاف کردیے ہے یہود یوں کی کمین گا ہوں کو ہر باوکر نااوران کو نقصان پہنچا کر غیظ وغضب میں ڈالنامقصود ہے، لہٰذاان درختوں کو کاٹ دیناہی بہتر ہے اس موقع پرسورہ حشر کی بیآ بیت اتری:

﴿مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِيْنَةٍ ٱوْ تَرَ كُتُمُوْهَا قَآبِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِى الْفُسِقِيْنَ ﴿ اللَّهِ عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِى الْفُسِقِيْنَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلِينَا فَا اللَّهِ وَلِينَا لَا اللَّهِ وَلِينَا لِللَّهُ وَلِينَا لَا اللَّهِ وَلِينَا لِينَا لِمَا اللَّهِ وَلِينَا لِينَا لِينَا لِينَ

جودرخت تم نے کائے یا جن کوائلی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے ہیں اللہ کے تلم سے قعا تا کہ خدا فاستوں کورسوا کر ہے۔
مطلب سیہ ہے کہ مسلمانوں میں جو درخت کاشنے والے ہیں ان کاعمل بھی درست ہے اور جو کا ٹنانہیں چاہتے وہ بھی طلب کہتے ہیں کیونکہ کچھ درختوں کو کا ٹنااور کچھ کو چھوڑ دینا ہید دونوں اللہ تعالیٰ کے تکم اور اس کی اجازت سے ہیں۔
ہجر حال آخر کا رمحاصرہ سے تنگ آ کر بنونضیر کے یہودی اس بات پر تیار ہوگئے کہ وہ اپناا پنا مکان اور قلعہ چھوڑ کر اس طرح پر مدینہ ہے باہر چلے جائیں، حضور تاہیا گئے ۔
اس شرط پر مدینہ سے باہر چلے جائیں گے کہ جس قدر مال وا سباب وہ اونٹوں پر لے جاشکیں لے جائیں، حضور تاہیا گئے ۔
نے یہودیوں کی اس شرط کو منظور فر مالیا اور بنونضیر کے سب یہودی چے سواونٹوں پر اپنامال و سامان لا دکرا یک جلوں کی شکل میں گاتے ہوئے مدینہ سے نکلے کچھتو " خیبر" چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام جاکر" اور عات "اور " اربحاء" میں آباد ہو گئے ۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ان کے گھروں کی مسلمانوں نے جب تلاشی لی تو " اربحاء" میں آباد ہو گئے ۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ان کے گھروں کی مسلمانوں نے جب تلاشی لی تو پھائی لو چیاس و جائیں ، بیاس و چالیس تلوارین کلیں جو حضور تاہیلی کے قبضہ میں آئیں۔ میں اس نے بیاس نور ہیں ، تین سو چالیس تلوار میں کلیں جو حضور تاہیلی کے قبضہ میں آئیں۔ میا





﴿ هُوَالَّذِي ٓ اَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ - مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ

يَّخُرُجُوا وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِّنَ اللهِ فَأَتْسِهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُوا "
وَقَذَفَ فِيْ قُلُومِهُ الرُّعْتِ يُغْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِآيُدِيْهِمْ وَآيُدِي الْمُؤْمِنِيْنَ قَاعْتَبِرُوا يَأُولِي
الْرُبَصَارِ ۞ ٤٤

الله وہی ہے جس نے کا فرکتا ہیوں کوان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کیلئے (اے مسلمانوں!) تہمہیں میدگمان نہ ا خدتھا کہ وہ نگلیں گے اور وہ بیجھتے تھے کہ ایکے قلعے نہیں اللہ سے بچالیں گے تواللہ کا حکم ان کے پاس آگیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ نتھا اور اس نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کوخود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں توعیرت پکڑوا ہے نگاہ والو!

## ( بدرصغري

جنگ اُحد سے لوٹے وقت ابوسفیان نے کہا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہماراتمہارا مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ شعبان یا ذوالقعدہ ۴ ھیں حضور تا تی ہے ہے گئے ۔ آٹھ روز تک کفار کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈاٹٹ کے سپر دفر ما کر شکر کے ساتھ بدر میں تشریف لے گئے ۔ آٹھ روز تک کفار کا انتظار کیا ادھرابوسفیان بھی فوج کے ساتھ چلا ، ایک منزل چلاتھا کہ اس نے اپنے تشکر سے یہ کہا کہ بیسال جنگ کے لئے مناسب نہیں ہے ۔ کیونکہ اتناز بردست قبط پڑا ہوا ہے کہ نہ آ دمیوں کے لئے دانہ پانی ہے نہ جانوروں کے لئے گھاس چارا، بیہ کہہ کر ابوسفیان مکہ واپس چلا گیا ، مسلمانوں کے پاس پھھ مال شجارت بھی ساتھ تھا جب جنگ نہیں ہوئی تو مسلمانوں نے تجارت کر کے خوب نفع کما یا اور مدینہ واپس چلا آگا۔ ۔ ہا۔

#### حوالهجات سبقنمبر 15

(1) درقائی ۱۳ (۲ نرقائی ۱۳ (۳ نرقائی ۱۳ (۳ نرقائی ۱۹ سال ۱۹ ناری ۱۹ سال ۱۹ ناری ۱۹ سال ۱۹ ناری ۱۹ سال ۱۹ ناری ۱۹ ناری ۱۹ سال ۱۹ ناری ۱۹ سال ۱۹ ناری ۱۹ سال ۱۹ ناری ۱۹ سال ۱۹ سال ۱۹ ناری ۱۹ سال ۱۹ سال

(5) بخاري ج ۲ س ۵۲۹ (6) مارج النبوة جلد ۲ س ۱۳۱ (7) بخاري ج ۲ س ۵۸۷ بغزوة الرجيح

(8) بخارى ج اص ٢ ساورُ رقاني ج مس ٢٥ يا ٨٥ (9) مدارج جلد ٢ س ١٣٧ اورُ رقاني ج مس ٢٩ يا ٨٥ (9) مدارج جلد ٢ س ١٣٤

(11) الحشر: ه (12) زرقاني يم اص ١٥٥ (13) الحشر: ١

(14) مدارج جلد ۴ ص۱۵ اوغیره



#### مشقسبقنمبر 15

| فبر 1 فیل میں دیئے گئے سوالات کے مختفر جواب تحریر کیجئے۔                             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 🛭 سرىيالوسلمەمىں كتنے مجاہدين تتصاور جنگ كاكيا نتيجه نكلا؟                           |   |
| 🧕 حضرت زید بن دهند نگاتئائے ابوسفیان کوکیا جواب دیا تھا؟                             | • |
| 🧟 حضرت ابوعاصم ڈاٹٹؤ کی فعش کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟                                  | ) |
| 🚺 يهود يول نے نبي کريم ﷺ کے خلاف کيا سازش کي تھي؟                                    | ) |
| <ul> <li>بونظیر کے درختوں کے بارے میں نبی ٹیٹی نے کا شنے کا تھم کیوں دیا؟</li> </ul> | • |
| 🛭 بدرصغریٰ کب بریا ہوا؟                                                              | • |





## سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کانشان لگائے۔

|        |   | 2                         | بیسب مال علیمت بن جاعیں گ        | 🚺 کیونگہ سنج کے بعد |
|--------|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
| کھل    | 0 | 🗍 کمیت                    | ا درخت                           | ا باغ               |
|        |   | ےاحترام کےساتھ بٹھایا     | سب حضرات کوایک کے ینچے بڑ        | 🙆 يېود يول نے ان    |
| چبور ه | 0 | <i>Ā</i> 🗆                | 🔲 حچىت                           | و لوار              |
|        |   | -ج(                       | يع الارض" ( جن كوز مين نگل گئي ً | 🚯 حضرت كالقب" با    |
| خبيب   |   | الوبريره 🔲                | ا زید                            | 🔲 عاصم              |
|        |   |                           | میں لیکر میں چہل قدی کرو گے      | 🐧 تم ای عصا کو ہاتھ |
| جنت    |   | مجد 🗆                     | ا بازار                          | 🛘 گر                |
|        |   |                           | ہرہ دارین کرسور ہے تھے           | 🜖 چالیس کفار کے پ   |
| مكانات |   | 🔲 سامان                   | ت سولی                           | 🔲 قیدی              |
|        |   | بلوے میں ایک بھی چھھ جائے | سول الثانية كمقدس باؤں كے        | 🐧 میرے بیارے        |
| Klaz   |   | ek 🗀                      | <i>i</i> z.                      | K:                  |



#### سال نبر ( 3 کالم ملایئے

#### وومراكاكم

دورکعت نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی جنت میں چہل قدی کرو گے اور لاش مبارک کونگل گئی حضرت عامر بن فہیر ہ ڈٹاٹٹا بھی تھے کا ضامن ہوں ۔ کہ یہ درخت نہ کا ٹے جا کمیں

#### پېلاكالم

تم اسی عصا کو ہاتھ میں لیکر میں آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کچھ لوگوں کا میہ خیال تھا حضرت خدیب طاتھ نے قاتلوں سے خدا کی شان کہ ایک دم زمین مچھٹ گئی انہی شہداء کرام میں

#### سوال نبر 4 خالى جلَّه يُر يجيُّه

- 🐠 کہوہ اپناا پنامکان اور قلعہ حجیوڑ کراس شرط پر ..... ہے باہر چلے جا نیس گے۔
- 🥹 جب بنونضیر کے یہود یوں کو جنگ کا سامنا ہوا تو ........جیپ کرا پے گھروں میں بیٹھر ہے۔
  - 🚳 چنانجہ....اس مقصد کے لئے حصت کے او پر چڑھ گیا۔
- 🐠 اس کے بعد حضور کا 🗯 نے صحابہ میں سے ستر منتخب صالحین کو جو .......کہلاتے تھے بھیجے دیا۔
  - 🜖 ہم دو۔۔۔۔۔۔ہیں جواپنے جنگل میں جارہے ہیں۔
  - 🚳 تمای .....کو ہاتھ میں لیکر جنت میں چہل قدمی کرو گے۔



# ہجرت کا پانچواں سال حصہ اول خصہ اول

جنگ اُحدین مسلمانوں کے جانی نقصان کا چہ چا ہوجانے اور کفار قریش اور یہودیوں کی مشتر کہ سازشوں سے تمام قبائل کفار کا حوصلہ اتنا بلند ہوگیا کہ سب کو مدینہ پر جملہ کرنے کا جنون ہوگیا۔ چنانچہ ۵ ھبھی کفرواسلام کے بہت سے معرکوں کواپنے دامن میں لئے ہوئے ہے۔ ہم یہاں چند شہور غزوات وسرایا کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قبائل" انمار و ثعلبہ" نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا جب حضور شکھی کو اِس کی اطلاع ملی تو آپ شکھی نے چارسوصحابہ کرام ڈوگئ کا شکراپنے ساتھ لیااور ۱۰ محرم ۵ ھکو مدینہ سے روانہ ہو کرمقام" ذات الرقاع" تک تشریف نے گئے کیاں آپ مائٹی کا اُسکراپنے ساتھ لیااور ۱۰ محرم ۵ ھکو مدینہ سے روانہ ہو کرمقام" ذات الرقاع " نہیں ہوئی۔ مشرکین کی چند کو مقال اور نگ کرفیار کرلیا۔ اس وقت مسلمان بہت ہی مفلس اور نگ نہیں ہوئی۔ مشرکین کی چند کو حضابہ کرام ڈوگئ نے گرفیار کرلیا۔ اس وقت مسلمان بہت ہی مفلس اور نگ سیل ہوئی۔ مشرکین کی چند کو حضابہ کرام ڈوگئ نے گرفیار کرلیا۔ اس وقت مسلمان بہت ہی مفلس اور نگ سے رواری کی حالت میں تھے۔ چنانچہ حضرت ابومون اشعری ڈوگئ نے گرفیار کرلیا۔ اس وقت مسلمان بہت ہی مفلس اور نگ سے مواری کے لئے ایک ایک اون کے تھا تربی ہوئی کہ چھ چھ آو میوں کی سواری کے لئے ایک اون کی تا می نام ہوگئے تھا سے بھی سواری کے لئے ایک اون کی تی اور پاؤں کی نام" غزوہ دو دات الرقاع" ( بیوندوں والاغزوہ ) ہوگیا۔ ملا



بعض کا قول ہے کہ یہاں پرایک درخت کا نام" ذات الرقاع" تھااس لئے لوگ اس کوغز وہ ذات الرقاع کہنے لگے، ہوسکتا ہے کہ بیساری ہاتیں ہوں۔ 2

مشہورامام سیرت ابن سعد کا قول ہے کہ سب سے پہلے اس غزوہ میں حضور کا این نے " صلافہ قالخوف" پڑھی۔ 3

#### ﴿ غِزُوهِ دُومةِ الجندل

رئیج الاول ۵ ہے میں پتا چلا کہ مقام" دومۃ الجندل" میں جو مدینہ اور شہر دشق کے درمیان ایک قلعہ کا نام ہے مدینہ پرحملہ کرنے کے لئے ایک بہت بڑی فوج جمع ہور ہی ہے حضور کی ایک بزار صحابہ کرام شافیہ کا شکر لے کر مقابلہ کے لئے مدینہ سے نظے ، جب مشرکین کو یہ معلوم ہواتو وہ لوگ اپنے مویشیوں اور چرواہوں کو چھوڑ کر بھاگ مقابلہ کے لئے مدینہ نے ان تمام جانوروں کو مال نغیمت بنالیا اور آپ کی ایک نئی دن وہاں قیام فرما کر مختلف مقامات پر صحابہ شافیہ کے نشکروں کو روانہ فرمایا۔ اس غزوہ میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی اس سفر میں ایک مہینہ سے مقامات پر صحابہ شافیہ کے باہر رہے۔ را

#### ( غزوهٔ مُريسيع

اس کا دوسرانام "غزوہ بنی المصطلق " بھی ہے" مریسیع " ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ ہے آ کھ منزل دور ہے۔
قبیلہ نزاعہ کا ایک خاندان " بنوالمصطلق " بہاں آباد تھا اور اس قبیلہ کا سردار حارث بن ضرار تھا اس نے بھی مدینہ پر
فوج کشی کے لئے شکر جمع کیا تھا، جب یہ خبر مدینہ پنچی تو ۲ شعبان ۵ ھو کو حضور اقد س می تھیا مدینہ پر حضرت زید بن
حارثہ بھا تھ کو اپنا خلیفہ بنا کر لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس غزوہ میں حضرت بی بی ما کشر اور حضرت بی بی اُم مسلمہ بھا بھی آپ می تی بیاتھ کے ساتھ تھیں، جب حارث بن ضرار کو آپ می تی تشریف آوری کی خبر ہوگئی تو اس پر ایس دہشت سوار ہوگئی کہ وہ اور اس کی فوج بھاگ کر منتشر ہوگئی مگر خود مریسیع کے باشدوں نے لشکر اسلام کا سامنا کیا اور جم کر مسلمانوں پر تیر برسانے لگے لیکن جب مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کردیا تو دس کفار مار دے گئے اور ایک مسلمان بھی شہادت سے سرفر از ہوئے ، باقی سب کفار گرفتار ہوگئے جن کی تعداد سات سو سے زائد تھی ، دو ہزار مسلمان بھی شہادت سے سرفر از ہوئے ، باقی سب کفار گرفتار ہوگے جن کی تعداد سات سو سے زائد تھی ، دو ہزار اونٹ اور یا نے گزار بکریاں مال غنیمت میں صحابہ کرام ٹھائی کے ہاتھ آئیں۔ رق

غز وہ مریسیع جنگ کے اعتبار سے تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا مگر اس جنگ میں بعض ایسے اہم وا قعات در پیش ہو گئے کہ بیغز وہ تاریخ نبوی کا ایک بہت ہی اہم اور شاندار عنوان بن گیا ہے، ان مشہور وا قعات میں سے چند یہ ہیں :





## ( کر منافقین کی شرارت

ال جنگ میں مال غنیمت کے لائے میں بہت ہے منافقین بھی شریک ہوگئے تھے ایک دن پانی لینے پر ایک مہاجر اور ایک انساری میں پچھ تکرار ہوگئی مہاجر نے بلند آواز سے پالمحاجرین (اے مہاجرو! فریاد ہے) اور انساری نے پالانسار (اے انسار یو! فریاد ہے) کا نعرہ مارا، پنعرہ سنتے ہی انسار ومہاجرین دوڑ پڑے اوراسقدر بات بڑھ گئی کہ آپس میں جنگ کی نوبت آگئی رئیس المنافقین عبداللہ بن اُبی کوشرارت کا ایک موقعیل گیااس نے اشتعال دلانے کے لئے انسار یوں ہے کہا کہ 'لو! پہتو وہی شل ہوئی کہ سَمِین کلّبُک لِیَا کُلُک (تم اپنے کئے کوفر بہ کروتا کہ وہ تہمیں کو کھا ڈالے ) تم انسار یوں ہی نے ان مہاجرین کا حوصلہ بڑھا دیا ہے لہٰذا اب ان مہاجرین کی مالی امداد و مدد بالکل بند کردو پہلوگ ذلیل وخوار ہیں اور ہم انسار عزت دار ہیں اگر ہم مدینہ پہنچ تو یقینا ہم ان ذلیل اوگوں کو مدینہ ہے تکال باہر کردیں گے۔ رہ

حضورا کرم کالیا نے جب اس ہنگامہ کا شور وغو غاسنا تو انصار ومہاجرین سے فرما یا کہ کیاتم لوگ زمانہ جاہلیت کی نعرہ بازی کررہے ہو؟ جمال نبوت دیکھتے ہی انصار ومہاجرین برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے اور رحمت عالم کالٹیا ہے چند فقروں نے محبت کا ایسادریا بہادیا کہ پھرانصار ومہاجرین شیر وشکر کی طرح گھل مل گئے۔

جب عبداللہ بن أبی کی بیہودہ بات حضرت عمر ٹاٹھ کے کان میں پڑی تو وہ اس قدر طیش میں آگئے کہ نگی تلوار لے کر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس اللہ اس اللہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور اقدس ٹاٹھ نے نہایت نرمی کے ساتھ ارشاد فر ما یا کہ اے عمر! ٹھٹھ خبر داراییا نہ کرو، ورنہ کفار میں بیخبر پھیل جائے گی کہ محمد ( ٹاٹھ نے نہایت نرمی کے ساتھ ارشاد فر ما یا کہ اے عمر! ٹھٹھ خبر داراییا نہ کرو، ورنہ کفار میں بیخبر پھیل جائے گی کہ محمد ( ٹاٹھ نے آپ ساتھ بول کو بھی قبل کرنے گئے ہیں۔ بیمن کر حضرت عمر ٹھٹھ بالکل ہی خاموش ہو گئے مگر اس خبر کا ورئے ساتھ بیل ہو رہے گئے گئے ہیں نہ اسلام اور بانی اسلام تھے اس خبری تھا اس کے سے شیدائی اور حضور ٹاٹھ نے جان نثار صحابی تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا جب کے بیان نثار صحابی تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا جب کے بیان نہ رسول اللہ! اگر آپ میرے باپ کے آل کو پہند فر ماتے ہوں تو میری تمنا ہے کہ کسی دوسرے کے بجائے میں خودا پئی تلوار سے اپنے باپ کا سرکاٹ کر آپ ٹاٹھ کے قدموں میں ڈال دوں۔ آپ ٹاٹھ نے ارشاد فر ما یا کہ خبیں ہرگر نہیں میں تمہارے باپ کے ساتھ بھی بھی کوئی براسلوک نہیں کروں گا۔ رہ

#### هجرت كايانجوال سال (حصداول)



ایک روایت میں بیجی آیا ہے کہ مدینہ کے قریب وادی عقیق میں وہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کا راستہ روک کر کھڑے ہوگئے اور کہا کہتم نے مہاجرین اور رسول اللہ کا بیٹے کو ذکیل کہا ہے خدا کی قسم ایمی اس وقت تک تم کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دول گا جب تک رسول اللہ کا بیٹے اجازت عطانہ فرما نمیں اور جب تک تم اپنی زبان سے بینہ کہو کہ حضور کا بیٹے تمام اولا د آدم میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور تم سارے جہان والوں میں سب سے زیادہ ولیل ہوں ہونہ تمام اولا د آدم میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور تم سارے جہان والوں میں سب سے زیادہ ولیل ہوں ولیل ہوں ہونہ تام لوگ انتہائی جبرت اور تعجب کے ساتھ بیہ منظر دیکھر ہے تھے جب حضور کا بیٹے اور بید کے ماتھ کے ساتھ کے منظر دیکھر ہے تھے جب حضور کا بیٹے اور بید کے ماتھ کے مناز ورز ورز ورز ورز ورز ورز کے ہوئے کھڑا ہوں کا راستہ چھوڑ دوتا کہ اور حضور اکرم کا بیٹے سب سے زیادہ عزت دار ہیں۔" آپ کا بیٹی نے بید کیسے ہی تھم دیا کہ اس کا راستہ چھوڑ دوتا کہ بیمدینہ میں داخل ہوجائے۔ رہ

#### ( حفرت جويريد اللهاست تكاح





اس خاندان کا کوئی آ دمی لونڈی غلام نہیں رہ سکتا اور حضرت بی بی عائشہ ڈٹاٹھا کہنے لگیں کہ ہم نے کسی عورت کا نکاح حضرت جو یربیہ ڈٹاٹھا کے نکاح سے بڑ رھ کرخیر و برکت والانہیں دیکھا کہ اس کی وجہ ہے تمام خاندان بنی المصطلق کو غلامی ہے آزادی نصیب ہوگئی۔ ر<u>و</u>

حضرت جويرية الثنة كااصلى نام" بره" تها حضور المنظف في اس نام كوبدل كر" جويرية نام ركها - 10

#### ([ واقعها فك

ای غزوہ سے جب رسول اللہ تا گئی میں اور چند تحصوص آ دی اس مودن کو اونٹ پر لاد نے اورا تار نے کے لئے ایک بند ہود بج میں سوار ہو کرسٹر کر تی تحس اور چند تحصوص آ دی اس مودن کو اونٹ پر لاد نے اورا تار نے کے لئے مقرر سے، حضرت بی بی عائشہ ڈیٹھا لنگر کی روا گئی سے کچھ پہلے لنگر سے باہر رفع حاجت کے لئے تشریف لے گئی جب واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گئے کا بار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے وہ دوبارہ اس بار کی تلاش میں لشکر سے باہر الموسنین بیٹھا ہود بی کھا کہ ان کے گئے کا بار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے وہ دوبارہ اس بار کی تلاش میں سال کے گئے کا بار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے وہ دوبارہ اس بار کی تلاش میں لشکر سے باہر المؤسنین بیٹھا ہود بی کے اندر تشریف فرما ہیں ہود بی کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روا نہ ہوگیا جب حضرت عائشہ بی منزل پر واپس آئے ہی تو بیبال کوئی آ دمی موجود نہیں تھا تنبائی سے تشریف کی منزل پر واپس آ کی تو میسوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب آگی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گئو تھا وہ بھیشہ اکیلے چلنا بھی خطر ناک تھا اس لئے وہ بیسوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب آگی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں کے وہ بیسوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب آگی منزل پر لوگ میں مار باام المؤمنین بھی کو کہ کے اس منزل پر پنچی تو حضرت بی بی بیاں آ کیں گئو نے فورا تی ان کوا ہے اونٹ پر سوار کر لیا اور نوداونٹ کی مہارتھا م کر پیدل معضرت میں بیاں آ واز نے وہ وہ آئی ان کوا ہے اونٹ پر سوار کر لیا اور نوداونٹ کی مہارتھا م کر پیدل المیس معزرت صفوان بن معطل سلمی بھا تھ نے فورا تی ان کوا ہے اونٹ پر سوار کر لیا اور نوداونٹ کی مہارتھا م کر پیدل بھی حضرت کو مہارتھا م کر پیدل بھی حضرت میں بی بی کی کیا گئے گئے۔

منافقوں کے سردارعبداللہ بن اُبی نے اس واقعہ کوحضرت بی بی عائشہ ﷺ پرتہمت لگانے کا ذریعہ بنالیااورخوب خوب اس تہمت کا چرچا کیا یہاں تک کہ مدینہ میں اس منافق نے اس شرمنا کے تہمت کواس قدرا چھالا اورا تناشورو غل مجایا کہ مدینہ میں ہرطرف اس افتراءاور تہمت کا چرچا ہونے لگا اور بعض مسلمان مثلاً حضرت حسان بن ثابت

#### هجرت كايانجوال سال (حصداول)



اور حضرت منطح بن اٹا نہ اور حضرت حمنہ بنت جحش ٹھاٹھ نے بھی اس تہمت کو پھیلا نے میں پچھ حصہ لیا، حضور اقدس سلطانوں کو بھی انتہائی رنج وغم ہوا حضرت بی اقدس سلطانوں کو بھی انتہائی رنج وغم ہوا حضرت بی بی عائشہ ٹھٹھ کھا مدید بینچنے ہی سخت بیار ہوگئیں، پر دہ نشین تو تھیں ہی صاحب فراش ہوگئیں اور انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل خبر ہی نہیں ہوئی گو کہ حضور تا تین کی دعفرت بی بی عائشہ ٹھٹھ کی پاک دامنی کا پورا پوراعلم ویقین تھا مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لئے آپ سلطان کرنا مناسب بیوی کا معاملہ تھا اس لئے آپ سلطان کرنا مناسب نہیں تہم جھااور وحی الہی کا انتظار فر مانے گے اس درمیان میں آپ تا تھا ہے تخلص اصحاب سے اس معاملہ میں مشورہ فرماتے رہے تا کہ ان لوگوں کے خیالات کا بیتا چل سکے۔ ملا

چنانچے حضرت عمر بھاتھ ہے جب آپ سی تھاتھ نے اس تہمت کے بارے میں گفتگوفر مائی توانہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! سی تھاتھ بیرمنافق یقینا جھوٹے ہیں اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ کو بیہ گوارانہیں ہے کہ آپ سی تھاتھ کے جسم اطہر پرایک مجھی بھی جیٹھ جائے کیونکہ مجھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے تو بھلا جوعورت ایسی برائی کی مرتکب ہوخداوند قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ سی تھاتھ کی زوجیت میں رہ سکے۔

حضرت عثمان غنی شائل نے کہا کہ یارسول اللہ! (سینیل) جب اللہ تعالی نے آپ کے سامیہ کوز مین پرنہیں پڑنے دیا تا کہ اس پرکسی کا پاؤں نہ پڑ سیکے تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب میہ گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ سینیل دیا تا کہ اس پرکسی کا پاؤں نہ پڑ سیکے تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب میہ گوارا کرے گی کہ کہ یارسول اللہ! (سینیل کی نوجہ محتر مدے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو سیکے؟ ۔ حضرت بلی شائل نے خضرت جریل علیل کا کہ بھیج کر آپ سینل کو خبر ایک مرتبہ آپ کی نعلین اقدس میں نجاست لگ گئ تھی تو اللہ تعالی نے حضرت جریل علیل کو جس کو تا اللہ تعالی کے حضرت بی بی عائشہ ڈی کیا معاذ اللہ اگر ایسی ہوئیں تو ضرور اللہ تعالی دی کہ آپ سینل کو خبر ور اللہ تعالی میں نواز ل فرمادیا کہ آپ ان کو این زوجیت سے نکال دیں ۔ "

حضرت ابوابوب انصاری الله نے جب اس تہت کی خبری تو انہوں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اے بیوی ! تو تی بتا!
اگر حضرت صفوان بن معطل الله کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو بید گمان کرسکتی ہے کہ میں حضور اقد س کا لیکن کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کرسکتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ الله کی جگہ میں رسول اللہ کا لیکن ہوی ہوتی تو خدا کی قتم ! میں کھی ایسی خیانت نہیں کرسکتی تھی تو چر حضرت عائشہ الله ایک جھے سے لاکھوں در جے بہتر ہے اور حضرت عائشہ الله بیوی خیات کرسکتے ہیں؟ مقال عفوان بن معطل الله جو بدر جہاتم سے بہتر ہیں بھلا کیونکر ممکن ہے کہ بید دونوں ایسی خیانت کرسکتے ہیں؟ مقال





حضرت بریرہ ڈیٹٹا سے جب آپ نے سوال فرما یا تو انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ!اس ذات پاک کی قشم جس نے آپ کورسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے حضرت بی بی عائشہ ڈاٹٹا میں کوئی عیب نہیں ویکھا، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کمسن لڑکی ہیں وہ گوندھا ہوا آٹا چھوڑ کرسوجاتی ہیں اور بکری آکر کھا ڈالتی ہے۔

پھر حضور کاٹیائی نے اپنی زوجہ محتر مد حضرت زینب بنت جمش ٹیٹھاسے دریافت فرمایا جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ ڈاٹھا کے مثل تھیں تو انہوں نے قسم کھا کریہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! سٹیٹائی آخینی سمنی و بَصَرِی وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ اِلّاَ خَیْرًا میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں خدا کی قسم! میں تو حضرت بی بی عائشہ ڈاٹھا کواچھی ہی جانتی ہوں۔ 13

اس کے بعد حضورا کرم کاٹی آئے آئے نے ایک دن منبر پر کھڑے ہوکر مسلمانوں نے فرمایا کہ اس شخص کی طرف ہے مجھے کون معذور سمجھے گا، یا میر کی مدد کرے گاجس نے میر کی بیوی پر بہتان تراثی کر کے میر کی دل آزاری کی ہے، واللہ ما علینتُ علی آ فلی اِللّٰ عَنْدا فلا کو قسم! میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی اچھی ہی جانتا ہوں۔ وَلَقَدْ ذَکُرُوْا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ اِللّٰ تَعْیَرًا اوران لوگوں (منافقوں) نے (اس بہتان میں) ایک ایسے مرد (صفوان بن معطل) کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ مولا

حضور کا این اور حضرت معاوم ہوا کہ حضور اقدس کا ایورا عالم اور بھی اور حضرت ما کشد ڈاٹھا اور حضرت صفوان بن معطل بھی وونوں کی براءت وطہارت اور عفت و پاک دامنی کا پورا پوراعلم اور بھین تھا اور وحی نازل ہونے سے معطل بھی آپ کا بیاجی اور اُم المؤمنین ڈاٹھا پاک دامن ہیں ورند آپ برسر منبر قسم کھا کران دونوں کی اچھائی کا مجمع عام میں ہرگز اعلان ندفر ماتے مگر پہلے ہی اعلان عام ندفر مانے کی وجہ یہی تھی کہ این بیوی کی یا کدامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا حضور کا شاکھ مناسب نہیں سمجھتے تھے، جب حدے زیادہ منافقین این بیاجی کھی کہ

#### ججرت كايانجوال سال (حصداول)



نے شور وغو غاشر وع کر دیا توحضور گانگیا نے منبر پراپنے خیال اقدی کا اظہار فرما دیا مگر اب بھی اعلان عام کے لئے آپ کو ومی الٰہی کا نظار ہی رہا۔

یہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے کہ اُم المؤمنین حضرت عاکشہ ڈھٹھا سفر ہے آتے ہی بیار ہوکرصاحب فراش ہوگئ تھیں اس لئے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل ہی بے فبرتھیں جب انہیں مرض سے پچھ صحت حاصل ہوئی اور وہ ایک رات حضرت اُم مسطح صحابیہ ڈھٹھا کے ساتھ رفع حاجت کے لئے صحوا میں تشریف لے کئیں تو اکلی زبانی انہوں نے اس دلخراش اور روح فرسا خبر کوسنا۔ جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ شدت رنج وغم سے نڈھال ہوگئیں چنا نچیان کی دلخراش اور روح فرسا فہر کوسنا۔ جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ شدت رنج وغم سے نڈھال ہوگئیں چنا نچیان کی بھرای میں مزید اضاف ہوگیا اور وہ دن رات بلک بلک کرروتی رہیں آخر جب ان سے میصد مہجاں کا ہ برداشت نہ ہوسکا تو وہ حضور میں گئیں اور اس منحوں خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا ، ماں نے کا فی تسلی وشفی دی مگر رہے برابر لگا تارروتی ہی رہیں۔

ای حالت میں ناگہاں حضور علی تقریف لائے اور فرما یا کہ اے عائشہ! بھی تہمارے بارے میں ایسی ایسی ایسی خرا اُرائی گئی ہے اگرتم پاک دامن ہواور بیخبر جھوٹی ہے تو عنقریب خداوند تعالیٰ تمہاری براءت کا بذریعہ وہی اعلان فرمادے گا۔ ور نہتم تو ہواستغفار کرلو کیونکہ جب کوئی بندہ خدا ہے تو ہوکرتا ہے اور بخشش ما نگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کتا ہوں کو معاف فرما دیتا ہے ۔ حضور تاہیں تھی کہ یہ تفتگوں کر حضرت عائشہ بھی کی آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے والد حضرت ابو بکر صدیق بھی اس کہ آپ رسول اللہ تاہی تھی کا جواب دیجے۔ تو انہوں نے فرما یا کہ خدا کی اسے والد حضرت ابو بکر صدیق بھی ہو اب دوں؟ پھرانہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی بھی کہا پھرخود دحضرت بی بی میائشہ بھی ہو اور پھرلوگ اس کو بھی بچھ بھی بیں اس صورت بیں اگر میں سیکہوں اڑائی ہے اور بیاک وامن ہوں اس مورت بیں اگر میں سیکہوں اگر میں اس برائی کا افرار کرلوں تو سب مان لیس کہ میں پاک دامن ہوں آتو لوگ اس کی تصدیق فیصنی کریں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیا گیا ہے اور کی مثال حضرت بول میں بیشو بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا یعنی فیصنی کی سے البندا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا یعنی فیصنی کی سے اللہ المشقعان علی ما تھو بھی گیا کہ علی ہوں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا یعنی فیصنی کی مقالی طور کاللہ الکہشہ الگیشہ الگیشہ الگیشہ تھی تی گیا تھا تھے فیون

یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیرلیا اور کہا کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں اس تہت سے بری اور پاک





دامن ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ضرور میری براءت کوظا ہر فرما دےگا۔ حضرت بی بی عائشہ ڈی ٹھا کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ تائیل اپنی جگہ ہے اٹھے بھی نہ تھے اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر ہیٹھا ہی ہوا تھا کہ نا گہاں حضور ٹائیلیٹے پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہوگئی اور باوجود یکہ شدید سردی کا وقت تھا گر پینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ ٹائیلیٹ کے بدن سے ٹیکنے لگے جب وحی انز چکی تو ہنتے ہوئے حضور ٹائیلیٹے نے فرما یا کہ اے عائشہ ایٹھ تم خدا کا شکر اوا کرتے ہوئے اس کی حمد کر وکہ اس نے تمہاری براءت اور پاکھا من خدا کا شکر اوا کہ تو میں سے دس آیتوں کی تلاوت فرمائی جو آٹ الّذی ٹین جو تھی ہوئے ہوئے اس کی حمد کر وکہ اس نے تمہاری براءت اور پاکھا کہ نے قرآن کی سورۂ نور میں سے دس آیتوں کی تلاوت فرمائی جو آٹ الّذی ٹین جائے ہوئے ہیں۔

ان آیات کے نازل ہوجانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیاا ور حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ والفی کی پاک دامنی کا آفقاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی و نیا ہیں نورا بیمان سے اجالا ہو گیا۔ حضرت ابو بکرصد بی واللہ کی حضرت مسطح بن اثاثہ پر بڑا غصہ آیا بیہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بچپن ہی ہیں ان کے والدوفات یا گئے تھے تو حضرت ابو بکرصد بی واللہ نے ان کی پرورش بھی کی تھی اور ان کی مفلسی کی وجہ ہے ہمیشہ آپ ان کی مالی امداو فرماتے رہتے تھے مگر اس کے باوجود حضرت مسطح بن اثاثہ واللہ فی بی کھے حصہ لیا تھا اس وجہ سے حضرت ابو بکرصد بی واللہ تعالی اثاثہ واللہ نے بیا بھی کوئی مالی مدونہیں کروں گا ، اس موقع پر اللہ تعالی غصہ ہیں بھی کوئی مالی مدونہیں کروں گا ، اس موقع پر اللہ تعالی نے بیا تیت نازل فرمائی کہ:

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ آنَ يُؤْتُواْ أُولِى الْقُرْبِي وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللّهِ ﴿ وَلَيْ عَفُوا وَلْيَصْفَحُوا ﴿ آلَا تُحِبُّونَ آنَ يَّغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ ﴿ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ ١٥٠

اور قسم نہ کھا تمیں وہ جوتم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ججرت کرنے والوں کو دینے کی اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگز رکریں کیاتم اسے پسندنہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بہت بخشے والا اور بڑا مہر بان ہے۔

اس آیت کوئن کر حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹٹا نے اپنی قشم تو ڑ ڈالی اور پھر حضرت مسطح بن ا ثاثہ بڑاٹٹا کا خرج بدستور سابق عطافر مانے لگے۔ 16



پھر حضور کا گیائے نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا اور سور ہ نور کی آیتیں تلاوت فر ما کرمجمع عام میں سنادیں اور تنہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت وحضرت مسطح بن اثاثہ وحضرت صنہ بنت جحش ٹھالٹے اور رکیس المنافقین عبداللہ بن انبی ان چاروں کوحد قذف کی سز امیں اتبی اتبی درے مارے گئے۔ 10

شارح بخاری علامہ کر مانی میں نے فرما یا کہ حضرت بی بی عائشہ ڈٹاٹھا کی براءت اور پاک دامنی قطعی ویقینی ہے جو قرآن سے ثابت ہے اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کا فر ہے۔ دوسرے تمام فقہاء امت کا بھی یہی مسلک ہے۔ لا

## ( آیت تیم کانزول

ا بن عبدالبروا بن سعدوا بن حبان وغیرہ محدثین وعلاء سیرت کا قول ہے کہ تیم کی آیت اسی غز وہ مریسیع میں نازل ہوئی مگرروصنہ الاحباب میں لکھا ہے کہ آیت تیم کسی دوسر سے غز وہ میں اتر ی ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم ۔ 19

بخاری شریف میں آیت تیم کی شان نزول جو نذگور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نی نی عائشہ ڈی اگا کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضور کا بیان ہے کہ ہم لوگ مقام "بیراء" یا مقام" ذات انجیش" میں پنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا حضور کا بیانی نہیں تھا تو پچھلوگوں نے حضرت کہیں گر گیا حضور کا بیانی نہیں تھا تو پچھلوگوں نے حضرت الو بکر صدیق ڈی اگا کے پاس آ کر شکایت کی کہ کیا آپ د کیھتے نہیں کہ حضرت عائشہ ڈی ان کیا گیا؟ حضور کا الیا اور کھی اس آ کر شکایت کی کہ کیا آپ د کیھتے نہیں کہ حضرت عائشہ ڈی ان کیا گیا؟ حضور کا الیا آپ اس آ کے اور حال مقال کے بیاں اس کے اور حال کیا اور کھی میری کہاں آ کے اور جواب بیان کہ حضرت ابو بکر ڈی الیا میرے پاس آ کے اور جواب کیا انہوں نے مجھکو (سخت وست ) کہا اور پھر (غصہ میں ) اپنے ہاتھ سے میری کو کھ میں کو نچا مار نے کے اس وقت رسول اللہ کا گیا میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آ رام فر مار ہے سختے اس وجہ سے (مار کھانے کے باوجود ) میں بل نہیں بانی موجود ہی نہیں تھا نا گہاں حضور کا گیا پر تیم کی آ بیت نازل ہوگئ چنا نچے حضور کا گیا اور تمام اصحاب نے تیم کیا اور نماز فجر ادا کی اس موقع پر حضرت اسید بن حضیر ڈاٹٹ نے (خوش ہوکر) کہا کہ اے ابو بکر کی آ ل! بیتم ہماری پہلی ہی برکت نہیں ہے۔ پھر ہم حضرت اسید بن حضیر ڈاٹٹ نے (خوش ہوکر) کہا کہ اے ابو بکر کی آ ل! بیتم ہماری پہلی ہی برکت نہیں ہے۔ پھر ہم کو گوگوں نے اونٹ کو اٹھا یا تو اس کے نیچے ہم نے بار کو پالیا۔ رف

اس حدیث میں کسی غزوہ کا نام نہیں ہے مگر شارح بخاری حضرت علامہ ابن حجر پھیٹے نے فرمایا کہ بیوا قعہ غزوہ بی المصطلق کا ہے جس کا دوسرا نام غزوہ مریسیع بھی ہے جس میں قصدا فک واقع ہوا۔ رائے





## اس غزوه میں حضور المائی الهائیس دن مدیندے باہررہے۔ ر22



#### حوالهجات سبقنمبر 16

| <b>(</b>                                     |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (2) زرقائی جلد۲س۸۸                           | (1) بخاری غزوه ذات الرقاع ج ۲ ص ۵۹۲              |
| (4) (رقائی ۲۵ س ۹۵۲۹۳ (4)                    | (3) بخارى خ ٢ ص ٥٩٢                              |
| (6) قرآن سوره منافقون                        | <ul><li>(5) أرقائى ج اس ٩٨٢٩٤</li></ul>          |
| <ul><li>(8) هدارج النبوة ج ع ص ۱۵۷</li></ul> | (7) ائن سعد وطبري وغيرو                          |
| (10) مدارج جلد ٢ص١٥٥                         | (9) ابوداود كتاب العتق ج٢ص ٥٣٨                   |
| (12) مدادك التويل مصرى ج مص ١٣٥٢ ا           | (11) بخاري ج م ص ۵۹۴                             |
| (14) بالارى ت ٢ ص ٥٩٥ باب حديث الاقك         | (13) بخارى باب حديث الاقك نتاس ٢٩٦               |
| (16) يادري حديث الافك ج٢ ص ٥٩٥               | (15) التور:۲۴                                    |
| (18) يغاري جلد ٢ ص ٥٩٥                       | (17) مدارج حبله ۴ مس ۱۹۴ وغیره                   |
| (20) بغاري ج اص ٢٨ كاب اليم                  | (19) بدارج النبوة ي ٢ص ١٥٤                       |
| (22) ڏرتائي ج س ١٠٢                          | (21) ﴿ فَحُوالبَارِي جَاصِ ٣٦٥ كَتَابِ اللَّهِمْ |

## ججرت كا پانچوال سال (حصداول)



#### مشقسبقنمبر 16

| - 1          |       |             | 00 02      |        |       |
|--------------|-------|-------------|------------|--------|-------|
| ابتح يرتيجئه | 2 355 | 111 11 1    |            | - 1    | 7 100 |
|              | * F   | ے ہے سوالار | 21 100 1 2 | 100010 |       |

| 🕕 مىجد ذات الرقاع كى وجېتىمىيەكىيا ہے؟                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 🛭 عبدالله بن ابی منافق کی شرارت پرآپ ﷺ نے کیار ڈمل ظاہر فرمایا؟               |
| 🚳 حضرت عائشہ رہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                            |
| 🐠 حضرت بریره و اللهاسے جب آپ میں اللہ نے سوال فرمایا توانہوں نے کیا جواب دیا؟ |
| حضرت عائشہ بھٹھا کی برأت کے لئے کون ی آیات نازل ہوئی تھیں؟                    |
| ∅ شیم کا آغاز کیے ہوا؟                                                        |
|                                                                               |





## سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کا نشان لگائے۔

|              |   |                        | ليااور نمازادا كى          | 🚺 تمام اصحاب نے تیم    |
|--------------|---|------------------------|----------------------------|------------------------|
| عصر          | 0 | <u>ا</u> فجر           | 🗖 ظهر                      | المِجْرُ 🗍             |
|              |   | ے۔                     | یں اتی اتی ورے مارے گ      | 🥹 ان چاروں کو کی سزا   |
| حدزنا        | 0 | 🗖 حدقذف                | בניקדי 🔲                   | 🗖 حدشراب               |
|              |   | یعقوب علیانلا) جیسی ہے | حفرت کے باپ (حفرت!         | 🜖 اس ونت میری مثال     |
| بوسف غليائلا |   | 🔲 وانيال غليائلة       | موى غليائقا                | سلىمان قليلىڭ 🔲        |
|              |   |                        | خبر پی نہیں ہو گی          | 🐠 اورانبیںاس کی ہالکار |
| برى خبر      |   | بدتميزي 🗀              | 🗍 واقعہ                    | 🗖 تهت تراثی            |
|              |   |                        | وقفابه                     | 🌖 حضرت کااصلی نام بر   |
| زينب فخاففا  |   | 🔲 عائشہ ڈاٹھا          | جويرية فأفا                | 🗖 خد يجه النها         |
|              |   | قاع"قنا                | پال پرایک کا نام" ذات الرق | 🧿 بعض کا قول ہے کہ پر  |
| گھاٹی        |   | <i>j</i> ., 🖸          | 🗍 درفت                     | 🔲 وادی                 |



#### سوال نبر 3 كالم ملاية

#### وومراكالم

توسب مان لیس گے گبھی بھی کوئی براسلوک نہیں کروں گا حضرت ثابت بن قیس ڈھٹٹ کے حصہ میں آئی اور وہاں پائی نہیں تھا کوئی عیب نہیں دیکھا پاک دامنی کا پورا اپوراعلم ویقین تھا

## کیچھ لوگ اس ہار کی تلاش میں وہاں گھبر گئے میں نے حضرت بی بی عائشہ ڈاٹھا میں میمارے باپ کے ساتھ

يبلاكالم

اورا گرمیں اس برائی کا قرار کرلوں حضور کا این کے کوحضرت بی بی عائشہ طابخا کی

حضرت جويريه ظافها

#### سوال نبر ( 4 خالى جلَّه يُر يَجِيُّ-

- 🕕 حضور تالفين كي بير تفتكوس كرحضرت عائشه والفيائي ..... بالكل تقم كئے \_
  - جب حدہے زیادہ .... نے شور وغوغا شروع کردیا۔
  - کیر حضرت .....جو مجھ سے لاکھوں در ہے بہتر ہے۔
- 🐠 چندمخصوص آ دمی اس ......کواونٹ پر لا د نے اورا تار نے کے لئے مقرر تھے
  - اس نام کوبدل کر نام کوبدل کر نام کوبدل کر نام رکھا۔
  - ایک مقام کانام ہے جو مدینہ ہے آٹھ منزل دور ہے۔



# ہجرت کا پانچوں سال حصہ دوم

## 

## (آجنگِ خندق

5 ھ کی تمام لڑائیوں میں میہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور فیصلہ کن جنگ ہے چونکہ دشمنوں سے حفاظت کے لئے شہر مدینہ کے گردخند ق کھودی گئی تھی اس لئے بیلڑائی" جنگ خندق" کہلاتی ہے اور چونکہ تمام کفار عرب نے متحد ہوکر اسلام کے خلاف میہ جنگ کی تھی اس لئے اس لڑائی کا دوسرانام" جنگ احزاب" (تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ) ہے، قرآن مجید میں اس لڑائی کا تذکرہ اس نام کے ساتھ آیا ہے۔

## ( ر جنگ خندق کا سبب



خلاف جنگ کرنے کے لئے آمادہ کرلیا پھر بنو نحطفان نے اپنے حلیف" بنواسد" کوبھی جنگ کے لئے تیار کرلیاادھر یہود یوں نے اپنے حلیف" قبیلہ بنواسعد" کوبھی اپنا ہمنوا بنالیااور کفار قریش نے اپنی رشتہ دار یوں کی بنا پر" قبیلہ بنو سلیم" کوبھی اپنے ساتھ ملالیا غرض اس طرح تمام قبائل عرب کے کفار نے مل جل کرایک شکر جرار تیار کرلیا جس کی تعداد دس ہزارتھی اور ابوسفیان اس یور لے شکر کا سیسالار بن گیا۔ ملا

جب قبائل عرب کے تمام کا فرول کے اس گھے جوڑ اور خوفنا کے جملہ کی خبریں مدینہ پنچیں تو حضور اقد س مالی اللہ نے بدرائے
اسچا اسچا ہے جمع فرما کرمشورہ فرما یا کہ اس جملہ کا مقابلہ کس طرح کیا جائے؟ حضرت سلمان فاری اللہ نے بدرائے
دی کہ جنگ اُحد کی طرح شہر سے باہر نکل کر اتنی بڑی فوج کے جملہ کو میدانی لڑائی میں رو کنا مصلحت کے خلاف ہے
لہٰذا مناسب بدہے کہ شہر کے اندررہ کر اس جملہ کا دفاع کیا جائے اور شہر کے گردجس طرف سے کفار کی چڑھائی کا
خطرہ ہے ایک خندق کھود کی جائے تا کہ کفار کی پوری فوج بیک وقت جملہ آور نہ ہو سکے، مدینہ کے تین طرف چونکہ
مکانات کی تنگ گلیاں اور مجوروں کے جھنڈ متھے اس لئے ان تینوں جانب سے جملہ کا امکان نہیں تھا مدینہ کا صرف
ایک رُخ کھلا ہوا تھا اس لئے یہ طے کہا گیا کہ اس طرف پانچ گز گہری خندق کھودی جائے، چنا نچہ ۸ ذو قعدہ ۵ ھوک
حضور تا تین ہزار صحابہ کرام ڈاکٹ کو کو مائی اور دس دس آدمیوں پر دس دس گز زمین تقسیم فرما دی اور تقریباً ہیں دن
دست مبارک سے خندق کی حد بندی فرمائی اور دس دس آدمیوں پر دس دس گز زمین تقسیم فرما دی اور تقریباً ہیں دن
میں یہ خندق تیار ہوگئی۔ رہے

حضرت انس بھائٹ کا بیان ہے کہ حضور تا بھائے خندق کے پاس تشریف لائے اور جب بیددیکھا کہ انصار ومہاجرین کڑکڑاتے ہوئے جاڑے کےموسم میں صبح کے وقت کئی کئی فاقوں کے باوجود جوش وخروش کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول ہیں تو انتہائی متأثر ہوکرآپ نے بیر جزیڑھنا شروع کردیا کہ

> اللهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاَخِرَة فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة السَّارِ وَجَلَ بِلا شَبِرْ مَدَى تَوْبِسَ آخرت كَى زَمْدًى بِالبَدَاتُوانَصارومِها جَرِينَ وَبَخْشُ دے۔ فَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا عُجَدًّا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا





ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر حضرت محمد تا تیا ہے گی بیعت کر لی ہے جب تک ہم زندہ رہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے۔ رق حضرت براء بن عاز ب جن گٹ کہتے ہیں کہ حضور تا تیا ہے خود بھی خندق کھود تے اور مٹی اُٹھا اُٹھا کر پیشکتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ تا تیا ہے شکم مبارک پر غبار کی تہ جم گئ تھی اور مٹی اٹھاتے ہوئے صحابہ کو جوش دلانے کے لئے رجز کے بیہ اشعار پڑھتے تھے کہ

> لا الله اهْتَدَيْنَا تَصَدَّقْنَا وَ لا صَلَّتنا خدا کی قشم!اگراللد کافضل نه ہوتا تو ہم ہدایت نه پاتے اور نه صدقہ دیتے نه نماز پڑھتے ۔ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا فأثركن الْأَقْدَامَ إِنَّ لاقتنا ثُبّتِ لبنداا ہے اللہ! عز وجل تو ہم پرقلبی اطمنان ا تارد ہے اور جنگ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ۔ الألى قَد بَغَوَا عَلَننَا آرَادُوَا فتُنَةً آتثنا

یقیناً ان ( کافروں ) نے ہم پرظلم کیا ہے اور جب بھی ان لوگوں نے فتنہ کا ارادہ کیا تو ہم لوگوں نے اٹکارکر دیا۔ لفظ آبیٹنا حضور کا بھی ہار بار باتکر اربلند آواز سے دہراتے تھے۔

#### ([ ایک عجیب چٹان

حضرت جابر ڈٹاٹٹو نے بیان فر ما یا کہ خندق کھودتے وقت نا گہاں ایک ایسی چٹان نمودار ہوگئی جوکس سے بھی نہیں ٹوٹی جب ہم نہیں ٹوٹی جب ہم نے بارگاہ رسالت میں یہ ما جراعرض کیا تو آپ ٹٹاٹٹ اٹھے، تین دن کا فاقہ تھا اور شکم مبارک پر پھر بندھا ہوا تھا آپ نے اپنے دست مبارک سے بھاوڑ امارا تو وہ چٹان ریت کے بھر بھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئے۔ لا اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ ٹٹاٹٹ نے اس چٹان پر تین مرتبہ بھاوڑ امارا ہرضرب پر اس میں سے ایک روشن اور ایک روشن میں آپ نے شام وایران اور یمن کے شہروں کود کھر لیا اور ان تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ کرام ڈٹاٹٹ کو بشارت دی۔ لگ

اور نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے مدائن کسری و مدائن قیصر و مدائن حبشہ کی فتوحات کا اعلان



فرمایا۔ 🕖

#### ( وحفرت جابر طاللهٔ کی دعوت

حضرت جابر الله کہ جھے وصر کے جی کہ فاقوں سے شکم اقدی پر پھر بندھا ہوا و کیے کرمیرا دل بھر آیا چنا نچے میں حضور تا بھی سے اجازت لے کرا ہے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے نبی اکرم تا بھر ایک قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ جھے کو جبر کی تا بنیں رہی کیا گھر میں بیکھانا ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں ایک صاع جو کے سوا کچے بھی نہیں ہے، میں نے کہا کہ تم جلدی سے اس جو کوپیں کر گوندھا واور اپنے گھر کا بلا ہوا ایک بکری کا بچے میں نے ذبح کر کہا کہ اس کی بوٹیاں بنادیں اور بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لومیں حضور تا بھی کو بلا کر لا تا ہوں، چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھنا صرف حضور تا بھی اور چندہی اصحاب کوساتھ میں لانا کھانا کم ہی ہے کہیں بچھے رسوا مت کر دینا۔ دینا۔ حضرت جابر شائل نے خندق پر آکر چیکے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! تا تا بھی انا کم ہی ہے کہیں بچھے رسوا مت کر ایک بکری کے بچ کا گوشت میں نے گھر میں تیار کر ایا ہے لہذا آپ تا بھی صرف چندا شخاص کے ساتھ چل کر تناول فر ایک بین کر حضور تا بھی نے فرما یا کہ اے خندق والو! جابر نے دعوت طعام دی ہے لہذا سب لوگ ان کے گھر پر ایک میں نہا تھا جا کہ بین ہے حضور تا بھی تھر روٹی کے بو کہ میں بھی اپنالعاب بھی ان کو کہیں جو گھے ہے نہ اتاری جائے بھر روٹی کی نے کہی اپنالعاب دئین ڈال کر برکت کی دعافر مائی اور گوشت کی بانڈی میں بھی اپنالعاب دئین ڈال کول کر دینا شروع کیا ایک بزار آدمیوں نے آسودہ دئی فال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور بیفر مایا کہ بانڈی چو گھے سے نہ اتاری جائے پھر روٹی پکن شروع ہوئی اور بانڈی چو گھے سے نہ اتاری جائے پہر روٹی میں ہوئی ہوئی دی گوشت نکال نکال کردینا شروع کیا ایک بزار آدمیوں نے آسودہ ہوگی اور کونکا نا کھالیا گرگوندھا ہوا آٹا جنا پہلے تھا اتنا ہی وہ گھے کے بر بر ستور جوش مارٹی رہی۔ رہ

## ( بابرکت تھجوریں

ای طرح ایک لڑی اپنے ہاتھ میں پچھ تھجوریں لے کرآئی ، حضور کھٹیٹے نے پوچھا کہ کیا ہے؟ لڑی نے جواب دیا کہ پچھ تھجوریں ہیں جو میرے باپ کے ناشتہ کے لئے بھیجی ہیں ، آپ کٹٹیٹے نے ان تھجوروں کواپنے دست مبارک میں لے کرایک کپڑے پر بھیر دیا اور تمام اہل خندق کو بلا کر فرمایا کہ خوب سیر ہوکر کھاؤ چنانچے تمام خندق والوں نے شکم سیر ہوکر ان تھجوروں کو کھایا۔ میں یہ دونوں واقعات حضور سرور کا کنات کٹٹیٹے کے معجزات میں ہے ہیں۔





## ( اسلامی افواج کی مورچه بندی

حضورِ اقدس کانٹیکٹا نے خندق تیار ہوجانے کے بعدعورتوں اور بچوں کو مدینہ کے محفوظ قلعہ میں جمع فرما دیا اور مدینہ پرحضرت ابن اُم مکتوم ڈاٹٹ کواپنا خلیفہ بنا کرتین ہزار انصار ومہا جرین کی فوج کے ساتھ مدینہ سے نکل کرسکع پہاڑ کے دامن میں تھہرے سلع آپ کی پشت پرتھا اور آپ کے سامنے خندق تھی۔مہا جرین کا حجنڈ احضرت زید بن حار شہ ٹاٹٹ کے ہاتھ میں دیا اور انصار کاعلمبر دار حضرت سعد بن عبادہ ڈاٹٹ کو بنایا۔ رق

#### (له كفار كاحمله

کفار قریش اوران کے اتحادیوں نے دس ہزار کے نشکر کے ساتھ مسلمانوں پر ہلا بول دیا اور تین طرف سے کا فرول کالشکراس زورشور کے ساتھ مدینہ پرامنڈ پڑا کہ شہر کی فضاؤں میں گردوغبار کا طوفان اٹھ گیا۔ <mark>10</mark> اس خوفناک چڑھائی اورلشکر کفار کے دل بادل کی معرکہ آرائی کا نقشہ قرآن کی زبان سے سنیے:

﴿إِذْجَاءُوْ كُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْزَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا ۞هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوْ ازِلْزَ الْاشَدِيْدًا ۞﴾ ١٤

جب کا فرتم پرآ گئے تمہارے اوپرے اور تمہارے نیچے ہے اور جب کہ شخک کررہ گئیں نگا ہیں اور دل گلوں کے پاس (خوف ہے) آ گئے اور تم اللہ پر (امیدویاس ہے) طرح طرح کے گمان کرنے لگے اس جگہ مسلمان آزمائش اور امتحان میں ڈال دیۓ گئے اور وہ بڑے زور کے زلز لے میں جھنچوڑ کرر کھودیۓ گئے۔

منافقین جومسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے وہ کفار کے اس کشکر کود کیھتے ہی بز دل ہوکر پھسل گئے اور اس وقت ان کے نفاق کا پر دہ چاک ہو گیا۔ چنانچے ان لوگوں نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنی شروع کر دی۔ جیسا کے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ

﴿ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيِّ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ﴿ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ الْ اِنْ يُرِيْدُوْنَ إِلَّا فِي اللهِ عَوْرَةٌ اللهِ عَوْرَةٍ اللهِ اللهِ عَوْرَةً اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

اورا یک گروہ (منافقین ) ان میں ہے نبی کی اجازت طلب کرتا تھا منافق کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے ان کا مقصد بھا گئے کے سوا کچھ بھی نہتھا۔



لیکن اسلام کے سپے جاں نثارمہاجرین وانصار نے جبلشکر کفار کی طوفانی بلغار کودیکھا تو اس طرح سیز سپر ہوکر ڈٹ گئے کہ"سلع "اور" احد" کی پہاڑیاں سراٹھااٹھا کران مجاہدین کی اولوالعزمی کوجیرت ہے دیکھنے لگیس ان جاں نثاروں کی ایمانی شجاعت کی تضویر صفحات قرآن پر بصورت تحریر دیکھیے ارشا دربانی ہے کہ

﴿ وَلَهَّارَا الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابِ ۗ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا ۞ (١٠/١)

اور جب مسلمانوں نے قبائل کفار کے نشکروں کودیکھا تو بول اٹھے کہ بیتو وہی منظر ہے جس کا اللہ اورا سکے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھاا درخداا وراسکارسول دونوں سچے ہیں اوراس نے ان کے ایمان واطاعت کواورزیا دہ بڑھا دیا۔

## (ل بنوقر يظه كى غدارى

قبیلہ بنوقر بظ کے یہودی اب تک غیر جانبدار تھے لیکن بنونضیر کے یہود یوں نے ان کوبھی اپنے ساتھ ملا کرلشکر
کفار میں شامل کر لینے کی کوشش شروع کردی چنا نچہ جی بن اخطب ابوسفیان کے مشورہ سے بنوقر بظ کے سردار کعب
بن اسد کے پاس گیا پہلے توا نے اپنا درواز ہنمیں کھولا اور کہا کہ ہم محمد ( علیات کی حلیف ہیں اور ہم نے ان کو ہمیشہ
اپنے عہد کا پابند پایا ہے اس لئے ہم ان سے عہد شکنی کرنا خلاف مروت سجھتے ہیں مگر بنونضیر کے یہود یوں نے اس قدر
شدید اصرار کیا اور طرح طرح سے ورغلایا کہ بالآخر کعب بن اسد معاہدہ تو ڑنے کے لئے راضی ہوگیا ، بنوقر بظ نے جب معاہدہ تو ڑدیا جو گئے۔

حضورا قدس تالیا کے جب اس کی خبر ملی تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ ہے گئی اور حض حال کے بنوقر یظ کو ان کا معاہدہ یا د دلا یا تو ان بدذات یہودیوں نے انتہائی بے حیائی کے ساتھ یہاں تک کہد دیا کہ ہم کے بنوقر یظ کو ان کا معاہدہ یا د دلا یا تو ان بین؟ اور معاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا کوئی معاہدہ ہوا بی نہیں تھا بین کر دونوں حضرات واپس آگئے اور صور تھال سے حضور تالیا کے کو مطلع کیا تو آپ نے بلند آواز سے" اللہ اکبر" کہا اور فر ما یا کہ مسلمانوں! تم اس سے نہ گھبرا وُ نہ اس کاغم کرواس میں تمہارے لئے بشارت ہے۔ ملا

کفار کالشکر جب آ گے بڑھا تو سامنے خندق دیکھ کرکھہر گیا اور شہر مدینہ کا محاصرہ کرلیا اور تقریباً ایک مہینے تک کفار شہر مدینہ کے گردگھیرا ڈالے ہوئے پڑے رہے اور بیرمحاصرہ اس ختی کے ساتھ قائم رہا کہ حضور کا پڑتھ اور صحابہ ڈاکٹٹی





کئی کئی فاقے گزر گئے۔کفارنے ایک طرف تو خندق کا محاصرہ کررکھا تھااور دوسری طرف اس کئے حملہ کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی عورتیں اور بچے قلعوں میں پناہ گزیں تھے مگر حضور طاقیاتے نے جہاں خندق کے مختلف حصوں پر صحابہ کرام ٹھائٹے کو مقرر فرما دیا تھا کہ وہ کفار کے حملوں کا مقابلہ کرتے رہیں اسی طرح عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لئے بھی کچھ سحابہ کرام ٹھائٹے کو متعین کردیا تھا۔

## ﴿ انصار کی ایمانی شجاعت

محاصرہ کی وجہ ہے مسلمانوں کی پریشانی دیکھ کرحضورا کرم گائی نے نے بیخیال کیا کہ کہیں مہاجرین وانصار ہمت نہ بارجا نمیں اس لئے آپ نے ارادہ فرما یا کہ قبیلہ غطفان کے سردارعینہ بن حصن ہے اس شرط پرمعاہدہ کرلیں کہ وہ مدین کہ ایک تہائی پیداوار لے لیا کرے اور کفار مکہ کا ساتھ چھوڑ دے مگر جب آپ گھڑ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ ڈاگر اس بارے اور حضرت سعد بن عبادہ ڈاگر اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہی اتر چکی ہے جب تو ہمیں اس سے انکار کی مجال بی نہیں ہوسکتی اور اگر بیا لیک رائے میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہی اتر چکی ہے جب تو ہمیں اس سے انکار کی مجال بی نہیں ہوسکتی اور اگر بیا لیک رائے ہوتو یا رسول اللہ! جب ہم گفر کی حالت میں متھاس وقت تو قبیلہ غطفان کے سرکش بھی ہماری ایک کھجور نہ لے سکے اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسلام اور آپ سی کھٹوروں کی غلامی کی عزت سے سرفر از فرما دیا ہے تو بھلا کیونکر ممکن ہے کہ ہم اپنا مال ان کا فروں کو دے دیں گے؟ ہم ان کفار کو کھجوروں کا انبار نہیں بلکہ نیز وں اور تکواروں کی مار کا تخد دیتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا ، بی تن کر حضور کھٹی خوش کو گئے اور آپ کو یورا یور الور الطمیمان ہوگیا۔ رقا

خندق کی وجہ سے دست بدست لڑائی نہیں ہوسکتی تھی اور کفار جیران تھے کہ اس خندق کو کیونکر پارکریں مگر دونوں طرف سے روزانہ برابر تیراور پتھر چلا کرتے تھے آخرا یک روز عمر و بن عبدود وفکر مد بن ابوجہل وہبیرہ بن ابی وہب وضرار بن الخطاب وغیرہ کفار کے چند بہا درول نے بنو کنانہ سے کہا کہ اٹھو آج مسلمانوں سے جنگ کر کے بتا دو کہ شہوارکون ہے؟ چنانچہ بیسب خندق کے پاس آ گئے اورا یک ایسی جگہ سے جہاں خندق کی چوڑائی پچھ کم تھی گھوڑا کودا کر خندق کو یارکرلیا۔

#### ( عمرو بن عبدود مارا گیا

سب سے آ گے عمر و بن عبدود تھا بیدا گر چیلوے برس کا خرانٹ بڈھا تھا مگرایک ہزار سواروں کے برابر بہادر مانا



جاتا تھاجنگ بدر میں زخی ہوکر بھاگ نکلاتھا اور اس نے بیشم کھار کھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لول گابالوں میں تیل نہ ڈالوں گا، بیآ گے بڑھا اور چلا چلا کرمقابلہ کی دعوت دینے لگا تین مرتبہ اس نے کہا کہ کون ہے جو میں شہر سے مقابلہ کو آتا ہے؟ تینوں مرتبہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجبہ الکریم نے اُٹھ کر جواب دیا کہ " میں مضور کا گاتھ نے روکا کہ اے علی! کرم اللہ تعالی وجبہ الکریم بی عمرو بن عبدود ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجبہ الکریم بی عمرو بن عبدود ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجبہ الکریم نے عرض کیا کہ جی ہاں میں جانتا ہوں کہ بی عمرو بن عبدود ہے لیکن میں اس سے لڑوں گا، بی بن کرتا جدار نبوت کا گائے نے اپنی خاص تلوار ذو الفقار اپنے دست مبارک سے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجبہ الکریم کے مقد س ہاتھ میں دے دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سرانور پر عمامہ با ندھا اور بید عافر مائی کہ یا اللہ! عز وجل تو علی کرم میں دے دی اور دونوں میں اس طرح مکا لمہ شروع ہوا:

حضرت على الثلظ الے عمر و بن عبد ود! تومسلمان ہوجا!

عمروبن عبدود بيمجھ ہے بھی ہرگز ہرگز نہیں ہوسکتا!

حضرت علی ڈاٹنو لڑائی سے واپس چلا جا!

عمرو بن عبدود بيه مجھے منظور نہيں!

حضرت على الله الله الويم مجمع على حمل كرا

عمروین عبدود بنس کرکہا کہ میں بھی بیسوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا۔

حضرت على ثاثقة ليكن ميں تجھے لڑنا جا ہتا ہوں۔

عمرو بن عبدود آخرتمهارانام کیاہے؟

حضرت على ظائلًا على بن ابي طالب

عمرو بن عبدود مستجتيج إتم الجهي بهت ہي كم عمر ہوميں تمہارا خون بها ناپندنہيں كرتا۔

حضرت علی ظافظ 📗 کیکن میں تمہاراخون بہانے کو بے حدیبند کرتا ہوں۔

عمرو بن عبدودخون کھولا دینے والے بیگرم گرم جملے سن کر مارے غصہ کے آپ سے باہر ہو گیا حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی و جہدالکریم پیدل تھے اور بیسوار تھا اس پر جوغیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنی تکوار سے





گھوڑے کے پاؤں کا ٹ ڈالے اور نظی تلوار لے کرآگے بڑھااور حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی و جہدالکریم پرتلوار کا مجمر پوروار کیا حضرت شیر خدانے تلوار ڈھال اور عمامہ کو مجمر پوروار کیا حضرت شیر خدانے تلوار ڈھال اور عمامہ کو کا ٹتی ہوئی پیشانی پر بگی گو بہت گہرا زخم نہیں لگا مگر پھر بھی زندگی بھر بیطغری آپ کی پیشانی پر یادگار بن کررہ گیا حضرت علی شیر خدا اللہ نے نے تڑپ کر للکارا کہ اے عمر واستعجل جا اب میری باری ہے یہ کہ کراسداللہ الغالب کرم اللہ تعالی و جہدالکریم نے ڈوالفقار کا ایسا جی تا ہا تھ مارا کہ تلوار ڈھمن کے شانے کو کا ٹتی ہوئی کمرسے پار ہوگئی اور وہ تلملا کرز مین پر گرااور دم زدن میں مرکز فی النار ہوگیا اور میدان کا رزار زبان حال سے یکارا ٹھا کہ

شاهِ مردال،شيرِ يز دال قوتِ پروردگار

#### لَا فَثْيِ إِلَّا عَلِي لَا سَيْفَ إِلَّا ذُوالْفِقَارِ

حضرت علی ٹاٹٹؤ نے اس کوقل کیا اور منہ پھیر کرچل دیئے حضرت عمر ٹاٹٹؤ نے کہا کہ اے علی! کرم اللہ تعالی و جہہ الکریم آپ نے عمر و بن عبدود کی زرہ کیوں نہیں اتار لی؟ سارے عرب میں اس سے اچھی کوئی زرہ نہیں ہے آپ نے فرما یا کہ اے عمر! ذوالفقار کی مارے وہ اس طرح بے قرار ہوکر زمین پرگرا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی اس لئے حیاء کی وجہ سے میں نے منہ پھیرلیا۔ 18

## ( انوفل كى لاش

اس کے بعد نوفل غصہ میں بھرا ہوا میدان میں نکلا اور پکارنے لگا کہ میرے مقابلہ کے لئے کون آتا ہے؟
حضرت زبیر بن العوام طاش اس پر بجلی کی طرح جھیٹے اورالی تلوار ماری کہ وہ دونکڑے ہوگیا اور تلوار زین کو کا ٹتی ہوئی
گھوڑے کی کمر تک بچنج گئی لوگوں نے کہا کہ اے زبیر اظائلا تمہاری تلوار کی تو مثال نہیں مل سکتی آپ نے فرما یا کہ تلوار
کیا چیز ہے؟ کلائی میں دم خم اور ضرب میں کمال چاہیے۔ بہیرہ اور ضرار بھی بڑے طنطنہ ہے آگے بڑھے مگر جب
ذوالفقار کا وارد یکھا تولرزہ براندام ہوکر فرار ہوگئے کفار کے باقی شہوار بھی جو خندتی کو پار کرے آگئے ہے وہ سب
بھی بھاگ کھڑے ہوئے اور ابوجہل کا بیٹا عکر مہتو اس قدر بدحواس ہوگیا کہ اپنا نیزہ چھینک کر بھاگا اور خندتی کے بارجا کراس کو قرار آیا۔ ہا

بعض مؤرخین کا قول ہے کہ نوفل کو حضرت علی جائٹ نے قبل کیا اور بعض نے بید کہا کہ نوفل حضور تائیج ہے پر تملہ کرنے کی غرض سے اپنے گھوڑے کوکودا کر خندق کو پار کرنا چاہتا تھا کہ خود ہی خندق میں گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ



مرگیا بہر حال کفار مکہ نے دس ہزار درہم میں اس کی لاش کو لینا چاہا تا کہ وہ اس کواعز از کے ساتھ دفن کریں حضورِ اقدس کھنے نے رقم لینے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم کو اس لاش سے کوئی غرض نہیں مشرکین اس کو لے جائیں اور دفن کریں ہمیں اس پرکوئی اعتراض نہیں ہے۔ ا<mark>18</mark>

اس دن کا حملہ بہت ہی سخت تھا دن بھر لڑائی جاری رہی اور دونوں طرف سے تیرا ندازی اور پتھر بازی کا سلسلہ برابر جاری رہا اور کسی جاہد کا اپنی جگہ سے خندق کو پار
برابر جاری رہا اور کسی مجاہد کا اپنی جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا ، خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ ایک جگہ سے خندق کو پار
کرلیا اور بالکل ہی نا گہاں حضور تا گئے کے خیمہ اقدس پر حملہ آور ہو گیا گر حضرت اسید بن حضیر جھاٹھ نے اس کود کھے لیا
اور دوسومجاہدین کوساتھ لے کر دوڑ پڑے اور خالد بن الولید کے دستہ کے ساتھ دست بدست کی لڑائی میں تکرا گئے
اور خوب جم کرلڑے اس لئے کھار خیمہ اطہر تک نہ پہنچ سکے۔ روا

اس گھمسان کی لڑائی میں حضور تھی کے نماز عصر قضا ہوگئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر واللہ جنگ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے بارگا و رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! سالی علی نماز عصر نہیں پڑھ سکا۔ تو حضور تا لی نے نماز کے بیان کے بین نماز عصر نہیں پڑھ سکا۔ تو حضور تا لی کہ بین نے بھی ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی ہے گھر آپ نے وادی بطحان میں سورج غروب ہوجانے کے بعد نماز عصر قضا پڑھی پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا فرمائی۔ اور کفار کے جن میں یہ دعاما تگی کہ

مَلَا اللهُ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَ قُبُوْرَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلُوةِ الْوُسْطِي حَتَّي غَابَتِ الشَّمْسُ 19 الله ان مشركوں كے گھروں اور ان كى قبروں كوآگ سے بھر دے ان لوگوں نے ہم كونماز وسطى سے روك و يا يہاں تك كه سورج غروب ہوگيا۔

جنگ خندق کے دن حضور الله في بيد عابھي فرمائي كه:

اللُّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْآحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَ زُلْزِلْهُمْ 20

اے اللہ! عز وجل اے کتاب نازل فرمانے والے! جلد حساب لینے والے! تو ان کفار کے نظروں کو فکست دے دے،اے اللہ! عز وجل ان کو فکست دے اور انہیں جینجوڑ دے۔

#### ﴿ حضرت زبير طَالْتُوا كُوخطاب ملا

حضور ٹائیائی نے جنگ خندق کے موقع پر جب کہ کفار مدینہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اور کسی کے لئے شہرے باہر





لکلنا دشوارتھا تین مرتبہارشا دفر ما یا کہ کون ہے جوقوم کفار کی خبر لائے؟ تینوں مرتبہ حضرت زبیر بن العوام ڈاٹٹانے جو حضور تالیقائے کی پھوپھی حضرت صفیہ ڈاٹٹا کے فرزند ہیں بیدکہا کہ" میں یارسول اللہ! خبر لاؤں گا۔" حضرت زبیر ڈاٹٹا کی اس جان نثاری سے خوش ہوکرتا جدار دوعالم ٹاٹٹائے نے فرما یا کہ

## لِكُلِّ نَبِيّ حَوَارِيٌّ وْ إِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ ﴿ 2

ہرنی کے لئے حواری (مددگارخاص) ہوتے ہیں اور میرا"حواری" زبیرہے۔

اسی طرح حضرت زبیر چھٹٹ کو ہارگاہ رسالت ہے" حواری" کا خطاب ملا جوکسی دوسرے صحابی کونہیں ملا۔

#### ( حضرت سعد بن معا ذ طائفا شهید

اس جنگ میں مسلمانوں کا جائی نقصان بہت ہی کم ہوا یعنی کل چھ مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے مگر انصار کا سب سے بڑا ہازو ٹوٹ گیا یعنی حضرت سعد بن معاذ نگاؤ جو قبیلہ اوس کے سردار اعظم تھے، اس جنگ میں ایک تیر سب سے بڑا ہازو ٹوٹ گیا یعنی حضرت سعد بن معاذ نگاؤ جو قبیلہ اوس کے سردار اعظم تھے، اس جنگ میں ایک تیج ہوئے ہی خور سے نئے ہوئے ہیں ہمرے ہوئے نیزہ کے کرلڑنے کے لئے جارہے تھے کہ ابن العرقہ نامی کا فرنے ایسانشانہ باندھ کرتیر ما را کہ جس سے آپ کی ایک رگ جس کا نام اکحل ہے وہ کٹ گئی جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے تصفور نگاؤ نے کہ جس سے آپ کی ایک رگ جس کا نام اکحل ہے وہ کٹ گئی جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے نقصور نگاؤ نے ایک حضور نگاؤ نے ایسانشانہ باندھ کرم ہونے کے بعد ان کے نقصور نگاؤ نے ایک حالت میں آپ ایک حتیہ گاڑا اور ان کا علاج کرنا شروع کیا۔خود اپنے دست مبارک سے ان کے زخم کو دومر تبد داغا، ای حالت میں آپ ایک مرتبہ بنی قریظ تشریف لے گئے اور وہ باس بیود یوں کے بارے میں اپناوہ فیصلہ سانیا جس کا نکرغزوہ قریظ کے عنوان کے تحت آگے گا اس کے بعد وہ اپنے خیمہ میں واپس تشریف لاگے اور اب ان کا زخم بھرنے لگ گیا تھالیکن انہوں نے شوق شہادت میں خداوند تعالی سے یہ دعاما تھی کہ یا اللہ! عزوج بات ہو جہوں نے ہوں کہ کہا ہوں نے ہوں نے ہمان کو باس بھر نے لگ گیا ہو جب تو بھے تو رسول نگاؤ کی کہا تھیں جنوں نے وطن سے نکالا ، اے اللہ! عزوج میں میراتو بھی خیال ہے کہا ہو جب تو بھے تو رسول نگاؤ کی کہا تھیں جنگ کا خاتمہ کردیا ہے لیکن اگر ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باقی درہ گئی ہو جب تو بھے تو نہ درہ گئی ہو جب تو بھے موت عطافر مادے۔
میرے اس زخم کوئی جنگ باتی بھی موت عطافر مادے۔

آپ کی بیدد عافتم ہوتے ہی بالکل ا چا نک آپ کا زخم پھٹ گیاا ورخون بہہ کرمسجد نبوی کے اندر بنی غفار کے خیمہ میں



پہنچ گیاان لوگوں نے چونک کر کہا کہ اے خیمہ والو! پیکیسا خون ہے جوتمہارے خیمہ سے بہ کر ہماری طرف آرہا ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ ہاتئ کے زخم سے خون بدرہا تھاائی زخم میں ان کی وفات ہوگئی۔ 22 حضور اقدس ٹائیل نے فرما یا کہ سعد بن معاذ ہاتئ کی موت سے عرش الہی ہل گیا اور ان کے جناز ہ میں ستر ہزار ملائکہ حاضر ہوئے اور جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس میں مشک کی خوشبوآنے گئی ۔ 23

عین وفات کے وفت حضور انور کا تیا آن کے سر ہانے تشریف فر ما بیتے ، انہوں نے آگھ کھول کر آخری بار جمال نبوت کا نظارہ کیا اور کہا کہ اَلسَّالَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُولَ اللہ کی اِ آواز بلند سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا تیا ہے۔ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے تبلیغ رسالت کاحق ادا کردیا۔ 24

#### ﴿ حضرت صفيه وَكُافِهُا كَي بها دري

جنگ خندق میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جب یہودیوں نے بید یکھا کہ ساری مسلمان فوج خندق کی طرف مصروف جنگ ہے توجس قلعہ میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے پناہ گزین ستھے یہودیوں نے اچا نک اس پر حملہ کردیا اور ایک یہودی دروازہ تک پہنچ گیا، حضور تا لیا گئی کی پھوپھی حضرت صفیہ بڑھا نے اس کودیکھ لیا اور حضرت حسان بن ثابت بڑھ تا کہ تم اس یہودی کو تل کر دو، ورنہ بیا جا کر دشمنوں کو یہاں کا حال و ماحول بتا دے گا حضرت حسان بڑھ کی اس وقت ہمت نہیں پڑی کہ اس یہودی پر حملہ کریں بید ویکھ کرخود حضرت صفیہ بڑھ تا انے جیمہ کی ایک حسان بڑھ کی اس وقت ہمت نہیں پڑی کہ اس یہودی پر حملہ کریں بید ویکھ کرخود حضرت صفیہ بڑھ تا ان خیمہ کی ایک چوب اکھاڑ کر اس یہودی کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا پھرخود ہی اس کا سرکاٹ کر قلعہ کے باہر پھینک دیا بید ویکھ کرحملہ آور یہودیوں کو یقین ہوگیا کہ قلعہ کے اندر بھی کچھ فوج موجود ہے اس ڈرسے انہوں نے پھر اس طرف حملہ کرنے کی جراءت ہی نہیں گی۔ دیا

## (ل کفارکیے بھا گے؟

حضرت نعیم بن مسعود اُنجی ڈاٹٹ قبیلہ غطفان کے بہت ہی معزز سردار تنے اور قریش و یہود دونوں کوان کی ذات پر پورا پورا اعتاد تھا یہ مسلمان ہو بچکے تنے لیکن کفار کوان کے اسلام کاعلم نہ تھا انہوں نے بارگاہ رسالت میں یہ درخواست کی کہ یارسول اللہ! سال گا گرآپ مجھے اجازت دیں تو میں یہود اور قریش دونوں ہے ایس گفتگو کروں کہ دونوں میں پھوٹ پڑجائے ،آپ نے اس کی اجازت دے دی چنا نچا نہوں نے یہود اور قریش سے الگ الگ پچھے اس کی با تیں کیں جس سے واقعی دونوں میں پھوٹ پڑگئی۔





ایوسفیان شدید مردی کے موسم، طویل محاصرہ، فوج کاراش ختم ہوجانے سے جیران و پریشان تھا جب اس کو بیہ پتا چلا کہ یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اس کا حوصلہ پست ہو گیا اور وہ بالکل ہی بددل ہو گیا کچرنا گہاں کفار کے شکر پر قبر قبہار وغضب جبار کی ایسی مار پڑی کہ اچا تک مشرق کی جانب سے ایسی طوفان خیز آندھی آئی کہ دیگییں چولھوں پر سے الٹ پلٹ ہوگئیں، خیمے اکھڑا کھڑ کر اڑگئے اور کا فروں پر ایسی وحشت اور دہشت سوار ہوگئی کہ انہیں راہ فرارا ختیار کرنے کے سواکوئی چارہ کار ہی نہیں رہا، یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر خداوند قدوس نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا کہ

# ﴿ يَاتَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُوْدٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجَاءُونَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَيُحًا وَكَانَ اللهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ۞ ﴿ 26 ﴿

اے ایمان والو! خدا کی اس نعمت کو یا دکروجب تم پر فوجیں آپڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی۔اورالی فوجیں بھیجیں جو تہمیں نظر نہیں آتی تھیں اوراللہ تمہارے کا موں کود کیھنے والا ہے۔

ابوسفیان نے اپنی فوج میں اعلان کرا دیا کہ راشن ختم ہو چکا ،موسم انتہا کی خراب ہے ، یبودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیالہٰذااب محاصرہ ہے کارہے ،یہ کہہ کر کوچ کا نقارہ بجادیئے کا حکم دے دیااور بھاگ نکلا قبیلہ غطفان کالشکر بھی چل دیا۔ بنوقریظ بھی محاصرہ چھوڑ کراپئے قلعوں میں چلے آئے اور ان لوگوں کے بھاگ جانے ہے مدینہ کا مطلع کفار کے گردوغیارے صاف ہوگیا۔ 20

## ( کوزوہ بی قریظہ

حضور طال جنگ خندق سے فارغ ہوکراپ مکان میں تشریف لائے اور ہتھیارا تارکر عنسل فرمایا، ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹے بھی نہ سے کہ نا گہاں حضرت جریل علیا گا تشریف لائے اور کہا کہ یارسول اللہ! سی آپ نے ہتھیار اتارد یالیکن ہم فرشتوں کی جماعت نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارا ہے اللہ تعالی کا بیتھم ہے کہ آپ سی تی قریظ کی طرف چلیں کیونکہ ان لوگوں نے معاہدہ تو رُکر علانے جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کرمدینہ پر جملہ کیا ہے۔ وہ چانی جنانچہ حضور سی تھیار نہ اتاریں اور بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں، حضور سی تھیار نہ جو جائیں، حضور سی تھیار نہ جو جائیں، عنور سی تھیار نہ ہو جائیں، حضور سی تھی سی میں ایا ہے گھوڑے پر جس کا نام "لحیف" تھا سوار ہوکر لشکر کے ساتھ چل



#### پڑے اور بنی قریظ کے ایک کنویں کے پاس پہنچ کرنز ول فرمایا۔ 290

بنی قریظ بھی جنگ کے لئے بالکل تیار تھے چنانچہ جب حضرت علی ڈالٹوان کے قلعوں کے پاس پہنچ توان ظالم اور عبد شکن یہودیوں نے حضور اکرم ٹالٹیلٹا کو (معاذ اللہ) گالیاں دیں حضور ٹالٹیلٹا نے ان کے قلعوں کا محاصرہ فرمالیا اور تقریباً ایک مہینہ تک بیمحاصرہ جاری رہا یہودیوں نے تنگ آ کربید درخواست پیش کی کہ" حضرت سعد بن معاذ ڈالٹو ہمارے بارے میں جوفیصلہ کردیں وہ ہمیں منظور ہے۔"

حضرت سعد بن معاذ ٹاٹٹ جنگ خندق میں ایک تیر کھا کرشد یدطور پر زخمی تھے گرائی حالت میں وہ ایک گدھے پر
سوار ہوکر بنی قریظ گئے اور انہوں نے یہودیوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ "لڑنے والی فوجوں کوئل کر دیا جائے ،
عورتیں اور بچے قیدی بنا لئے جائیں اور یہودیوں کا مال واسباب مال غنیمت بنا کرمجاہدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔"
حضور ٹاٹٹی نے ان کی زبان سے یہ فیصلہ من کرارشا دفر ما یا کہ یقیناً بلا شبتم نے ان یہودیوں کے بارے میں وہی
فیصلہ سنایا ہے جوالڈ کا فیصلہ ہے۔ ملا

اس فیصلہ کے مطابق بنی قریظہ کی لڑا کا فوجیں قبل کی گئیں اورعورتوں بچوں کو قیدی بنالیا گیا اور ان کے مال و سامان کومجاہدین اسلام نے مال غنیمت بنالیا اور اس شریر و بدعہد قبیلہ کے شروفساد سے ہمیشہ کے لئے مسلمان پر امن ومحفوظ ہو گئے۔

یہود یوں کا سر دار جی بن اخطب جب قبل کیلئے مقتل میں لایا گیا تو اس نے قبل ہونے سے پہلے بیالفاظ کے کہ اے مجد اخدا کی قشم! مجھے اس کا ذرائجی افسوس نہیں ہے کہ میں نے کیوں تم سے عداوت کی لیکن حقیقت بیہ ہے کہ جو خدا کو چھوڑ دیتا ہے ، فدا ہو چھوڑ دیتا ہے ، لوگو! خدا کے حکم کی قعیل میں کوئی مضا لَقَدِنہیں بنی قریظہ کا قبل ہونا بید ایک حکم اللی تھا بیر ( توراة ) میں لکھا ہوا تھا بیا لیک سزاتھی جو خدا نے بنی اسرائیل پر لکھی تھی۔ ملا

یہ جی بن اخطب وہی بدنصیب ہے کہ جب وہ مدینہ سے جلا وطن ہو کرخیبر جارہا تھا تو اس نے بیہ معاہدہ کیا تھا کہ نبی سلیلی کی مخالفت پر میں کسی کو مدد نہ دوں گا اور اس عہد پر اس نے خدا کوضامن بنا یا تھا لیکن جنگ خندق کے موقع پر اس نے اس معاہدہ کو کس طرح تو ڈ ڈ الا بیہ آپ گزشتہ اور اق میں پڑھ چکے کہ اس ظالم نے تمام کفار عرب کے پاس دورہ کر کے سب کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے ابھارا پھر بنوقریظہ کو بھی معاہدہ تو ڈ نے پر اکسایا پھرخود جنگ خندق میں کفار کے ساتھ ال کراڑائی میں شامل ہوا۔





#### ( ۵ ه کے متفرق وا تعات:

💵 اس سال حضور تا النظام نے حضرت بی بی زینب بنت جحش واللها سے نکاح فر مایا۔

🙉 ای سال مسلمان عورتوں پر پردہ فرض کردیا گیا۔

📧 ای سال حدقذف (کسی پرزناکی تہت لگانے کی سزا) اور لعان وظہار کے احکام نازل ہوئے۔

📧 ای سال تیم کی آیت نازل ہوئی۔ 🔃 ای سال نماز خوف کا حکم نازل ہوا۔



#### حواله جات سبق نمبر 17

| مدارج النبوة في ٢ ص ١٦٨ تا ٠ ١٤           | (2)  | ۇرقانى جىم سى ۱۰۵ تا ۱۰۵                 | (1)  |
|-------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|
| بخاری جلد ۲ س ۵۸۸ خندق                    | (4)  | يخارى غزوه مخدق ج٢ س ٥٨٨                 | (3)  |
| نىائى ئام سا ١٣                           | (6)  | زُرقانی جلد ۲ ص ۱۰۹ و مدارج ج ۲ ص ۱۲۹    | (5)  |
| بدارج جلد ۲ ص ۱۲۹                         | (8)  | بخاری ج ۲ ص ۵۸۹ غز و و خندق              | (7)  |
| بخارى غز وه أحد ن ٢ ص ٥٧٩                 | (10) | زرقانی جلد ۳ ص۱۱۱                        | (9)  |
| الاحزاب:۳۰                                | (12) | الإحزاب:•:١١٠١                           | (11) |
| زرقانی جلد ۲ص ۱۱۳                         | (14) | الاحزاب:۲۲                               | (13) |
| زُرقانی ج ۳ ص ۱۱۳و۱۵                      | (16) | زرقانی ج مس ۱۱۳                          | (15) |
| زرقانی جلد ۴ ص ۱۱۴                        | (18) | زرتانی جلد ۴                             | (17) |
| بخاري څ ۲ ص ۰ ۵۹                          | (20) | بخاري خ ۲ ص • ۵۹                         | (19) |
| بخاری ج ۲ ص ۵۹۱ باب مرجع النبی من الاحزاب | (22) | بخاري ج×ص•۵۹                             | (21) |
| ھارج النبوق ج ع ص ١٨١                     | (24) | زرقانی ج ۲ ص ۱۸۳                         | (23) |
| الاحزاب:٩                                 | (26) | زرقانی ج۴ص۱۱۱                            | (25) |
| مسلم ج٠٢ ص ٩٥                             | (28) | بدارج ج من ۲۷ اوز رقانی ج من ۱۱۱ تا ۱۱۸  | (27) |
| مسلم جلد ۲ ص ۹۵                           | (30) | زرقانی چام ۱۲۸                           | (29) |
|                                           |      | ميرت ابن مشام غز و و بنوقر يظه ج ۳ ص ۲۶۲ | (31) |

## ججرت كا يانچول سال (حصدوم)



#### مشقسبقنمبر 17

| نبر 1 فیل میں دیئے گئے سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجئے۔      | وال      |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| سب ہے مشہوراور فیصلہ کن جنگ کون کی تھی اور کب ہوئی۔           | )        |
| م حضور تاليَّيْ اللهُ خند ق کھود نے کے دوران کیا پڑھ رہے تھے؟ | <b>)</b> |
| 🇨 تھجوروں کی برکت کیاوا قعہ کیا ہے؟                           | )        |
| حضرت علی طابقائے نے عمر و بن و دوو کی ذرہ کیوں نہیں لی؟       | )        |
| 🇨 حضور تالیلی نے حضرت زبیر ناللہ کوحواری خطاب کس وجہ ہے دیا؟  | •        |
| م حضرت معاذین جبل بھائٹائے بنوقریظ کے بارے میں کیا فیصلہ دیا؟ | 3        |
|                                                               |          |





#### سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کا نشان لگائے۔

|         |   |               | انے پر کانھی تھی              | 🚺 بدایک سزائھی جوخد    |
|---------|---|---------------|-------------------------------|------------------------|
| بنوآ دم | 0 | بني اسرائيل 📋 | 🔲 قوم شعیب                    | 🔲 قوم لوط              |
|         |   | عززسر دارتح   | ودا شجعی ڈاٹھ قبیلہ کے بہت ہی | 🥹 حضرت نعيم بن مسعو    |
| غطفان   |   | 🔲 بنواميه     | ينوقدينقاع 🔲                  | 🔲 بنوقر يظه            |
|         |   | ، نہیں مل عتی | ےزبیر! ٹاٹھ تمہاری کی تومثال  | 🚯 لوگوں نے کہا کدا۔    |
| چالاكى  | 0 | تيزى 🔲        | تلوار                         | یهادری                 |
|         |   |               | بدست لژائی نہیں ہوسکتی تھی    |                        |
| خندق    |   | 🔲 قات         | ا طوفان                       | 🗖 بارش                 |
|         |   |               | ربن عباده طاللة كوبنايا       | ۉ انصارکا حضرت سعا     |
| تگران   | 0 | پیمالار       | علمبردار 🔲                    | 🔲 سردار                |
|         |   |               | ندق تيار ہوگئی                | 🚳 تقریباً دن میں بیرخا |
| دى      |   | 🔲 چالیس       | ہیں 🗀                         | 🔲 تیں                  |

#### هجرت كايانچول سال (حصد دوم)



#### والنبر 3 كالم ملاية

#### ووسراكاكم

کرد نیامیں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دےگا۔ آخری بار جمال نبوت کا نظارہ کیا بن قریظ کی کڑا کا فوجیں قتل کی گئیں اس پورے تشکر کا سپر سالا ربن گیا۔ ایک جگہ سے خندق کو پارکرلیا

حضرت زید بن حارثه الاثاثا کے ہاتھ میں دیا

پہلاگاکم اس فیصلہ کے مطابق انہوں نے آئکھ کھول کر خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ مہاجرین کا حجنڈا اورابوسفیان میں بھی بیسوچ بھی نہیں سکتا تھا

#### سوال نبر ( 4 خالى جلَّه يُرتيجهُ -

- 🐠 حضرت سعد بن معا ذراللهٔ جنگ خندق میں ایک ......کھا کرشد بدطور پر زخمی تھے۔
- 🥹 جباس کوبیہ پتا چلا کہ .....نے ہماراساتھ چھوڑ دیا ہے تواس کا حوصلہ پست ہو گیا۔
  - جسے آپ کی ایک رگجس کا نام ۔۔۔۔۔۔۔ ہوہ کٹ گئی۔
  - 🐠 ان کی قبروں کوآگ ہے بھر دے ان لوگوں نے ہم کونماز ..... ہے روک ویا۔
    - - کفارنے ایک طرف تو ...... کا محاصرہ کر رکھا تھا۔



## ہجرت کا چھٹا سال حصہ اول جھنہ اول

اس سال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ اہم اور شاندار واقعہ "بیعۃ الرضوان" اور "صلح حدیبیہ ہے۔ تاریخ اسلام میں اس واقعہ کی بڑی اہمیت ہے۔ کیونکہ اسلام کی تمام آئندہ ترقیوں کا راز ای کے دامن سے وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گو بظاہر یہ ایک مغلوبانہ سلح تھی مگر قرآن مجید میں خداوند عالم نے اس کو" فتح میین" کالقب عطا فرمایا ہے۔

ذوالقعده ۱ ه میں حضور کا بھی چوده سوسحابۂ کرام کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ کے لئے روانہ ہوئے۔
حضور کا بھی کو اندیشہ تھا کہ شاید کفار مکہ ہمیں عمرہ اداکرنے سے روکیں گے اس لئے آپ کا بھی نے پہلے ہی قبیلہ کزاعہ کے ایک شخص کو مکہ بھیج ویا تھا تا کہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبرلائے۔ جب آپ کا تا فلہ مقام "عسفان" کے قریب پہنچا تو وہ شخص بی خبر لے کر آیا کہ کفار مکہ نے تمام قبائل عرب کے کا فروں کو جمع کر کے بیہ کہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ چنا نچ کفار قریش نے اپنے تمام ہمنوا قبائل کو جمع کر کے ایک فوج تیار کرلی اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لئے مکہ سے باہر کل کرمقام "بلدح" میں پڑا وڈال دیا۔ اور خالد بن الولید اور ابوجہل کا بیٹا عکر مہ بید دونوں دوسو چنے ہوئے سواروں کا دستہ لے کرمقام "عمیم " تک پہنچ گئے۔ جب حضور ٹائی تھی کو راستہ میں خالد بن الولید کے سواروں کی گر دنظر آئی تو آپ ٹائی تھی ہم اور میں کی بیٹی کر پڑا وڈالا۔ یہاں یانی کی بے صدکی تھی۔ ایک



ہی کنواں تھا۔وہ چند گھنٹوں ہی میں خشک ہو گیا۔ جب صحابہ کرام بھائٹ پیاس سے بے تاب ہونے گئے توحضور کا تھائے نے ایک بڑے پیالہ میں اپنا دست مبارک ڈال دیا اور آپ ٹائٹائٹ کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ ٹائٹائٹ نے خشک کنویں میں اپنے وضو کا عسالہ اور اپنا ایک تیر ڈال دیا تو کنویں میں اس قدر پانی اہل پڑا کہ پورالشکر اور تمام جانوراس کنویں سے گئی دنوں تک سیراب ہوتے رہے۔ ملا

## ( ا صلح حديبيه كيونكر بهوني

حدید پیسے میں سب سے پہلا تحص جو حضور تا لیا ہے کہ حدمت میں حاضر ہوا وہ بدیل بن ورقاء خزاعی تھا۔ ان کا قبیلہ اگر چہا بھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا مگریہ لوگ حضور تا لیا ہے جلے کے حلیف اورا نہائی مخلص وخیر خواہ ہے۔ بدیل بن ورقاء نے آپ تا لیا ہے کو خردی کہ کفار قریش نے کئیر تعداد میں فوج جمع کرلی ہے اور فوج کے ساتھ داشن کے لئے دودھ والی اونٹنیاں بھی ہیں۔ یہلوگ آپ سے جنگ کریں گے اور آپ کو خانہ کعبہ تک نہیں ہینچنے دیں گے ۔ حضور تا لیا ہے نفر ما یا کہم قریش کو میرا سے پیغام پہنچا دو کہ ہم جنگ کے ارادہ سے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم جنگ چاہے۔ کرتم قریش کو میرا اور نہ ہم جنگ چاہے۔ صرف عمرہ اداکر نے کی غرض ہے آئے ہیں۔ مسلسل لڑا ئیوں سے قریش کو بہت کا فی جانی و مالی نقصان پہنچ چاہے۔ لہٰذا ان کے حق میں بھی بہی بہتر ہے کہ وہ جنگ نہ کریں بلکہ مجھ سے ایک مدت معینہ تک کے لئے سلح کا معاہدہ کر ایس اور مجھ کو اہل عرب کے ہاتھ میں جھوڑ دیں۔ اگر قریش میری بات مان لیس تو بہتر ہوگا اور اگر انہوں نے مجھ سے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا حدیم کی تو مجھ اس ذات کی قشم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا دری گر دون میرے برن سے الگ ہوجائے۔

بدیل بن ورقاء آپ تائی کا یہ پیغام لے کر کفار قریش کے پاس گیا اور کہا کہ میں محمد ( تائیل کا ایک پیغام لے کر آباہوں۔ اگرتم لوگوں کی مرضی ہوتو میں ان کا پیغام تم لوگوں کوسناؤں۔ کفار قریش کے شرارت پندلونڈ ہے جن کا جوش ان کے ہوش پر غالب تھا شور مچانے لگے کہ نہیں! ہم گر نہیں! ہمیں ان کا پیغام سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔لیکن کفار قریش کے سنجیدہ اور سمجھدارلوگوں نے پیغام سنانے کی اجازت دے دی اور بدیل بن ورقاء نے حضور تائیل کی دعوت صلح کوان لوگوں کے سامنے چیش کردیا۔ بیس کر قبیلہ قریش کا ایک بہت ہی معمراور معزز سردارعروہ بن مسعود ثقفی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ایس نے کہا کہ کیوں نہیں۔ پھراس نے کہا کہ کیا تونہیں؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں۔ پھراس نے کہا کہ کیا تونہیں؟ میں سے خبیری؟ سب نے کہا کہ کیوں کوئی برگانی تونہیں؟





سب نے کہا کہ نہیں! ہر گزنہیں۔اس کے بعدعروہ بن مسعود نے کہا کہ محمد (سینی ایٹے) نے بہت ہی تمجھداری اور بھلائی کی بات پیش کردی۔لہٰذاتم لوگ مجھے اجازت دو کہ میں ان سے ل کرمعاملات طے کروں۔

سب نے اجازت دے دی کہ بہت اچھا! آپ جائے۔ عروہ بن مسعود وہاں سے چل کر حدیدیہ کے میدان میں پہنچااور حضور تا پہنچ کو کا طب کر کے یہ کہا کہ بدیل بن ورقاء کی زبانی آپ کا پیغام ہمیں ملا۔ اے محمد (سالیقیہ) مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے لڑکر قریش کو ہر باد کر کے دنیا سے نیست و نابود کر دیا تو مجھے بتا ہے کہ کیا آپ سے پہلے بھی کسی عرب نے اپنی بی قوم کو ہر باد کیا ہے؟ اور اگر لڑائی میں قریش کا پلہ بھاری پڑاتو آپ کے ساتھ جو یہ شکر ہے میں ان میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ بیسب آپ کو تنہا چھوڑ کر بھا گ جا تیں گے۔ عروہ بن مسعود کا یہ جملہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹ کو صبر وضبط کی تاب ندر ہی ۔ انہوں نے تڑپ کر کہا کہ اے عروہ! چپ ہو، جا! اپنی دیوی" لات کی شرمگاہ چوس کی ہم جملا اللہ کے رسول تا پہنے کے تھوڈ کر بھا گ جا تیں گے۔

عروہ بن معود نے تعجب سے پوچھا کہ بیکون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا کہ "بیا بوہکر ہیں ۔"عروہ بن معود نے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ ہیں میری جان ہے، اے ابوہکر!اگر تیراایک احسان مجھ پر نہ ہوتا جس کا بدلہ ہیں اب تک تجھ کوئییں دے سکا ہوں تو میں تیری اس تلخ گفتگو کا جواب دیتا۔ عروہ بن معود اپنے کوسب سے بڑا آدمی سجھتا تھا۔ اس لئے جب بھی وہ حضور طائباتی ہے کوئی بات کہتا تو ہا تھ بڑھا کرآپ تائباتی کی ریش مبارک پکڑ لیتا تھا اور بار بارآپ تائباتی کی مقدس داڑھی پر ہاتھ ڈالٹا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈالٹا جونگی تکوار لے کر حضور تائباتی کے چچھے کھڑے سے ۔وہ عروہ بن مسعود جب ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھا تا تو وہ تکوار کا قبضہ اس جرائت اور ترکت کو برداشت نہ کر سکے عروہ بن مسعود جب ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھا تا تو وہ تکوار کا قبضہ اس کے ہاتھ پر مار کر اس سے کہتے کہ ریش مبارک سے اپنا ہاتھ ہٹا لئے ہٹا یہ سعود نے اپنا سراٹھا یا اور پوچھا کہ بیکون آدمی ہے؟ لوگوں نے بتا یا کہ بیم غیرہ بن شعبہ بیں ۔توعروہ بن مسعود نے ڈانٹ کر کہا کہ اے دغا باز! کیا میں تیری عہدشمنی کوسنہا لئے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں؟ (حضرت مغیرہ بن شعبہ بیا تھ جہ بیاں سے ادا کیا تھا بیا تی طرف

اس کے بعد عروہ بن مسعود صحابہ کرام ٹھائی کود کیسے لگا اور پوری کشکر گاہ کود کیے بھال کر وہاں ہے روانہ ہو گیا۔ عروہ بن مسعود نے حدید بیے کے میدان میں صحابہ کرام ٹھائی کی حیرت انگیز اور تعجب خیز عقیدت ومحبت کا جومنظر دیکھا



تھااس نے اس کے دل پر بڑا عجیب اثر ڈالا تھا۔ چنانچہاس نے قریش کے نشکر میں پہنچ کراپنا تاثر ان لفظوں میں بیان کیا:

"اے میری قوم! خدا کی قشم! جب محمد ( ساتی اینا کھنکھار تھو کتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتی بیٹر تا ہے اوروہ فرط عقیدت ہے۔ اوراگر وہ کسی بات کا ان لوگوں کو تکم دیتے ہیں تو سب کے سب اس کی قبیل کے لئے جھیٹ پڑتے ہیں۔ اوروہ جب وضوکرتے ہیں تو ان کے اصحاب ان کے وضو کے دھوون کو اس طرح لوٹے ہیں کہ گویا ان میں تکوار چل پڑے گی اور وہ جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو تمام اصحاب فاموش ہوجاتے ہیں۔ اوران کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی اتنی زبر دست عظمت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف نظر ہھر دیکھ نہیں سکتا۔

اے میری قوم! خدا کی قتم! میں نے بہت ہے بادشا ہوں کا دربار دیکھا ہے۔ میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی باریاب ہو چکا ہوں۔ مگرخدا کی قتم! میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کواپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے۔ کہا ہوں۔ کرتے ہوئے۔ کہا کہا کہ کے ساتھی محمد ( سینی کا کرتے ہیں۔

عروہ بن مسعود کی یہ گفتگون کر قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے جس کا نام "حلیس" تھا، کہا کہتم لوگ مجھ کو اجازت دو

کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ قرایش نے کہا کہ" ضرور جاہیے" چنا نچہ بیشخص جب بارگاہ رسالت کے قریب پہنچا تو

آپ ٹائیلی نے سحابہ ٹائیل سے فرما یا کہ بیفال شخص ہے اور بداس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم

کرتے ہیں۔ البنداتم لوگ قربانی کے جانوروں کو اس کے سامنے کھڑا کر دواور سب لوگ" لبیک" پڑھنا شروع کر دو۔

اس شخص نے جب قربانی کے جانوروں کو دیکھا اور احرام کی حالت میں صحابہ کرام ٹوئلی کو لبیک پڑھتے ہوئے ساتو

کہا کہ سبحان اللہ! مجلا ان لوگوں کو کس طرح مناسب ہے کہ بیت اللہ سے روک دیا جائے؟ وہ فوراً ہی پلٹ کر کفار

قرایش کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں اپنی آئکھوں سے دیکھ کر آربا ہوں کہ قربانی کے جانوران لوگوں کے ساتھ ہیں اور

سب احرام کی حالت میں ہیں۔ لبندا میس بھی بھی بیدائے نہیں دے سکتا کہ ان لوگوں کو خانہ کعبہ سے روک دیا جائے۔

اس کے بعدا یک شخص کفار قریش کے نگر میں سے کھڑا ہو گیا جس کا نام مکرز بن حفص تھا اس نے کہا کہ مجھ کو تم

لوگ وہاں جانے دو۔ قریش نے کہا: " تم بھی جاؤ" چنا نچہ یہ چلا۔ جب بیز دیک پہنچا تو حضور تا پہلے نے فرما یا کہ بہ

کرز ہے۔ یہ بہت ہی کیا آدمی ہے۔ اس نے آپ ٹائیلی سے گھٹا شروع کی۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی





کہ نا گہاں "سہیل بن عمرو" آگیااس کود کھے کرآپ ٹاٹیٹیٹے نے نیک فالی کے طور پریفر مایا کہ مہیل آگیا، او! ابتمہارا
معاملہ سہل ہوگیا۔ چنا نچے سہیل نے آتے ہی کہا کہ آیئے ہم اور آپ اپنے اور آپ کے درمیان معاہدہ کی ایک
دستا و پر لکھ لیس حضور ٹاٹیٹیٹے نے اس کو منظور فر مالیا اور حضرت علی ڈٹٹٹو کو دستا و پر لکھنے کے لئے طلب فر مایا سہیل بن
عمر واور حضور ٹاٹیٹٹ کے درمیان دیر تک صلح کے شرا کظ پر گفتگو ہوتی رہی۔ بالآ فرچند شرطوں پر دونوں کا اتفاق ہوگیا۔
حضور ٹاٹیٹٹ نے حضرت علی ڈٹٹٹو سے ارشاد فر مایا کہ کھو وہ ہم اللہ الرحیٰن الرحیم سہیل نے کہا کہ ہم" رحمن" کوئیس
جاننے کہ ہیکیا ہے؟ آپ" باسمک اللہ الکھو ایئے جو ہمارا اور آپ کا پرانا دستور رہا ہے۔ مسلما نوں نے کہا کہ ہم
بسم اللہ الرحیٰن الرحیم کے سواکوئی دوسرا لفظ نہیں کھیں گے۔ گر حضور ٹاٹیٹیٹے نے سہیل کی بات مان کی اور فر ما یا کہ
جسم اللہ الرحیٰن الرحیٰ باسمک اللہ ہی لکھ دو۔

پھر حضور تائیا ہے نے بیمبارت کھوائی۔ ھذا ما قاضی علیہ مجد رسول الله یعنی بیدہ شرائط ہیں جن پرقریش کے ساتھ محدرسول الله تائیل نے ساتھ کا فیصلہ کیا۔ سہبل پھر بھڑک گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم !اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے رو کتے نہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے لیکن آپ ہم جمہ بن عبداللہ " کھیے آپ تائیل نے فرمایا کہ خدا کی قسم ! میں محدرسول اللہ بھی ہوں اور محد بن عبداللہ بھی ہوں۔ بیا اور بات ہے کہ تم لوگ میری رسالت کو جھٹلاتے ہو۔ بیہ کہہ کر آپ تائیل نے خطرت علی جائی ہے گئے گئے نے حضرت علی جائیل نے خور ما یا کہ محدرسول اللہ کو مٹا دوا ور اس جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی جائیل ہے کہ کہ کر آپ تائیل ہے کہ کہ کو کہ میں انکار کرنا کہ محبت ہی کے جذبہ میں انکار کرنا کہ سے بھی آ جا تا ہے کہ سے محب کو بھی اپنے محبوب کی فرما نبرداری سے محبت ہی کے جذبہ میں انکار کرنا پڑتا ہے۔

حضرت علی ڈٹٹٹ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! سی ایٹ کے نام کوتو بھی ہرگز ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ آپ سی ایٹ کے فرمایا کہ اچھا مجھے دکھاؤ میرا نام کہاں ہے۔ حضرت علی ڈٹٹٹ نے اس جگہ پرانگل رکھ دی۔ آپ سی کٹٹٹے نے وہاں سے رسول اللہ کالفظ مٹاویا۔ ہمرحال صلح کی تحریر مکمل ہوگئی۔ اس دستاویز میں میہ طے کردیا گیا کہ فریقین کے درمیان دس سال تک لڑائی ہالکل موقوف رہے گی۔ صلح نامہ کی ہاتی دفعات اور شرطیس میتھیں کہ

- 💵 مسلمان اس سال بغير عمره ا دا كيے واپس چلے جائيں ۔
- 🙉 آئندہ سال عمرہ کیلئے آئیں اور صرف تین دن مکہ میں گٹمبر کرواپس چلے جائیں۔



- 📧 تلوار کے سواکوئی دوسراہتھیار لے کرندآئیں ۔تلوار بھی نیام کے اندرر کھ کرتھیلے وغیرہ میں بند ہو۔
- کہ میں جومسلمان پہلے ہے مقیم ہیں ان میں ہے کسی کواپنے ساتھ نہ لے جائیں اورمسلمانوں میں ہے اگر کوئی
   کہ میں رہنا چاہے تو اس کو ندروکیں ۔
- 🔝 کا فروں یا مسلمانوں میں ہے کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ میں چلا جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔
- قبائل عرب کواختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں ہے جس کے ساتھ چاہیں دوئی کا معاہدہ کرلیں۔ بیشرطیس ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں اور صحابہ کرام ٹھائٹ کواس پر بڑی زبر دست نا گواری ہور ہی تھی مگر وہ فر مان رسالت کے خلاف وم مارنے ہے مجبور تھے۔ ر2

## ﴿ حضرت ابوجندل فِاتْنُا كَامِعَامِلِهِ

یہ عجیب اتفاق ہے کہ معاہدہ لکھا جا چکا تھالیکن انجی اس پر فریقین کے دستخط نہیں ہوئے تھے کہ اچا تک ای سہیل بن عمرو کے صاحبزادے حضرت ابو جندل ڈاٹٹوا پتی بیڑیاں گھیٹے ہوئے گرتے پڑتے حدیبیہ بیں مسلمانوں کے درمیان آن پہنچے۔ سہیل بن عمروا پنے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اے مجھ! ( ٹاٹٹولٹ ) اس معاہدہ کی دستاویز پر دستخط کرنے کے لئے میری پہلی شرط بیہ کہ آپ ابوجندل کو میری طرف واپس لوٹا ہے۔ آپ ٹاٹٹولٹ نے فرما یا کہ انجی تو اس معاہدہ پر فریقین کے دستخط بی بیٹی ہوئے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے دستخط ہوجانے کے بعد بیہ معاہدہ نافذ ہوگا۔ بیٹ کرسہیل بن عمرو کہنے لگا کہ پھر جائے۔ میں آپ ہے کوئی سلیمنیں کروں گا۔ آپ ٹاٹٹولٹ نے فرما یا کہ انچھا اے سیمیل! تم اپنی طرف واپس اور تنہوں نے اس کی اجازت دے دو کہ میں ابوجندل کو اپنے پاس رکھ لوں۔ اس نے کہا کہ میں ہم گرنہ بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت ابوجندل ڈاٹٹو نے جب دیکھا کہ میں پھر مکہ لوٹا ویا جاؤں گا تو انہوں نے مسلمانوں سے فریاد کی اور کہا کہ اے جا عت سلمین! دیکھو میں مشرکیون کی طرف لوٹا یا جازہا ہوں حالانکہ میں مسلمانوں سے فریاد کی اور کہا کہ اے جا عت سلمین! دیکھو میں مشرکیون کی طرف لوٹا یا جازہا ہوں حالانکہ میں مسلمانوں کے دونشانات سے انہوں نے نے ان شان ہوں اور تم مسلمانوں کے پاس آگیا ہوں کفار کی مار سے ان کے بدن پر چوٹوں کے جونشانات سے انہوں نے نے ان شان ہوں اور تم مسلمانوں کو دکھا کہ کا کہ کا رہے ان شان ہوں اور تم مسلمانوں کو دکھا دکھا کر مسلمانوں کو جوش دلایا۔

حضرت عمر ظائظ پر حضرت ابو جندل ظائظ کی تقریر سن کر ایمانی جذب سوار ہو گیا اور وہ دندناتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچاورعرض کیا کہ کیا آپ سے مج اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ارشاد فر مایا کہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ





کیا ہم حق پراور ہمارے دشمن باطل پرنہیں ہیں؟ ارشاد فرما یا کہ کیوں نہیں؟ پھرانہوں نے کہا کہ تو پھر ہمارے دین میں ہم کو بیذات کیوں دی جارہی ہے؟ آپ ٹاٹیٹی نے فرما یا کہ اے عمر! میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں اس کی نا فرمانی نہیں کرتا ہوں۔ وہ میرا مددگار ہے۔ پھر حضرت عمر ڈاٹٹ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ٹاٹیٹیٹی کیا آپ ہم سے بیوعدہ نہ فرماتے تھے کہ ہم عنقریب بیت اللہ میں آکر طواف کریں گے؟ ارشاد فرما یا کہ کیا میں نے تم کو بی خبر دی تھی کہ ہم ای سال بیت اللہ میں داخل ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہیں ، آپ ٹاٹیٹیٹی نے ارشاد فرما یا کہ میں پھر کہتا ہوں کہ تم یقینا کعہ میں پہنچو گے اور اس کا طواف کروگے۔

دربار رسالت سے اٹھ کر حضرت عمر طالق حضرت ابو بکر صدیق طالق کے پاس آئے اور وہی گفتگو کی جو بارگاہ رسالت میں عرض کر چکے تھے۔آپ طالق نے فرما یا کدا ہے عمر! وہ خدا کے رسول ہیں۔ وہ جو پچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے کرتے ہیں وہ بھی خدا کی نا فرمانی نہیں کرتے اور خداان کا مددگار ہے اور خدا کی قشم! یقیناوہ حق پر ہیں لہٰذاتم ان کی رکاب تھا ہے رہو۔

بہر حال ہیں بڑے بخت امتحان اور آزمائش کا وقت تھا۔ ایک طرف حضرت ابو جندل طابق گڑ گڑ اکر مسلمانوں فریاد کررہے ہیں اور ہر مسلمان اس قدر جوش میں بھر اہوا ہے کہ اگر رسول اللہ طابق کا ادب مانع نہ ہوتا تو مسلمانوں کی تلواریں نیام سے باہر نکل پڑتیں۔ دوسری طرف معاہدہ پر دستخط ہو چکے ہیں اور اپنے عہد کو پورا کرنے کی ذمہ داری سرپر آن پڑی ہے۔ حضور انور طابق نے موقع کی نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے حضرت ابو جندل طابق سے فرمایا کہتم صبر کرو عنقریب اللہ تعالی تمہارے گئے اور دوسرے مظلوموں کے گئے ضرور ہی کوئی راستہ نکا لےگا۔ ہم صلح کا معاہدہ کر چکے اب ہم ان لوگوں سے بدعہدی نہیں کر کتے ۔غرض حضرت ابو جندل طابق کو ای طرح پابزنجیر کی معاہدہ کر چکے اب ہم ان لوگوں سے بدعہدی نہیں کر کتے ۔غرض حضرت ابو جندل طابق کو ای طرح پابزنجیر

جب صلح نامہ ممل ہوگیا تو حضور تا ہے ہے ہے ہے ہے اہرام کو تھم دیا کہ اٹھوا ور قربانی کروا ورسرمنڈ اکراح ام کھول دو۔
مسلمانوں کی ناگواری اوران کے غیظ وغضب کا بیعالم تھا کہ فربان نبوی سن کرایک شخص بھی نہیں اٹھا۔ گرا دب کے خیال سے کوئی ایک لفظ بول بھی ندسکا۔ آپ ٹاٹھا نے حضرت بی بی اُم سلمہ ڈاٹھا سے اس کا تذکرہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ میری رائے میہ ہے کہ آپ کی سے بچھ بھی نہ کہیں اور خود آپ اپنی قربانی کرلیں اور بال ترشوالیں۔
چنانچہ آپ ٹاٹھا نے ایسا بی کیا۔ جب سحابہ کرام جُنگا نے آپ ٹاٹھا کے کقربانی کرکے احرام اتارتے و کھے لیا تو بھروہ



لوگ مایوس ہو گئے کداب آپ تائی اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتے تو سب لوگ قربانی کرنے لگے اور ایک دوسرے کے بال تراشنے لگے مگراس قدررنج وغم میں بھرے ہوئے تھے کدا بیامعلوم ہوتا تھا کدایک دوسرے کو قل کرڈالےگا۔ اس کے بعدرسول اللہ تائی اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ کیلئے روانہ ہوگئے۔ رق

اس صلح کوتمام صحابہ ٹھاگئا نے ایک مغلوبانہ کے اور ذلت آ میز معاہدہ سمجھا اور حضرت عمر ڈٹاٹٹا کواس سے جور نج و صدمہ گزراوہ آپ پڑھ چکے ۔ گراس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی کہ

﴿إِنَّا فَتَحْمَالُكَ فَتُحَّامُّ بِينًا ﴾ اعبيب الم ن آپ وقتى مين عطاك .

خداوند قدوں نے اس ملے کو" فتح مین'' بتایا۔حضرت عمر ٹاٹٹا نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ( علیہ ) کیا یہ فتح ہے؟ آپ تالیہ نے ارشاوفر ما یا کہ ہاں! یہ فتح ہے۔

گوائ وقت اس سلح نامد کے بارے میں صحابہ ڈاکٹی کے خیالات اجھے نہیں تھے۔ گراس کے بعد کے واقعات نے بتادیا کہ در حقیقت یہی سلح تمام فتو حات کی کنجی ثابت ہوئی اور سب نے مان لیا کہ واقعی سلح حدیدیا ایک الی فتح میں تھی جو مکہ میں اشاعت اسلام بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی۔ اب تک مسلمان اور کفارایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے تھے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا گراس سلح کی وجہ سے ایک دوسرے کے یہاں آمدور فت آزادی کے ساتھ گفت وشنید اور تبادلہ خیالات کا راستہ کھل گیا۔ کفار مدینہ آتے اور مہینوں تھم کر مسلمانوں کے کردار واعمال کا گہرا مطالعہ کرتے۔ اسلامی مسائل اور اسلام کی خوبیوں کا ایرانقش بٹھا جاتے وہ اپنے چال چلن، عفت شعاری اور عبادت گزاری سے کفار کے دلوں پر اسلام کی خوبیوں کا ایرانقش بٹھا ویتے کہ خود بخود کنو دکفار اسلام کی طرف مائل ہوتے جاتے تھے۔ چنا نچہ تاریخ گواہ ہے کہ صلح حدیدیہ سے فتح کہ مہتک اس قدر کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے کہ اسے بھی نہیں ہوئے تھے۔ چنا نچہ حضرت خالد بن الوليد (فاتح شام) اور حضرت عروبین العاص (فاتح مصر) بھی اسی زمانے میں خود بخو دمکہ سے مدینہ جاکر مسلمان ہوئے۔ (ٹوکھی کا مصر) بھی اسی زمانے میں خود بخو دمکہ سے مدینہ جاکر مسلمان ہوئے۔ (ٹوکھی کیا

جھرت کے بعد جولوگ مکہ میں مسلمان ہوئے انہوں نے کفار کے ہاتھوں بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کیں۔ان کوزنجیروں میں باندھ باندھ کر کفار کوڑے مارتے تھےلیکن جب بھی ان میں سے کوئی شخص موقع پا تا تو حیب کر مدینہ آجا تا تھا۔ صلح حدیبیہ نے اس کا دروازہ بند کردیا کیونکہ اس صلح نامہ میں بیشر طتح برتھی کہ مکہ سے جوشخص بھی





#### جرت کر کے مدینہ جائے گاوہ پھرمکہوا پس بھیج دیا جائے گا۔

#### ( حضرت ابوبصير اللهُ كا كارنامه

صلح حدید بیت فارغ ہوکر جب حضور کا تیا تھے۔ کفار مکہ نے فورا ہی دوآ دمیوں کو مدینہ بھیجا کہ ہمارا آ دمی واپس کر دیجے۔ حضور کا تیا تھے۔ کفار مکہ نے فورا ہی دوآ دمیوں کو مدینہ بھیجا کہ ہمارا آ دمی واپس کر دیجے۔ حضور کا تیا تھے نے حضرت ابو بصیر ڈاٹٹ سے معاہدہ کرلیا ہے حضور کا تیا تھے نے کفار قریش سے معاہدہ کرلیا ہے اور ہمارے دین میں عہد شکنی اور غداری جا بڑ نہیں ہے "حضرت ابو بصیر ڈاٹٹ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کا تیا تھے کہا ہے کہ کو کا فرول کے حوالہ فرما کیں گے تاکہ وہ مجھے کو کفر ول کے حوالہ فرما کیں گے تاکہ وہ مجھے کو کفر پر مجبور کریں؟ آپ کا تیا تھے نے ارشاد فرما یا کہ تم جا ؤ! خداوند کریم تہماری رہائی کا کوئی سبب بنا وے گا۔ آخر مجبور ہوکر حضرت ابو بصیر ڈاٹٹ دونوں کا فرول کی حراست میں مکہ واپس ہو گئے لیکن جب مقام" ذوالحلیفہ میں پہنچے توسب کھانے کے لئے بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔

حضرت ابوبصیر ڈاٹٹ نے ایک کا فرے کہا کہ ابی ایمباری تلوار بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے نوش ہوکر ایم سے تلوار نکال کر دکھائی اور کہا کہ بہت ہی عمدہ تلوار ہے اور میں نے بار ہالڑا ئیوں میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ حضرت ابوبصیر ڈاٹٹ نے کہا کہ ذرا میر ہے ہاتھ میں تو دو۔ میں بھی دیکھوں کہ کیسی تلوار ہے؟ اس نے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے کراس زور سے تلوار ماری کہ کا فرکی گردن کٹ گئی اور اس کا سردور جاگرا۔ اس کے ساتھی نے جو بی منظر دیکھا تو وہ سر پر پیرر کھکر بھا گا اور سر پٹ دوڑ تا ہوا مدینہ پہنچا اور سجد نبوی میں جاگرا۔ اس کے ساتھی نے جو بی منظر دیکھا تو وہ سر پر پیرر کھکر بھا گا اور سر پٹ دوڑ تا ہوا مدینہ پہنچا اور سجد نبوی میں خضرت گھس گیا۔ حضور تا گئی ہوئے ہارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ میرے ساتھی کو ابوبصیر نے قتل کر دیا اور میں بھی ضرور مارا جاؤں گا۔ استے میں حضرت ابوبصیر شائلۂ بھی نگی تلوار ہاتھ میں لئے ہوئے آن پہنچ اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! ( کا گئی ) اللہ تعالی کی مہر ہائی ذمہ داری پوری کردی کیونکہ سے نامہ کی شرط کے بموجب آپ نے تو مجھکو والیس کردیا۔ اب بیاللہ تعالی کی مہر ہائی خوان کا فروں سے نجا ہت دے دی۔ حضور گئی گا کواس واقعہ سے بڑا رہ نج پہنچا اور آپ تا گئی نے تو ہو کہ دار کی کہ کہ کوان کا فروں سے نجا ہت دے دی۔ حضور گئی گا کواس واقعہ سے بڑا رہ نج پہنچا اور آپ تا گئی نے خوا

### وَيْلُ أَيِّهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْكَانَ لَهُ آحَدُّ

اس کی ماں مرے! بیتولڑائی بھڑ کا دے گا کاش اس کے ساتھ کوئی آ دمی ہوتا جواس کورو کتا۔



حضرت ابوبصیر بھا تھا اس جملہ سے جمھے گئے کہ میں پھر کا فروں کی طرف اوٹا دیا جاؤں گا،اس لئے وہ وہاں سے چکے سے کھسک گئے اور ساحل سمندر کے قریب مقام "عیص" میں جا کر تھا ہرے۔ ادھر مکہ سے حضرت ابوجندل بھا تھا اپنی زنجیر کا ٹ کر بھا گے اور وہ بھی وہیں پہنچے گئے۔ پھر مکہ کے دوسرے مظلوم مسلمانوں نے بھی موقع پاکر کھار کی قید سے نکل نکل کر بیباں پناہ لینی شروع کردی۔ بیباں تک کہ اس جنگل میں ستر آ دمیوں کی جماعت جمع ہوگئی۔ کھار قریش کے تجارتی قافلوں کا بھی راستہ تھا۔ جو قافلہ بھی آ مدورفت میں بیباں سے گزرتا، بیلوگ اس کولوٹ لیتے۔ بیباں تک کہ کھار قریش نے خدااوررشتہ داری کا واسطہ دے کر حضور کھا لیا تھی کہ خوالکھا کہ ہم صلح نامہ میں اپنی شرط سے باز آئے۔ آپ اوگوں کوساحل سمندر سے مدینہ بلا لیجئے اور اب ہماری کو خطاکھا کہ ہم صلح نامہ میں اپنی شرط سے باز آئے۔ آپ اوگوں کوساحل سمندر سے مدینہ بلا لیجئے اور اب ہماری کے گئی اعتراض نہ ہوگا۔ مدینہ میں اس پر

سیجی روایت ہے کہ قریش نے خود ابوسفیان کو مدینہ بھیجا کہ ہم سلح نامہ حدیبیہ میں اپنی شرط سے دست بردار ہو گئے۔ لہٰذا آپ حضرت ابوبھیر ڈاٹٹ کو مدینہ میں بلالیں تا کہ ہمارے تجارتی قافے ان لوگوں کے قبل وغارت سے محفوظ ہو جا ئیں۔ چنانچہ حضور ٹاٹٹ نے حضرت ابوبھیر ڈاٹٹ کے پاس خط بھیجا کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت مقام "عیص" سے مدینہ چلے آؤ۔ گرافسوں! کہ فرمانِ رسالت ان کے پاس ایسے وقت پہنچا جب وہ نزع کی حالت میں تھے۔ مقدس خط کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر سراور آنکھوں پر رکھا اور ان کی روح پرواز کر گئے۔ حضرت ابو جندل ڈاٹٹ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے بجیز وتلفین کا انتظام کیا اور فن کے بعدان کی قبر شریف کے جندل ڈاٹٹ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھوں کے بموجب یہ سب لوگ وہاں سے آکر مدینہ میں آباد

## ( سلاطین کے نام دعوت اسلام

۲ ھیں سلح حدیبیہ کے بعد جب جنگ وجدال کے خطرات ٹل گئے اور ہرطرف امن وسکون کی فضا پیدا ہوگئی تو چونکہ رسول اللّہ تالیّا ہے کی نبوت ورسالت کا دائر ہ صرف خطائعرب ہی تک محدود نبیس تھا بلکہ آپ تالیہ تمام عالم کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے اس لئے آپ تالیہ نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ آپ تالیہ نے روم کے بادشاہ" قیصر" فارس کے بادشاہ" کسریٰ "عبشہ کے بادشاہ" نجاشیٰ ''مصر کے بادشاہ" عزیز''





اور دوسرے سلاطین عرب وعجم کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فر مائے۔

صحابہ کرام ٹٹائٹٹٹٹ میں ہے کون کون حضرات ان خطوط کو لے کر کن کن بادشاہوں کے دربار میں گئے؟ ان کی فہرست کافی طویل ہے مگرایک ہی دن چیے خطوط لکھوا کراورا پنی مہر لگا کرجن چیے قاصدوں کو جہاں جہاں آپ ٹائٹٹٹٹٹ نے روانہ فرمایا وہ یہ ہیں۔

- 💵 حضرت دحیکلبی طالقا ہرقل قیصرروم کے دربار میں 🔟 حضرت عبداللہ بن حذا فیہ طالقا خسر و پر ویز شاہ ایران
  - 🚯 حضرت حاطب نظفًا مقوض عزيزمصر 🔃 حضرت عمر وبن اميه نظفُ نجاشي باوشاه حبشه
- 📧 حضرت سليط بن عمر وظائلة موذ ه با دشاه يمامه 📉 حضرت شجاع بن وہب طائلة حارث غساني والي غسان

#### ( نامهمبارک اور قیصر

حضرت دحیے کبی ڈاٹھ حضور گھٹے کا مقدس خط لے کر" بھری " تشریف لے گئے اور وہاں قیصر روم کے گور نرشام حارث عنسانی کو دیا۔ اس نے اس نامہ مبارک کو" بیت المقدس " بھٹے دیا۔ کیونکہ قیصر روم" ہرقل" ان دنوں بیت المقدس کے دورہ پر آیا ہوا تھا۔ قیصر کو جب بی مبارک خط ملا تو اس نے تھم دیا کہ قریش کا کوئی آ دمی مطے تو اس کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ قیصر کے حکام نے تلاش کیا تو اتفاق سے ابوسفیان اور عرب کے پچھ دوسرے تا جرمل گئے۔ بیسب لوگ قیصر کے دربار میں لائے گئے۔ قیصر نے بڑے طمطراق کے ساتھ دربار منعقد کیا اور تاج شاہی پہن کر تخت پر بیٹھا۔ اور تخت کے گر دارا کمین سلطنت، بطار قداورا حبار وربہان وغیرہ صف با ندھ کر کھڑے ہوگئے۔ بیسب لوگ قیصر نے تاجروں کا گروہ دربار میں حاضر کیا گیا اور شاہی محل کے تمام درواز سے بند کر دیے گئے۔ اس حالت میں عرب کے تاجروں کا گروہ دربار میں حاضر کیا گیا اور شاہی محل کے تمام درواز سے بند کر دیے گئے۔ پھر قیصر نے نبوت کا دعولی کیا ہے تم میں سے پہلے قیصر نے بیسوال کیا کہ عرب میں جس شخص نے نبوت کا دعولی کیا ہے تم میں سے ان کا سب سے قریبی رشتہ دارکون ہے؟ ابوسفیان نے کہا کہ " میں " قیصر نے نبوت کا دعولی کیا ہے تم میں سے ان کا سب سے قریبی رشتہ دارکون ہے؟ ابوسفیان نے کہا کہ گیس شوم نے نبوت کا دعولی کیا اور دوسرے عربوں کو ان کے پیچھے کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو! اگر ابوسفیان کوئی غلط بات کے ان کوسب سے آگے کیا اور دوسرے عربوں کو ان کے پیچھے کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو! اگر ابوسفیان کوئی غلط بات کے ان کوسب سے آگے کیا اور دوسرے تو تی اور کوئی نام کہ ہوا دہ ہے ہو۔

قيمر مدعی نبوت کاخاندان کيسا ہے؟

ابوسفیان ان کاخاندان شریف ہے۔

قیصر کیااس خاندان میںان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟



ابوسفيان نہيں۔

قیصر کیاان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ تھا؟

ابوسفيان نهيس\_

قیسر جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ہے وہ کمزورلوگ ہیں یاصاحب اثر؟

ابوسفیان کمزورلوگ ہیں۔

قيص ان كِتبعين بره ربي يا گفت جار بين؟

ابوسفيان برهة جارب بين-

قیسر کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہوکر پھراس کونا پسند کرکے پلٹ بھی جاتا ہے؟

ابوسفيان تهبين-

قیس کیا نبوت کا دعویٰ کرنے ہے پہلےتم لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے تھے؟

ابوسفیان نہیں۔

تیسر کیاوه کبھی عہدشکنی اور وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟

ابوسفیان ابھی تک تونہیں کی ہے لیکن اب ہمارے اور ان کے درمیان (حدیبیہ) میں جوایک نیا معاہدہ ہوا

ہمعلوم نہیں اس میں وہ کیا کریں گے؟

قیسر کیا کبھی تم لوگوں نے ان سے جنگ بھی کی؟

ابوسفيان بال-

قيمر نتيجه جنگ کيار ہا؟

ابوسفيان سمبهي جم جيتے بهمي وه-

قيصر و متهبيل كن باتول كاحكم دية بين؟

ابوسفیان وه کتبے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کروکسی اور کو خدا کا شریک نه تظهراؤ، بتوں کو چھوڑ و، نماز

پڑھو، بچ بولو، پاک دامنی اختیار کرو،رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔

اس سوال وجواب کے بعد قیصر نے کہا کہتم نے ان کو خاندانی شریف بتایا اور تمام پیغیبروں کا یہی حال ہے کہ





ہمیشہ پنجمبرا چھے خاندانوں ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔تم نے کہا کہ ان کے خاندان میں بھی کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔اگراییاہوتاتو میں کہددیتا کہ پیخض اوروں کی نقل اتارر ہاہے۔تم نے اقر ارکیا ہے کہ ان کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں ہوا ہے۔اگریہ بات ہوتی تو میں تمجھ لیتا کہ میشخص اپنے آباءوا جداد کی بادشاہی کا طلبگار ہے۔ تم مانتے ہوکہ نبوت کا دعویٰ کرنے ہے پہلے وہ کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولے تو جوفخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولٹا بھلا وہ خدا پر کیوں کر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ کمزورلوگوں نے ان کے دین کوقبول کیا ہے۔توس لو ہمیشہ ابتداء میں پنج بروں کے تبعین مفلس اور کمزور ہی لوگ ہوتے رہے ہیں تم نے بیشلیم کیا ہے کہ ان کی پیروی کرنے والے بڑھتے ہی جارہے ہیں تو ایمان کا معاملہ ہمیشہ ایسا ہی رہاہے کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔تم کو بیسلیم ہے کہ کوئی ان کے دین سے پھر کر مرید نہیں ہور ہاہے۔ تو تمہیں معلوم ہونا جاہئے کہ ایمان کی شان الی ہی ہوا کرتی ہے کہ جب اس کی لذت کسی کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر وہ کبھی نکل نہیں سکتی ہے تہہیں اس کا اعتراف ہے کہ انہوں نے بھی کوئی غداری اور بدعہدی نہیں کی ہے۔تو رسولوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ بھی کوئی دغا فریب کا کام کرتے ہی نہیں تم نے ہمیں بتایا کہ وہ خدائے واحد کی عبادت، شرک سے پر ہیز، بت پرتی سے ممانعت، یاک دامنی،صلدرمی کا حکم دیتے ہیں۔توس لوکتم نے جو پچھ کہا ہے اگر سیجے ہے تو وہ عنقریب اس جگد کے ما لک ہوجا ئیں گے جہاں اس وقت میرے قدم ہیں اور میں جانتا ہوں کدایک رسول کا ظہور ہونے والا ہے مگر میرا ير كمان نبيس تفاكدوه رسول تم عربول ميں سے ہوگا۔ اگر ميں بيرجان ليتا كدميں ان كى بارگاه ميں پنج سكول گاتو ميں تکلیف اٹھا کروہاں تک پہنچتا اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کا پاؤں دھوتا۔ قیصر نے اپنی اس تقریر کے 

بسم الله الرحمٰن الرحم من مجد عبد الله و رسوله الي هرقل عظيم الروم سلام علي من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يوتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم الاريسين يااهل الكتاب تعالوا اليكلمة سواء بيننا و بينكم ان لا نعبد الاالله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون

شروع كرتا ہوں ميں خداكے نام سے جو بڑا مہر بان اور نہايت رحم فرمانے والا ہے۔اللہ كے بندے اور رسول محد ( سلطینی ) كى طرف سے بيدخط " ہرقل" كے نام ہے جو روم كا باوشاہ ہے۔ال شخص پرسلامتی ہوجو ہدايت كا بيرو



ہے۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں تو مسلمان ہوجا تو سلامت رہے گا۔ خدا تجھ کو دوگنا ثواب دے گا۔ اور اگر تو نے روگر دانی کی تو تیری تمام رعایا کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب! ایک ایسی بات کی طرف آؤجو ہمارے اور تمہارے درمیان میساں ہے اور وہ بیہ ہم خدا کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور ہم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو خدانہ بنائی اور اگر تم نہیں مانتے تو گواہ ہوجاؤکہ ہم مسلمان ہیں!

قیصر نے ابوسفیان سے جو گفتگو کی اس سے اس کے درباری پہلے ہی انتہائی برہم اور بیزار ہو چکے تھے۔ اب میہ خط سنا۔ پھر جب قیصر نے ان لوگوں سے بیکہا کہ اے جماعت روم! اگرتم اپنی فلاح اور اپنی باوشاہی کی بقا چاہتے ہوتو اس نبی کی بیعت کراو۔ تو درباریوں بیس اس قدر ناراضگی اور بیزاری پھیل گئی کہ وہ لوگ جنگلی گرھوں کی طرح بدک کر دربار سے دروازوں کی طرف بھا گئے گئے۔ مگر چونکہ تمام درواز سے بند تھے اس لئے وہ لوگ باہر نہ نکل سکے۔ جب قیصر نے اپنے درباریوں کی نفرت کا بیمنظر دیکھا تو وہ ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوں ہو گیا اور اس نے کہا کہ ان درباریوں کو بلاؤ۔ جب سب آگئے توقیصر نے کہا کہ ابھی ابھی میں نے تمہار سے سامنے جو پچھ کہا۔ اس سے میرامقصد تمہارے دین کی پچنگی کا امتحان لینا تھا تو میں نے دیکھ لیا کہ تم لوگ اپنے دین میں بہت پکے ہو۔ بیمن کرتمام درباری قیصر کے سامنے جدہ میں گر پڑے اور ابوسفیان وغیرہ دربارسے نکال دیئے گئے اور دربار برخواست ہو گیا۔ چلئے وقت ابوسفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یقینا ابو کبھرے کے بیٹے (محمر کا ان ان ان ان سے میرا دربا ہے۔ رہ

قیصر چونکہ توراۃ وانجیل کا ماہراورعلم نجوم سے واقف تھااس لئے وہ نبی آخرالز ماں کےظہور سے باخبر تھااورابو سفیان کی زبان سے حالات س کراس کے ول میں ہدایت کا چراغ روثن ہو گیا تھا۔ مگر سلطنت کی حرص وہوس کی آندھیوں نے اس چراغ ہدایت کو بجھادیااوروہ اسلام کی دولت سے محروم رہ گیا۔

## ( خسرو پرویز کی بدد ماغی

تقریباً ای مضمون کے خطوط دوسرے بادشا ہوں کے پاس بھی حضور النظیائی نے رواند فرمائے۔ شہنشاہ ایران خسر و پرویز کے دربار میں جب نامہ مبارک پہنچا توصرف اتنی ہی بات پراس کے غرور اور گھمنڈ کا پارہ اتنا چڑھ گیا کہ اس نے کہا کہ اس خط میں محمد ( کا تالی ) نے میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا؟ یہ کہہ کراس نے فرمان رسالت کو پھاڑ ڈالا اور پرزے پرزے کرکے خط کوز مین پر پھینگ دیا۔ جب حضور تالی کے یہ خبر لمی تو آپ نے فرمایا کہ





#### مَزْقَ كِتَابِيْ مَزَّقَ اللهُ مُلْكَهُ

اس نے میرے خط کوٹکڑ ہے کرڈ الاخدااس کی سلطنت کوٹکڑ ہے کرد ہے۔

چنانچیاس کے بعد ہی خسر و پر ویز کواس کے بیٹے شیر و بیہ نے رات میں سوتے ہوئے اس کا شکم پھاڑ کراس کوتل کر ویا۔اوراس کی بادشا ہی ٹکڑ سے ٹکڑ ہے ہوگئی۔ یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم ڈاٹٹڈ کے دورخلافت میں بیچکومت صفح ہتی سے مٹ گئی۔ م

## (ل نجاشی کا کردار

نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس جب فرمان رسالت پہنچا تواس نے کوئی ہے ادبی نہیں کی۔اس معاملہ میں مؤرخین کا اختلاف ہے کہ اس نجاشی نے اسلام قبول کیا یا نہیں؟ گرمواہ بلدنیہ میں لکھا ہوا ہے کہ بینجاشی جس کے پاس اعلان نبوت کے پانچو یں سال مسلمان مکہ ہے ججرت کر کے گئے تصاور ۲ ھیں جس کے پاس حضور تاثیلی نے خط بھیجااور ۹ ھیں جس کا انتقال ہوا اور مدینہ میں حضور تاثیلی نے جس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی اس کا نام "اصححہ" تھا اور یہ بلاشبہ مسلمان ہوگیا تھا۔لیکن اس کے بعد جونجاشی تخت پر بیٹھا اس کے پاس بھی حضور تاثیلی نے اسلام کا دعوت نامہ بھیجا تھا۔ گراس کے بارے میں پچے معلوم نہیں ہوتا کہ اس نجاشی کا نام کیا تھا؟ اور اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں؟ مشہور ہے کہ یہ دونوں مقدس خطوط اب تک سلاطین حبشہ کے پاس موجود ہیں اور وہ لوگ اس کا بے حد ا دب و احترام کرتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔ رو

#### (ل شاەمصر کابرتاؤ

حضرت عاطب بن ابی بلتعہ والم کے حضور ملکی ہے " مقوق "مصر واسکندر بیہ کے بادشاہ کے پاس قاصد بنا کر بھیجا۔ بینہایت ہی اخلاق کے ساتھ قاصد سے ملا اور فرمانِ نبوی کو بہت ہی تعظیم وکریم کے ساتھ پڑھا۔ مگر مسلمان نہیں ہوا۔ ہاں حضور کالٹیلی کی خدمت میں چند چیزوں کا تحفہ بھیجا۔ دولونڈ یاں ایک حضرت" ماریہ قبطیہ فالٹی "تحمیں جو حضور کالٹیلی کے فرزند حضرت ابراہیم والٹی پیدا حضور کالٹیلی کے فرزند حضرت ابراہیم والٹیلی بیدا ہوئے۔ دوسری حضرت" سیرین والٹیلی "تحمیں جن کو آپ کالٹیلی نے حضرت حسان بن ثابت والٹیل کو عطافر مادیا۔ ان کے بطن سے حضرت حسان بن ثابت والٹیل کے ماحبزاد سے حضرت عبدالرحمن والٹیلی بیدا ہوئے ان دونوں لونڈ یوں کے علاوہ کے بطن سے حضرت حسان بی تعفور "تھا اور ایک سفید فچر جو دُلدل کہلا تا تھا، ایک ہزار مثقال سونا، ایک غلام ، پھے شہد، ایک سفید گدھا جس کا نام" یعفور" تھا اور ایک سفید فچر جو دُلدل کہلا تا تھا، ایک ہزار مثقال سونا، ایک غلام ، پھے شہد،



## کچھ کپڑے بھی تھے۔ (( بادشاہ کیامہ کا جواب

حضرت سلیط ڈاٹٹ جب" ہوؤہ" بادشاہ بمامہ کے پاس خط لے کر پہنچ تو اس نے بھی قاصد کا احترام کیا۔لیکن اسلام قبول نہیں کیا اور جواب میں بیکھا کہ آپ جو با تیں کہتے ہیں وہ نہایت اچھی ہیں۔اگر آپ اپنی حکومت میں سے پچھ جھے بھی حصد دیں تو میں آپ کی پیروی کروں گا۔حضور ٹاٹٹیٹنٹ نے اس کا خط پڑھ کرفر مایا کہ اسلام ملک گیری کی ہوں کے لئے نہیں آیا ہے اگر زمین کا ایک ککڑا بھی ہوتو میں نہ دوں گا۔ ملا

#### ([ حارث عنسانی کا گھمنڈ

حضرت شجاع والله نے جب حارث عسانی والی عسان کے سامنے نامہ الدر کو چیش کیا تو وہ مغرور خط کو پڑھ کر برہم ہوگیا اورا پنی فوج کو تیاری کا تکم دے دیا۔ چنا نچہ مدینہ کے مسلمان ہر وقت اس کے تملہ کے منتظر رہنے گئے۔ اور بالآخر عزوہ موتہ اور تغزوہ تجرک کے واقعات در پیش ہوئے جن کا مفصل تذکرہ ہم آگے تحریر کریں گے۔ حضور باللہ تنظیم نے ان بادشا ہوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سلاطین وا مراء کو دعوت اسلام کے خطوط تحریر فرمائے جن میں سے پچھ نے اسلام قبول کرنے صفور اقدی تالیہ تھے۔ مثلاً مین کے اسلام قبول کر کے حضور اقدی تالیہ تھے۔ مثلاً مین کے شاہان تحمیر میں سے جن جن کی خدمت اقدی میں نیاز مند یوں سے بھر سے ہوئے خطوط بھی بھیجے۔ مثلاً مین کے شاہان تحمیر میں سے جن جن بادشا ہوں نے مسلمان ہوکر بارگاہ نبوت میں عرضیاں بھیجیں جوغز وہ تبوک سے واپسی پر آپ مالیہ کی خدمت میں بادشا ہوں کے نام ہی ہیں:

حضور تا الله نے ان بادشاہوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سلاطین وامراء کو دعوت اسلام کے خطوط تحریر فرمائے جن میں سے پچھے نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پچھ خوش نصیبوں نے اسلام قبول کر کے حضورا قدس تا لیکن کے خطوط بھی بھیجے۔ مثلاً یمن کے شاہان حمیر میں سے جن جن کی خدمت اقدس میں نیاز مندیوں سے بھر سے ہوئے خطوط بھی بھیجے۔ مثلاً یمن کے شاہان حمیر میں سے جن جن بن بادشا ہوں نے مسلمان ہوکر بارگاہ نبوت میں عرضیاں بھیجیں جوغزوہ تبوک سے واپسی پر آپ میں تا کی خدمت میں بہنچیں ان بادشا ہوں کے نام ہے ہیں:

- 📶 حارث بنءبدكلال
  - 🔃 نعيم بنءعبد كلال





#### 🔣 نعمان حاکم ذورعین ومعافرو بهدان

#### 🔟 ڈرعہ

بیسب یمن کے بادشاہ ہیں۔

ان کے علاوہ "فروہ بن عمرو" جو کہ سلطنت روم کی جانب سے گورز تھا۔ اپنے اسلام لانے کی خبر قاصد کے ذریعہ بارگاہ رسالت میں بھیجی۔ اس طرح " باذان "جو بادشاہ ایران کسر کی کی طرف سے صوبہ یمن کا صوبہ دار تھا اپنے دو بیٹوں کے ساتھ مسلمان ہو گیااورا یک عرضی تحریر کر کے حضور تا بیٹا کو اپنے اسلام کی خبر دی۔ ان سب کا مفصل تذکرہ " سیرت ابن ہشام وزر قانی و مدارج النبوۃ " وغیرہ میں موجود ہے۔ ان کے علاوہ" فروہ بن عمرو" جو کہ سلطنت روم کی جانب سے گورز تھا۔ اپنے اسلام لانے کی خبر قاصد کے ذریعہ بارگاہ رسالت میں بھیجی۔ اس طرح باذان جو بادشاہ ایران کسر کی کی طرف سے صوبہ یمن کا صوبہ دار تھا اپنے دو بیٹوں کے ساتھ مسلمان ہو گیااور ایک عرضی تحریر کرکے مضور تا تھا گوا ہے اسلام کی خبر دی۔

### ([ سرية نجد



روئے زمین پرکسی کے چیرہ سے نہتی ۔ مگر آج آپ کے چیرہ سے مجھے اس قدر محبت ہوگئی ہے کہ اتنی محبت کسی کے چیرہ سے نہیں ہے۔ کوئی دین میری نظر میں اتنا ناپیند نہ تھا جتنا آپ کا دین لیکن آج کوئی دین میری نظر میں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا آپ کا دین آج کوئی دین میری نظر میں اتنا مجاب نہتیں ہے جتنا آپ کا شہرا وراب میرا بیحال ہوگیا ہے کہ آپ کے شہر سے زیادہ مجھے کوئی شہر محبوب نہیں ہے۔ یارسول اللہ! مالیلیل میں عمرہ اداکر نے کے ارادہ سے مکہ جارہا تھا کہ آپ کے شکر نے مجھے گرفتار کر لیا۔ اب آپ میرے بارے میں کیا تھم دیتے ہیں ؟ حضور مالیلیل نے ان کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا مڑدہ سنایا اور پھر تھم دیا گئم مکہ جاکر عمرہ اداکر لو!

جب بیمکہ پہنچ اور طواف کرنے گئے تو قریش کے کسی کا فرنے ان کود کیے کرکہا کہ اے ثمامہ! تم صابی (بے دین) ہو گئے ہو۔ آپ ڈاٹٹ نے نہایت جرأت کے ساتھ جواب دیا کہ میں بے دین نہیں ہوا ہوں بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اے اہل مکہ! سن لو! اب جب تک رسول اللہ ٹاٹٹے تھے اجازت نہ دیں گئے لوگوں کو ہمارے وطن سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں مل سکے گا۔ مکہ والوں کے لئے ان کے وطن" بمامہ" ہی سے غلہ آیا کرتا تھا۔ ملا

## ﴿ ابورا فع قتل كرديا كيا

۲ ہے کے واقعات میں سے ابورافع یہودی کا قتل بھی ہے۔ ابورافع یہودی کا نام عبداللہ بن ابی الحقیق یا سلام بن الحقیق تھا۔ یہ بہت ہی دولت مندتا جرتھالیکن اسلام کا زبردست دشمن اور بارگاہ نبوت کی شان میں نہایت ہی بدترین گستاخ اور ہے ادب تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو چی بن اخطب یہودی کے ساتھ مکہ گیا اور کفار قریش اور دوسر سے قبائل کو جوش دلا کرغزوہ خندق میں مدینہ پرحملہ کرنے کے لئے دس ہزار کی فوج لے کرآیا تھا اور ابوسفیان کو ابھار کر اس نے اس فوج کا سپر سالار بنایا تھا۔ چی بن اخطب تو جنگ خندق کے بعد غزوہ بنی قریظ میں مارا گیا تھا مگریہ نی کا اتحا اور حضور شائی کی کا ایڈ ارسانی اور اسلام کی نیخ کئی میں تن ، من ، دھن سے لگا جو اتھا۔ انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا اور یہ دونوں اکثر رسول اللہ تا تھے کے سامنے نیکیوں میں ایک دوسر سے سے اوس اور خزرج میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا اور یہ دونوں اکثر رسول اللہ تا تھے کے سامنے نیکیوں میں ایک دوسر سے سے دی کی کوشش کرتے رہتے تھے۔

چونکہ قبیلہ اوس کے لوگوں حضرت محمد بن مسلمہ وغیرہ نے ۳ھ میں بڑے خطرہ میں پڑ کرایک دشمن رسول" کعب بن اشرف یہودی" کوتل کیا تھا۔اس لئے قبیلہ ُخزرج کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب رسول اللہ طاق کا سب سے بڑا دشمن" ابورا فع"رہ گیا ہے۔لہٰذا ہم لوگوں کو چاہئے کہ اس کوقل کر ڈالیس تا کہ ہم لوگ بھی قبیلہ اوس کی طرح ایک





دشمن رسول کوتل کرنے کا اجر وثواب حاصل کرلیں۔ چنانچے حضرت عبداللہ بن عتیک وعبداللہ بن انیس وابوقتا دہ و حارث بن ربعی ومسعود بن سنان وخزاعی بن اسود شکائٹاس کے لئے مستعداور تیار ہوئے۔ان لوگوں کی درخواست پر حضور تا تیا ہے اجازت دے دی اور حضرت عبداللہ بن عتیک ڈٹاٹٹا کواس جماعت کا امیر مقرر فرمادیا اوران لوگوں کومنع کردیا کہ بچوں اور عور توں کوتل نہ کیا جائے۔ 12

حضرت عبداللہ بن عتیک ڈاٹٹ ابورافع کے کل کے پاس پہنچ اورا پنے ساتھیوں کو تھم دیا کہتم لوگ یہاں بیٹھ کر میری آ مد کا انظار کرتے رہواورخود بہت بی خفیہ تدبیروں سے رات میں اس کے کل کے اندرداخل ہو گئے اوراس کے بستر پر پہنچ کراندھیرے میں اس کو تل کردیا۔ جب محل سے نکلنے لگے توسیر ہی سے گر پڑے جس سے ان کے بستر پر پہنچ کراندھیر سے میں اس کو تل کردیا۔ جب محل سے نکلنے لگے توسیر ہی سے گر پڑے جس سے ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ گرانہوں نے فورا بی این پگڑی سے اپنے ٹوٹ ہوئے پاؤں کو باندھ دیا اور کسی طرح محل سے باہر آگئے۔ پھرا پنے ساتھیوں کی مدد سے مدینہ پہنچ۔ جب درباررسالت میں حاضر ہوکر ابورا فع کے قبل کا سارا ماجرا بیان کیا تو حضور تا گئے نے اپنا دست مبارک ماجرا بیان کیا تو حضور تا گئے نے اپنا دست مبارک ان کے یاؤں پر پھیردیا۔ فورا بی ٹوٹ ہوئی ہڑی جڑگئی اوران کا یاؤں بالکل صبحے وسالم ہوگیا۔ 13

۳ ھیں سلح حدید پیسے قبل چند چھوٹے چھوٹے لشکروں کو حضور تا لیاتھ نے مختلف اطراف میں روانہ فرما یا تا کہ وہ کفار کے حملوں کی مدافعت کرتے رہیں۔ان لڑا ئیوں کا مفصل تذکرہ زرقانی علی المواہب اور مدارج النبوۃ وغیرہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ مگران لڑا ئیوں کی ترتیب اوران کی تاریخوں میں مؤرخین کا بڑاا ختلاف ہے۔اس لئے شکے طور پران کی تاریخوں کی تعیین بہت مشکل ہے۔ان واقعات کا چیدہ چیدہ بیان حدیثوں میں موجود ہے مگر حدیثوں میں جو حدید ہیں۔البتہ بعض قرائن وشواہدے اتنا پتا جاتا ہے کہ بیسب صلح حدید ہیں۔ قبل کے واقعات ہیں۔ان لڑا ئیوں میں سے چند کے نام ہیویں:



#### حوالهجات سبؤنمبر 18

- (1) بخارى فز ووحد يبيين ٢٥٥ م٥٩٥ و بخارى ج اص ٢٥٨
  - (2) ابن بشام ج سص ١٤ سوغيرو
- (3) بخاري ج اص ١٠٤ باب عمرة القضام ملم جلد ٢ص ١٠٠ صلح حديبيه
  - (4) سيرت ابن بشام ج ٢٥٠ عن ٢٥٨ وس ٢٥٨
  - (5) بخارى باب الشروط في الجبادج اص ١٨٠
    - (6) مارج العوة ج عس ١١٨
- (7) بخاری باب کیف کان بدوالوی خ اص ۲۵ وسلم ج ۲ ص ۹۹ تا ۹۹ ، مدارج خ ۲ ص ۱۲ وغیره
  - (8) مدارج النبوة ج عن ٢٢٥ وغير وو بخاري ج اس ١١١
    - (9) مدارج النيوة ج ٢٥٠ (9)
    - (10) مدارج النوة عاص ٢٢٩
  - (11) بخاري ج عن ٦٢٤ باب وفديني هنيفه وحديث ثمامه وسلم ج عن ٩٣
    - (12) زرقانی علی المواہب ج س ۱۲۳
    - (13) بغارى جاص ٢٢٣ بابقل النائم المشرك
    - (14) فيرست زرقاني على الموابب يج اص ٢٥٠







# مشقسبقنمبر 18

## سوال نبر 1 فيل مين ديئ كئيسوالات كمخضر جواب تحرير يجيئ ـ

| 🕦 حدیبیہ کے مقام پرآپ ٹاٹیل کا کونسام مجز ہ ظاہر ہوا۔                     |
|---------------------------------------------------------------------------|
| اسهیل بن عمرو کے دیکھ آپ ٹائٹیٹے نے کیا فر ما یا تھا؟                     |
| <ul> <li>حضور ﷺ نے جب بسم اللہ لکھوائی تو سہیل نے کیا کہا تھا؟</li> </ul> |
| ● حضرت امسلمه فاللهائية كوكبيا مشوره ديا تقا؟                             |
| ◙ كيا قيصرايمان لے آيا تھا؟                                               |
| 👩 غزوہ تبوک سے واپسی پر کن بادشا ہوں کوعرضیاں جیجی گئیں۔                  |
| **************************************                                    |

# ججرت كاجيصا سال (حصداول)



| ✓ کانشان لگائے۔ | ورج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے م | موال نبر (2 |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------|
|                 |                                         |             |

|               |                            | -0                           | 🚺 بیسب یمن کے ہیر     |
|---------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 🔲 بادشاه      | <u></u> مثیر               | ر وزير                       | 🗖 گورز                |
|               |                            | م يعفو رقفا                  | 🥹 ایک سفیدجس کانا     |
| یاتھی         | 🔲 گدھا                     | <i>ž</i> 🗆                   | 🔲 گھوڑا               |
|               | ے                          | ں کے سامنے سجدہ میں گر پڑ۔   | 🚯 بيان كرتمام دربارۇ  |
| 7.94 🔲        | 🔲 قيم                      | 🛘 فسرو                       | 🗖 کسری                |
|               |                            | بتمهارامعامله بوكميا         | 🐠 سهيل آگيا،لو!ار     |
| å. 🗆          | يمير                       | ہل ہال                       | 🛘 صعب                 |
| ىناشروع كردو_ | نے کھڑا کر دواورسب لوگ پڑھ | کے جانوروں کواس کے سانے      | 🜖 الہٰدائم لوگ قربانی |
| 🔲 درود شریف   | 🛘 کلہ                      | لبيك 🗀                       | ءُ∱ □                 |
|               | ر ہے گی۔                   | ن سال تک لڑائی بالکل موقو فہ | 👩 فریقین کےدرمیار     |
| " 🛚           | દું 🔲                      | <i>U</i> , □                 | 🗖 بیں                 |





## والنبر 3 كالم ملاية

#### وومراكالم

ستر آ دمیوں کی جماعت جمع ہوگئی کہ وہ کبھی کوئی د نفا فریب کا کام کرتے ہی نہیں اور صرف تین دن مکہ میں گھپر کرواپس چلے جا تھیں تو میں آپ کی پیروی کروں گا جومسجد نبوی کے قریب ہی میں تھا۔ میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا

| پېلاكام                                      |
|----------------------------------------------|
| آئنده سال عمره کیلئے آئیں                    |
| يبان تك كداس جنگل مين                        |
| تورسولوں کا یمی حال ہوتا ہے                  |
| انصاركے دونول قبيلوں اوس اورخز رج            |
| اگرآپ اپنی حکومت میں سے پچھ مجھے بھی حصد ویں |
| ثر مسانکا کان کھی ساغمبر جا گھ               |

#### سوال نبر ( 4 خالى جلَّه يُر يَجِعَ ـ

- 🛈 انصار کے دونوں قبیلوں .....اور ..... میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا
- 🔞 اس کے بعد آپ ٹاٹھ نے صحابہ شاکھ سے فرمایا کہ .....کوچھوڑ دو۔
- 🔞 اگرآپایی حکومت میں سے کچھ مجھے بھی حصد یں تو میں آپ کی ......کروں گا۔
  - 💵 اوراگرتم نبیل مانتے تو گواہ ہوجاؤ کہ ہم .....تیں!
  - 🜖 کیااس خاندان میں ان سے پہلے بھی کسی نے .....کا دعویٰ کیا تھا؟
    - المجارية معلى المحارث على المحارث الم



# ہجرت کا ساتوں سال



#### ﴿ غِزُوهُ ذَاتِ القرو

مدینہ کے قریب "ذائ القرد" ایک چرا گاہ کا نام ہے جہاں حضور کا گھاں چرتی تھیں۔عبدالرحمن بن عید فرزار کی نے جو قبیلہ غطفان سے تعلق رکھتا تھا اپنے چند آ دمیوں کے ساتھ نا گھاں اس چرا گاہ پر چھا پہ مارا اور بیہ لوگ میں اونٹینوں کو پکڑ کر لے بھا گے۔مشہور تیرا نداز صحابی حضرت سلمہ بن اکوع ڈاٹٹ کو سب سے پہلے اس کی خبر معلوم ہوئی۔انہوں نے اس خطرہ کا اعلان کرنے کے لئے بلند آ واز سے بینعرہ مارا کہ یاصباحاہ پھرا کیلے ہی ان ڈاکوؤں کے تعا قب میں دوڑ پڑ سے اوران ڈاکوؤں کو تیر مار مار کرتمام اونٹینوں کو بھی چھین لیا اور ڈاکو بھا گئے ہوئے جو تیس چاور ہی چھین لیا اور ڈاکو بھا گئے ہوئے بوت سلمہ بن اکوع ڈاٹٹ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے ان چھا پہ ماروں کو ابھی تک پانی نہیں پینے ویا ہے۔ بیسب بن اکوع ڈاٹٹ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے ان چھا پہ ماروں کو ابھی تک پانی نہیں پینے ویا ہے۔ بیسب پیا سے بیں۔ان لوگوں کے تعا قب میں لنگر بھیج و بچھے تو بیسب گرفتار ہوجا کیں گے۔ آپ کا لیا نے ارشاد فر ما یا کہ تم اپنی اونٹیوں کے مالک ہو چھے ہو۔ اب ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ پھر حضور کا گھا نے دھرت سلمہ بن اکوع ڈاٹٹو کو اپنے اونٹ پر اپنے چھے بھا لیا اور مدینہ والی تشریف لائے۔حضرت امام بخاری کا بیان ہے کہ یہ فروہ جنگ خیبر کے لئے روانہ ہونے ہوئے بیا اور مدینہ والی تشریف لائے۔حضرت امام بخاری کا بیان ہے کہ یہ غروہ جنگ خیبر کے لئے روانہ ہونے ہے بین دن قبل ہوا۔ سل

## ( جنگ خيبر

"خيبر" مدينة ہے آ محد منزل کی دوری پرايک شهر ہے۔ايک انگريز سياح نے لکھا ہے کہ خيبر مدينة ہے تين سوہيں





کلومیٹر دور ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ تھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں۔عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکزیمی خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالداراور جنگجو تھے اوران کواپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور تھمنڈ بھی تھا۔ یہلوگ اسلام اور بائی اسلام تائی ہے بدترین وشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنار کھے تھے جن میں سے بعض کے آثار اب تک موجود ہیں۔ ان میں سے آٹھ قلعے بہت مشہور ہیں۔ جن کے نام یہ ہیں:

ال كتيبه 2 ناعم 13 شق 11 قوص 15 نطاره 10 صعب السطيخ 13 سلالم -در حقيقت بيآ شول قلع آشه محلول كمثل عضاورانهي آشول قلعول كالمجموعة نيبر كبلا تا تها - 2 ( غزوة خيبر كب بهوا؟

تمام مؤرخین کااس بات پراتفاق ہے کہ جنگ خیبرمحرم کے مہینے میں ہوئی۔لیکن اس میں اختلاف ہے کہ ٦ ھتھا یا ۷ھ۔ غالبًا اس امحتلاف کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ س جحری کی ابتدامحرم سے کرتے ہیں۔اس لئے ان کے نز دیک محرم میں ۷ھ شروع ہوگیا اور بعض لوگ س جحری کی ابتدار بچے الاول سے کرتے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ کا تھے۔ کی ہجرت رہے الاول میں ہوئی۔لہٰداان لوگوں کے نز دیک بیمحرم وصفر ٦ ھے تھے۔واللہ اعلم۔

#### ([ جنگ خیبر کا سب

یہ مہم پہلے لکھ بھے ہیں کہ جنگ خندق میں جن جن کفار عرب نے مدینہ پر حملہ کیا تھا ان میں خیبر کے یہودی بھی سے ہے بلکہ در حقیقت وہی اس حملہ کے بانی اور سب سے بڑے محرک تھے۔ چنا نچہ "بنونفیر" کے یہودی جب مدینہ سے جلا وطن کئے گئے تو یہودیوں کے جورو ساخیبر چلے گئے تھے ان میں سے جی بن اخطب اور ابور افع سلام بن ابی الحقیق نے تو مکہ جا کر کفار قریش کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے ابیمار ااور تمام قبائل کا دورہ کر کے کفار عرب کو جوش دلا کر برا چیختہ کیا اور حملہ آوروں کی مالی امداد کے لئے پانی کی طرح روپیہ بہایا۔ اور خیبر کے تمام یہودیوں کوساتھ لے کر یہودیوں کے یہدونوں سر دار حملہ کرنے والوں میں شامل رہے۔ جی بن اخطب تو جنگ قریظ میں قبل ہوگیا اور ابور افع سلام بن ابی الحقیق کو لا ھیں حضرت عبد اللہ بن عتیک انصاری ڈیاٹٹ نے اس کے کل میں داخل ہو کرقتل کر دیا۔ لیکن ان سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی بیٹے نہیں رہے بلکہ اور زیادہ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑ کئے گئے ۔ چنا نچہ بیلوگ مدینہ پر تھرایک دوسراحملہ کرنے کی تیاریاں کرنے گا اور اس مقصد کے لئے قبیلہ میں بھڑ کئے ۔ چنا نچہ بیلوگ مدینہ پر تھرایک دوسراحملہ کرنے کی تیاریاں کرنے گا اور اس مقصد کے لئے قبیلہ میں بھڑ کئے گئی۔ چنا نچہ بیلوگ مدینہ پر تھرایک دوسراحملہ کرنے کی تیاریاں کرنے گا اور اس مقصد کے لئے قبیلہ



غطفان کوبھی آ مادہ کرلیا۔قبیلہ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتو راور جنگبوقبیلہ تھااور اس کی آبادی خیبرے بالکل ہی متصل تھی اور خیبر کے یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہونے کے ساتھ بہت ہی جنگ باز اور تلوار کے دھنی تھے۔ان دونوں کے گھے جوڑ سے ایک بڑی طاقتور فوج تیار ہوگئی اور ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کوبس نہس کر دینے کا پلان بنالیا۔

## ( ومسلمان خيبر چلے

جب رسول خدا الثانية كوخبر ملى كه خيبر كے يہودي قبيلة عطفان كوساتھ لے كرمدينه يرحمله كرنے والے ہيں توان کی اس چڑھائی کورو کئے کے لئے سولہ سوصحا بہ کرام کالشکر ساتھ لے کرآپ ٹائٹے خیبر روانہ ہوئے۔مدینہ پر حضرت ساع بن عرفط ٹاٹٹا کوافسرمقررفر ما یااور تین حجنڈے تیار کرائے۔ایک حجنڈا حضرت حباب بن منذر ٹاٹٹا کودیااور ا یک جینڈ ے کا علمبر دار حضرت سعد بن عباوہ ڈاٹٹ کو بنایا اور خاص علم نبوی حضرت علی ٹٹٹٹا کے دست مبارک میں عنایت فرمایا اوراز واج مطهرات میں سے حضرت بی بی اُم سلمہ بھٹا کوساتھ لیا۔حضور میں اُت کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ پہنچ گئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو خیبر کے یہودی اپنے اپنے ہنسیا اور ٹوکری لے کر کھیتوں اور باغوں میں کام کاج کے لئے قلعہ سے نکلے۔ جب انہوں نے حضور تا کھے کو دیکھا تو شور مجانے لگے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ" خدا کی قتم اِلشکر کے ساتھ محمد (اللہ) ہیں۔"اس وقت حضور اللہ نے فرمایا کہ خیبر برباد ہوگیا۔ بلاشبہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہوجاتی ہے۔ 3 حضرت ابوموی اشعری الثالث کہتے ہیں کہ جب حضور النہ خیبر کی طرف متوجہ ہوئے توصحابہ کرام الثالث بہت ہی بلندآ وازوں سے نعری تکبیر نگانے گئے۔ تو آپ ٹائٹی نے فرمایا کدا پنے او پرنری برتو یتم لوگ کسی بہرے اور غائب کونہیں یکارر ہے ہو بلکداس (اللہ) کو یکارر ہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے۔ میں حضور ﷺ کی سواری کے پیچھے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ كَا وظيفه يره رباتها جب آب كَ الله الله عنه محموك يكار ااور فرما يا كه كيا بين تم كوايك ايسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں ہے ایک خزانہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ" کیوں نہیں یا رسول اللہ! ﷺ آپ پرمیرے ماں باپ قربان!" توفر ما یا کہ وہ کلمہ لا تحوّل وَلا قُوّةَ إِلَّا بِاللَّهِبِ 10 (ل یہود یوں کی تیاری

یبود یوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کوایک محفوظ قلعہ میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ" ناعم" میں جمع کر دیا اور





فوجوں کو" نطاق" اور" قبوص" کے قلعوں میں اکٹھا کیا۔ ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ" قبوص" تھا اور" مرحب یہودی" جوعرب کے پہلوانوں میں ایک ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا اس قلعہ کا رئیس تھا۔ سلام بن مشکم یہودی گو بیار تھا مگروہ بھی قلعہ" نطاق" میں فوجیں لے کرڈٹا ہوا تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً ہیں ہزار فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لئے مورجہ بندی کئے ہوئے تھی۔:

## ﴿ محمود بن مسلمه ﴿ الله شهيد بو كَّتُ

سب سے پہلے قلعہ "ناعم" پرمعر کہ آرائی اور جم کرلڑائی ہوئی۔حضرت محمود بن مسلمہ ڈٹاٹٹانے بڑی بہادری اور جال نثاری کے ساتھ جنگ کی مگر سخت گرمی اور لو کے تجییڑوں کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا۔ وہ قلعہ ناعم کی دیوار نیچ سو گئے۔ کنانہ بن ابی الحقیق یہودی نے ان کود کیولیا اور حجت سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے او پر گرادیا جس سے ان کا سرکچل گیا اور بیشہید ہو گئے۔ اس قلعہ کو فتح کرنے میں پچاس مسلمان زخمی ہو گئے ،لیکن قلعہ فتح ہوگیا۔

#### (آ اسودراعی کی شہادت

حضرت اسودرا کی طابق کی تعدی جنگ بیس شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ان کا واقعہ بیہ کہ بیا یک جبٹی ستھے جو خیبر کے کئی یہودی کی بکریاں چرایا کرتے ہتھے۔ جب یہودی جنگ کی تیاریاں کرنے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آخرتم لوگ کس سے جنگ کے لئے تیاریاں کررہے ہو؟ یہود یوں نے کہا کہ آج ہم اس شخص سے جنگ کریں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ بیمن کران کے دل میں حضور طابق کی ملاقات کا جذبہ پیدا ہوا۔ چنا نچہ بیہ بکریاں لئے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور حضور طابق سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت و بیتے ہیں ؟ آپ شابھ نے ان کے سامنے اسلام پیش فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ آگر میں سلمان ہوجا وَل تو مجھے خداوند تعالیٰ آپ کی طرف سے کیا اجرو واب ملے گا؟ آپ شابھ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جنت اور اس کی نعتیں ملیں گی۔ انہوں نے کی طرف سے کیا اجرو واب ملے گا؟ آپ شابھ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ! طابقہ بیکریاں میرے پاس امانت ہیں۔ اب میں ان کو کیا کروں؟ آپ تا تھا تھا کہ تا نہوں کو قلعہ کی طرف ہا تک دواور ان کو کنگریوں سے مارو۔ بید میں ان کو کیا کروں؟ آپ تا تھا تھا ہے گئی ہے بیہ حضور تا تھی کا مجزہ تھا کہ انہوں نے بکریوں کو کا حدید کی طرف ہا تک دواور ان کو کنگریوں سے مارو۔ بید میں ان کو کیا کروں؟ آپ کی تھا گھا تھا تھی گا مجزہ تھا کہ ان بکریوں کو قلعہ کی طرف ہا تک دواور ان کو کنگریوں کو کنگریاں مارکر میں بائک دیا اوروہ سب اپنے مالک کے گھر بینچ گئیں۔

اس کے بعد بیخوش نصیب حبشی ہتھیار پہن کرمجاہدین اسلام کی صف میں کھڑا ہو گیا اور انتہائی جوش وخروش کے



ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگیا۔ جب حضور کا گیا کے اس کی خبر ہوئی توفر ما یا کئیل قائل آ اُ آ گیئر الیعنی اس شخص نے بہت ہی کم عمل کیا اور بہت زیادہ اجردیا گیا۔ پھر حضور کا گیا نے ان کی لاش کو خیمہ میں لانے کا حکم دیا اوران کی لاش کے سرہانے کھڑے ہوکر آپ کا گیا نے بید بشارت سنائی کہ اللہ تعالی نے اس کے کالے چبرہ کو حسین بنادیا، اس کے بدن کو خوشبود اربنادیا اور دوحوریں اس کو جنت میں ملیں۔ اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سواکوئی دوسرا عمل خیر نہیں کیا، ندایک وقت کی نماز پڑھی، ندایک روزہ رکھا، ندج وزکوۃ کا موقعہ ملا مگر ایمان اور جہاد کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بلندم تبدع طافر مایا۔ رق

## ﴿ اسلامی تشکر کا ہیڈ کوارٹر

حضور تا الله کو پہلے ہی ہے بیعلم تھا کہ قبیلہ غطفان والے ضرور ہی خیبر والوں کی مدد کو آئیں گے۔اس کئے آپ تا گئی نے خیبر اور غطفان کے درمیان مقام" رجیع" میں اپنی فوجوں کا ہیڈ کوارٹر بنا یا اور خیموں ، بار برداری کے سامان اور عور توں کو بھی پہیں رکھا تھا اور پہیں ہے نکل نکل کریہود یوں کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ م

قلعہ ناعم کے بعد دوسرے قلع بھی بہ آسانی اور بہت جلد فتح ہو گئے لیکن قلعہ" قبوص" چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا اور یہاں یہود یوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں اور یہود یوں کا سب سے بڑا بہادر" مرحب" خوداس قلعہ کی حفاظ قلعہ کی تا تھا اس لئے اس قلعہ کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ کئی روز تک بیم ہم سرنہ ہوسکی۔ حضور مالی اللے نے اس قلعہ پر پہلے دن حضرت ابو بکرصد یق ڈاٹو کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لئے بھیجا اور انہوں نے بہت ہی شجاعت اور جاں بازی کے ساتھ حملہ فرما یا مگر یہود یوں نے قلعہ کی فصیل پر سے اس زور کی تیر انہوں نے بہت ہی شجاعت اور جاں بازی کے ساتھ حملہ فرما یا مگر یہود یوں نے قلعہ کی فصیل پر سے اس زور کی تیر اندازی اور سنگ باری کی کہ مسلمان قلعہ کے بچا ٹک تک نہ پہنچ سکے اور رات ہوگئی۔ دوسرے دن حضرت عمر ڈاٹو کا نہوں کے زبر دست حملہ کیا اور مسلمان بڑی گرم جوشی کے ساتھ بڑھ بڑھ کر دن بھر قلعہ پر حملہ کرتے رہے مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اور کیوکر فتح ہوتا؟ فاتح خیبر ہونا تو علی حیدر ڈاٹو کے مقدر میں لکھا تھا۔ چنا نچے حضور ساتھ نے ارشاد فرما یا کہ

لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَي يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُوْلَهُ وَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُوْلُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوْكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا ٦

کل میں اس آ دمی کوجینڈا دوں گاجس کے ہاتھ پراللہ تعالیٰ فتح دےگا وہ اللہ ورسول کامحب بھی ہےا ورمحبوب بھی۔ راوی نے کہا کہ لوگوں نے بیرات بڑےاضطراب میں گزاری کہ دیکھیے کل کس کوجینڈا دیا جاتا ہے؟ صبح ہوئی تو





صحابہ کرام ڈاٹٹ خدمت اقدس میں بڑے اشتیاق کے ساتھ ریتمنا لے کر حاضر ہوئے کہ بیاعزاز وشرف ہمیں مل جائے۔اس لئے کہ جس کوجھنڈا ملے گااس کے لئے تین بشارتیں ہیں:

- 🔟 وہ اللہ ورسول کا محب ہے۔
- 🗾 وہ اللہ ورسول کامحبوب ہے۔
- 🔳 خيبراس كے ہاتھ سے فتح ہوگا۔

حضرت عمر طالق کا بیان ہے کہ اس روز مجھے بڑی تمنائقی کہ کاش! آج مجھے جینڈ اعنایت ہوتا۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس موقع کے سوامجھے بھی بھی فوج کی سر داری اور افسری کی تمنا نہتھی۔ حضرت سعد طالق کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام اٹاٹٹا بھی اس نعمت عظمٰی کے لئے ترس رہے تھے۔ و

لیکن صبح کواچا نک میر صدالوگوں کے کان میں آئی کہ علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہان کی آتکھوں میں آئی کہ علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہان کی آتکھوں میں اپنالعاب دہمن لگا دیااور دعا آشوب ہے۔ آپ ٹائٹی نے قاصد بھیج کران کو بلا یااوران کی دکھتی ہوئی آتکھوں میں اپنالعاب دہمن لگا دیااور دعا فرمائی تو فورا ہی انہیں ایسی شفا حاصل ہوگئی کہ گویا نہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر تا جدار دوعالم ٹائٹی نے اپنے دست مبارک سے اپناعلم نبوی جو حضرت اُمُ المؤمنین بی بی عائشہ ڈاٹٹی کی سیاہ چا در سے تیار کیا گیا تھا۔ حضرت علی ڈاٹٹو کے ہاتھ میں عطافر مایا۔ رو

اورارشادفر ما یا کہتم بڑے سکون کے ساتھ جاؤاوران یہودیوں کواسلام کی دعوت دواور بتاؤ کہ مسلمان ہوجانے کے بعدتم پر فلاں فلاں اللہ کے حقوق واجب ہیں۔خدا کی قشم!اگرایک آ دمی نے بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کر لیا تو بید دولت تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ 10

## ( حضرت علی الثاثثا اور مرحب کی جنگ

حضرت علی طائبانے" قلعہ قبوص" کے پاس پہنچ کریبودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پھر اور تیر ولکوار سے دیا۔ اور قلعہ کارکیس اعظم" مرحب" خود بڑے طنطنہ کے ساتھ انگلا۔ سرپریمنی زر درنگ کا ڈھاٹا باندھے ہوئے اور اس کے اوپر پھر کا خود پہنے ہوئے رجز کا بیشعر پڑھتے ہوئے حملہ کے لئے آگے بڑھا کہ



قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِيْ مُرَحَّبُ

 شَاكِيْ السَّلَاحِ بَطَلُّ مُّجِرَّبُ

 خير خوب جانتا ك يس" مرحب" بول ، اسلح يوش بول ، بهت بى بها دراور تجربها ربول و حضرت على طائلاً في اس كے جواب ميں رجز كابيشعر يا ها

اَنَا الَّذِيُ سَمَّتَنِيْ أُمِيْ حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْظَرَهُ

میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر (شیر ) رکھا ہے۔ میں کچھار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔

مرحب نے بڑے طمطراق کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت شیر خدا پر اپنی تکوار سے وار کیا مگر آپ بھاٹھ نے ایسا پنیترا بدلا کہ مرحب کا وارخالی گیا۔ پھر آپ بھاٹھ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تکوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود کٹا، مغفر کٹا اور ذوالفقار حیدری سرکو کا ٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور تکوار کی مار کا تڑا کہ فوج تک پہنچا اور مرحب زمین پرگر کرڈ چیر ہو گیا۔ ملا

مرحب کی لاش کوزمین پرتڑ ہے ہوئے دیکھ کراس کی تمام فوج حضرت شیر خدا ٹاٹٹ پرٹوٹ پڑی ۔لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چیک چیک کر گرتی تھی جس ہے صفوں کی صفیں اُلٹ گئیں۔اور یہودیوں کے مایہ ناز بہادر مرحب،حارث،اسیر،عام وغیرہ کٹ گئے۔اس گھمسان کی جنگ میں حضرت علی ٹٹٹٹ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ ٹٹٹٹ نے آگے بڑھ کر قلعہ قموص کا بھا تک اکھاڑ دیا اور کواڑ کو ڈھال بنا کر اس پردشمنوں کی تکواریں روکتے رہے۔ یہ کواڑا تنابڑااوروزنی تھا کہ بعد کو چالیس آ دمی اس کو خدا ٹھا سکے۔ دولا

بے شک حضرت مولائے کا کنات ظائن اللہ ورسول عزوجل و تالیا ہے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں۔ اور بلاشبہ اللہ تعالی نے آپ ظائن کو فات خیبر اللہ تعالی نے آپ ظائن کو فات خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرماد یا اور میوہ فی عظیم ہے جس نے پور سے جزیرۃ العرب میں یہود یوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ فی خیبر سے قبل اسلام یہود یوں اور مشرکین کے گھ جوڑ سے نزع کی حالت میں تھالیکن خیبر فتح ہو جانے کے بعد اسلام اس خوفناک نزع سے نکل گیا اور آگے اسلامی فتو حات کے درواز سے کھل گئے۔ چنا نچہ اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس لئے بیا یک مسلمہ حقیقت ہے کہ فاتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتو حات کا سلسلہ بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس لئے بیا یک مسلمہ حقیقت ہے کہ فاتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتو حات کا سلسلہ





وابستہ ہے۔ بہر حال خیبر کا قلعہ قبوص ہیں دن کے محاصرہ اور زبر دست معرکہ آرائی کے بعد فتح ہو گیا۔ ان معرکوں میں ۹۳ یہودی قبل ہوئے اور ۱۵مسلمان جام شہادت سے سیراب ہوئے۔ 13

## ( نيبر کاانظام

فتح کے بعد خیبر کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور حضور کا گئے نے ارادہ فرمایا کہ بنونضیر کی طرح اہل خیبر کو بھی جا وطن کردیں۔لیکن یہودیوں نے بیدرخواست کی کہ ہم کو خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین ہمارے ہی قبضہ میں رہنے دی جائے۔ہم یہاں کی پیداوار کا آ دھا حصہ آپ کو دیتے رہیں گے۔حضور کا گئے نے ان کی بیدرخواست منظور فرمالی۔ چانچہ جب تھجوریں پک جا تیں اور غلہ تیار ہو جاتا تو حضور کا گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ طاب کو خیبر بھیج دیتے وہ تھجوروں اور اناجوں کو دو برابر حصوں میں تقسیم کردیتے اور یہودیوں سے فرماتے کہ اس میں سے جو حصہ تم کو پہند ہووہ لیا ۔ لیا ہے بی عدل سے قائم ہیں۔ 14

حضرت عبداللہ بن عمر شائلہ کا بیان ہے کہ خیبر فتح ہوجانے کے بعد یہود یوں ہے حضور تالیہ نے اس طور پر صلح فر مائی کہ یہودی اپنا سونا چاندی ہتھیا رسب مسلما نوں کے سپر دکر دیں اور جانوروں پر جو پچھلدا ہوا ہے وہ یہودی اپنے پاس ہی رکھیں مگر شرط ہے ہے کہ یہودی کوئی چیز مسلما نوں ہے نہ چھپا تیس مگر اس شرط کو قبول کر لینے کے باوجود جی بین اخطب کا وہ چری تھیلا یہود یوں نے غائب کردیا جس میں بنونھیر سے جلاوطنی کے وقت وہ سونا چاندی بھر کر لا یا تھا۔ جب یہود یوں سے پوچھ پچھ کی گئی تو وہ جھوٹ ہو لے اور کہا کہ وہ ساری رقم لڑا ئیوں میں خرج ہوگئی۔لیکن اللہ تعالی نے بذریعہ وہی اپنے رسول کا لیکھی کی گئی تو وہ جھوٹ ہولے اور کہا کہ وہ ساری رقم لڑا ئیوں میں خرج ہوگئی۔لیکن اللہ تعالی نے بذریعہ وہی اپنے رسول کا تھیلے کو برآ مد کرلیا۔اس کے بعد (چونکہ کنا نہ بن ابی الحقیق نے حضرت محمود بن مسلمہ کو چھت سے پھر گرا کرفتل کردیا تھا اس لئے ) حضور تا تھیلے کہ بنالیا۔ بیا ہے اس کو قصاص میں قبل کرادیا اور اس کی عور توں کو قیدی بنالیا۔ بیا ہے

#### ( حضرت صفيه ظلفا كانكاح

قید یوں میں حضرت بی بی صفیہ بڑھیا بھی تھیں۔ یہ بنونضیر کے رئیس اعظم جی بن اخطب کی بیٹی تھیں اوران کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق بھی بنونضیر کا رئیس اعظم تھا۔ جب سب قیدی جمع کئے گئے تو حضرت دحیہ کبلی بڑاتھ نے حضور سائیل سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! سائیلیم ان میں سے ایک لونڈی مجھ کوعنایت فرمائیے۔ آپ مائیلیم نے ان کو اختیار دے دیا کہ خود جاکر کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ بڑاتھا کو لے لیا۔ بعض صحابہ بھائیل نے اس پر گزارش کی کہ



#### يارسول الله!

#### أَعْطَيْتَ دِحْيَةً صَفِيَّةً بِنْتَ حُيِّي سَيِّدَةً قُرْيْظَةً وَ النَّضِيْرِ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ (16)

یارسول اللہ! منتقط آپ نے صفیہ کو دھیہ اٹاٹا کے حوالہ کردیا۔ وہ قریظہ اور بنونضیر کی رئیسہ ہے وہ آپ کے سواکسی اور کے لائق نہیں ہے۔

یین کرآپ ٹائٹٹٹٹ نے حضرت دحیہ کلیں اور حضرت صفیہ ٹٹائٹٹا کو بلا یا اور حضرت دحیہ ٹٹٹٹ سے فر ما یا کہتم اس کے سواکوئی دوسری لونڈی لے ان سے نکاح فر مالیا اور مسلم کوئی دوسری لونڈی لے ان سے نکاح فر مالیا اور تنین دن تک منزل صہبا میں ان کواپنے خیمہ میں سرفر از فر ما یا اور صحابہ کرام ٹٹائٹٹا کو دعوت ولیمہ میں کھجور، تھی ، پنیر کا مالیدہ کھلا یا۔ رقا

#### ( حضور ماللطان كوز برديا كيا

فتے کے بعد چندروزحضور طائیا ہے خیبر میں گھہرے۔ یہود یوں کو کمل امن وامان عطافر مایا اور قسم قسم کی نوازشوں سے نوازا مگر اس بد باطن قوم کی فطرت میں اس قدر خباشت بھری ہوئی تھی کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے حضور طائیا ہے کہ عوصت کی اور گوشت میں اور گوشت میں زہر ملا دیا۔ خدا کے تھم سے گوشت کی بوٹی نے آپ طائیا ہے کو زہر کی خبر دی اور آپ نے ایک بی القمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ لیکن ایک صحابی حضرت بشر بن براء ڈاٹٹ نے شکم سیر کھا لیا اور زہر کے الڑ سے ان کی شہادت ہوگئی اور حضور طائیا ہے کو بھی اس زہر سلے لقمہ سے عمر بھر تا لوہیں تکلیف رہی ۔ آپ نے جب یہود یوں سے اس کی ہارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقر ارکر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھلا یا کہ اگر آپ سے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا کوئی اٹر نہیں ہوگا۔ ورنہ ہم کو آپ سے نبیات الی جائے گی ۔ آپ تا گوٹھ نے اپنی فرمایا مگر جب اپنی فرمایا میں زین براء ڈاٹٹو کی اس زہر سے وفات ہوگئی تو ان کے قصاص میں زین بی کی گئی۔ میں فرمایا مگر جب حضرت بشرین براء ڈاٹٹو کی اس زہر سے وفات ہوگئی تو ان کے قصاص میں زین بی تو کی گئی۔ میں اس کے آپ تا گوٹو کی کئی ۔ میال

## ( حفرت جعفر الله حبشد ا كنة

حضور تا الله فتح خیبرے فارغ ہوئے ہی تھے کہ مہاجرین حبشہ میں سے حضرت جعفر طالۂ جو حضرت علی طالۂ کے ۔ بھائی تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حبشہ سے آگئے ۔حضور تا طالۂ نے فرط محبت سے ان کی پیشانی چوم لی اور ارشا دفر ما یا کہ میں پچھے کہذبیں سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا





جعفر واللؤكآنے سے۔ 19

ان لوگوں کو حضور تائیا ہے "صاحب البحر تین" ( دو جھرتوں والے ) کا لقب عطافر ما یا کیونکہ بیلوگ مکہ سے حبشہ جھرت کر کے گئے۔ پھر حبشہ سے جھرت کر کے مدیند آئے اور باوجود یکہ بیلوگ جنگ خیبر میں شامل نہ ہوسکے مگران لوگوں کوآپ تائیا ہے نے مال غنیمت میں سے مجاہدین کے برابر حصد دیا۔

## ( خيبر مين اعلان مسائل

جنگ خیبر کے موقع پر مندر جد فیل فقهی مسائل کی حضور کا این نے تبلیغ فر مائی۔

👊 پنجددار پرندوں کوحرام فرمایا۔

🔃 تمام درنده جانورول کی حرمت کا اعلان فر مادیا ـ

🔃 گدهااورخچرحرام کردیا گیا۔

اندی سونے کی خرید و فروخت میں کی بیشی کے ساتھ خرید نے اور بیچنے کو حرام فرمایا اور حکم دیا کہ چاندی کو چاندی کے بدلے برابر برابر بیچنا ضروری ہے۔ اگر کی بیشی ہوگی تو وہ سود ہوگا جو حرام ہے۔

اب تک بیتیم تھا کہ لونڈیوں سے ہاتھ آتے ہی صحبت کرنا جائز تھالیکن اب استبراء ضروری قرار دے دیا گیا لیمن اب تھی اگروہ حاملہ ہوں تو بچے پیدا ہونے تک ورندایک مہیندان سے صحبت جائز نہیں ۔ عورتوں سے متعد کرنا بھی اس غزوہ میں حرام کردیا گیا۔ (20)

## ( وادى القرى كى جنگ

خیبر کی لڑائی سے فارغ ہوکر حضور اکرم کا لیا ہے" وادی القریٰ" تشریف لے گئے جومقام" تیاء" اور" فدک" کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ یہاں یہود یوں کی چند بستیاں آباد تھیں۔ حضور کا لیا ہے جارا دہ سے یہاں نہیں آباد تھے گریہاں کے یہودی چونکہ جنگ کے لئے تیار تھے اس لئے انہوں نے حضور کا لیا ہم پر تیر برسانا شروع کر دیا۔ چنا نچر آپ کا لیا ہم جن کا نام حضرت مدعم اللہ تھا بداونٹ سے کجاوہ اُتاررہ ہے تھے کدان کوایک تیر وگا اور بیشہید ہوگئے۔ رسول اللہ کا تیار ہوئے ان یہود یوں کو اسلام کی دعوت دی جس کا جواب ان بد بختوں نے تیرو تیرو کو اسلام کی دعوت دی جس کا جواب ان بد بختوں نے تیرو تیار ہوگئے۔ مجبوراً مسلمانوں نے بھی جنگ نے لئے تیار ہوگئے۔ مجبوراً مسلمانوں نے بھی جنگ شروع کردی، چاردن تک نبی اکرم کا گلائی یہود یوں کا محاصرہ کئے ہوئے ان کو اسلام کی دعوت دیے رہے جنگ شروع کردی، چاردن تک نبی اکرم کا گلائی ان یہود یوں کا محاصرہ کئے ہوئے ان کو اسلام کی دعوت دیے رہے



گریدلوگ برابرلڑتے ہی رہے۔آخر دس یہودی قتل ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوگئی۔اس کے بعدا ہل خیبر کی شرطوں پران لوگوں نے بھی صلح کرلی کہ مقامی پیداوار کا آدھا حصہ مدینہ بیجیجے رہیں گے۔ جب خیبراوروادی القریٰ کے یہودیوں کا حال معلوم ہوگیا تو تیاء کے یہودیوں نے بھی جزید دے کر حضور کا بھی سے سلح کرلی۔وادی القریٰ میں حضور کا تقام دن مقیم رہے۔ لا

## ( فدك كاسلح

جب "فدک" کے یہودیوں کوخیبر اور وادی القرئ کے معاملہ کی اطلاع ملی تو ان لوگوں نے کوئی جنگ نہیں گی۔
بلکہ در بار نبوت میں قاصد بھیج کرید درخواست کی کہ خیبر اور وادی القرئ والوں سے جن شرطوں پر آپ نے صلح کی
ہے ای طرح کے معاملہ پر ہم سے بھی صلح کرلی جائے۔ رسول اللّہ کا شیار نے ان کی بیدرخواست منظور فر مالی اور ان
سے صلح ہوگئی۔لیکن یہاں چونکہ کوئی فوج نہیں بھیجی گئی اس لئے اس بستی میں مجاہدین کو کوئی حصہ نہیں ملا بلکہ یہ خاص
حضور کا نظام کی ملکیت قراریائی اور خیبر ووادی القرئ کی زمینیں تمام مجاہدین کی ملکیت تھر یں۔ دو

#### (ل عمرة القضاء

چونکہ حدیدیہ کے سلح نامہ میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ آئندہ سال حضور تائیل مکہ آکر عمرہ ادا کریں گے اور تین دن مکہ میں تھم ریں گے۔ اس دفعہ کے مطابق ماہ ذوالقعدہ کے صبیں آپ تائیل نے عمرہ ادا کرنے کے لئے مکہ روانہ ہونے کا عزم فرما یا اور اعلان کرا دیا کہ جولوگ گزشتہ سال حدید ہیں شریک تھے وہ سب میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ بجزان لوگوں کے جو جنگ خیبر میں شہیدیاوفات یا چکے تھے سب نے بیسعادت حاصل کی۔

خضور تا الله کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بوقت روا تی حضرت ابورہم غفاری بڑاٹھ کو آپ تا الله نے مدینہ پرحاکم بنادیا اور دو
تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بوقت روا تی حضرت ابورہم غفاری بڑاٹھ کو آپ تا الله نے مدینہ پرحاکم بنادیا اور دو
ہزار مسلمانوں کے ساتھ جن میں ایک سو گھوڑوں پر سوار نصے آپ تا الله نامہ کے لئے روانہ ہوئے۔ ساٹھ اونٹ
قربانی کے لئے ساتھ تھے۔ جب کفار مکہ کو خبر لگی کہ حضور تا الله نے ہے ہے اور اسمان جنگ کے ساتھ مکہ آرہے ہیں تو
وہ بہت گھبرائے اور انہوں نے چند آدمیوں کو صورت حال کی تحقیقات کے لئے مرا لظہر ان تک بھیجا۔ حضرت محمد بن
مسلمہ بھٹ جو اسپ سواروں کے افسر تھے قریش کے قاصدوں نے ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے اطمینان دلایا
کہ نی تا بھی تا مہ کی شرط کے مطابق بغیر ہتھیا رکے مکہ میں داخل ہوں گے یہن کر کفار قریش مطمئن ہوگئے۔





چنا نچہ حضور سی جب مقام یا بچ میں پہنچ جو مکہ ہے آٹھ میل دور ہے تو تمام ہتھیاروں کو اس جگہ رکھ دیا اور حضرت بشیر بن سعد شات کی ماتحتی میں چند صحابہ کرام شاق کا کو ان ہتھیاروں کی حفاظت کے لئے متعین فرما دیا۔ اور اپنے ساتھ ایک تکوار کے سواکوئی ہتھیار نہیں رکھا اور صحابہ کرام شاق کے مجمع کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو در بار نبوت کے شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ شاتھ اوٹ کی مہار تفاع ہوئے آگے آگے رجز کے بیا شعار جوش وخروش کے ساتھ بلند آواز سے پڑھتے جاتے تھے کہ

۔ خَلُوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ اَلْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَي تَنْزِيلِهِ اےكافروں كے بيمُواسامنے ہے ہوا دَ-آج جوتم نے اتر نے ہے روكاتو ہم تلوار چلائميں گے۔ ضَرَبًا تُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ

ضَرَبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ وَ يُذْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهِ

ہم تلوار کا ایساوار کریں گے جوسر کواس کی خوابگاہ ہے الگ کردے اور دوست کی یاداس کے دوست کے دل ہے بھلادے۔ حضرت عمر بھا تھ نے ٹو کا اور کہا کہ اے عبداللہ بن رواحہ! رسول اللہ کا بھاتھ کے آگے آگے اور اللہ تعالیٰ کے حرم میں تم اشعار پڑھتے ہو؟ تو حضور کا بھاتھ نے فرما یا کہ اے عمر! بھاتھ ان کو چھوڑ دو۔ بیا شعار کفار کے حق میں تیروں سے بڑھ کر ہیں۔ م

جب رسول اکرم کائی ہے خاص حرم کھیہ میں داخل ہوئے تو پچھ کفار قریش مارے جلن کے اس منظر کی تاب ندلا سکے اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ مگر پچھ کفارا پنے دارالندوہ (سمیٹی گھر) کے پاس کھڑے آئکھیں بھاڑ بھاڑ کر بادہ تو حیدو رسالت سے مست ہونے والے مسلمانوں کے طواف کا نظارہ کرنے گئے اور آپس میں کہنے گئے کہ بیمسلمان بھلاکیا طواف کریں گے ؟ ان کوتو بھوک اور مدینہ کے بخار نے کچل کر رکھ دیا ہے۔ حضور کائی ہے نہ مجدحرام میں پہنچ کر "اضطباع" کرلیا۔ یعنی چا درکواس طرح اوڑھ لیا کہ آپ کا داہنا شانہ اور بازوکھل گیا اور آپ کائی ہے فرما یا کہ خدا اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو ان کفار کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے۔ پھر آپ کائی ہے اپنے اس کو اس کو ان کھار کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے۔ پھر آپ کا کھڑا نے اپنے اس کو اس کو با بنا کہ اس کو بالے بالے کہ اس کو بالے بالی کر اور خوب اکڑتے ہوئے چل کر طواف کیا۔ اس کو بی زبان میں "رمل" کہتے ہیں۔ چنا نچہ بیست آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی کہ ہر طواف کعبہ عربی زبان میں "رمل" کہتے ہیں۔ چنا نچہ بیسنت آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی کہ ہر طواف کعبہ عربی خواف کو بالے کو بی زبان میں "رمل" کہتے ہیں۔ چنا نچہ بیسنت آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی کہ ہر طواف کعبہ عربی زبان میں "رمل" کہتے ہیں۔ چنا نچہ بیسنت آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی کہ ہر طواف کعبہ عربی زبان میں "رمل" کہتے ہیں۔ چنا نچہ بیسنت آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی کہ ہر طواف کعبہ عربی زبان میں "رمل" کہتے ہیں۔ چنا نچہ بیست آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گیں۔



# کرنے والاشروع طواف کے تین پھیروں میں" رمل" کرتا ہے۔ ملک

#### ( حضرت حمز ه طالقهٔ کی صاحبزادی

تین دن کے بعد کفار مکہ کے چندسر دار حضرت علی اٹاٹٹؤ کے پاس آئے اور کہا کہ شرط پوری ہو پیکی۔اب آپ لوگ مکہ سے نکل جا نمیں۔حضرت علی اٹاٹٹؤ نے بارگاہ نبوت میں کفار کا پیغام سنایا تو آپ ٹاٹٹٹٹٹٹ اسی وقت مکہ سے روانہ ہو گئے۔ چلتے وقت حضرت حمزہ ڈٹاٹٹؤ کی ایک چھوٹی صاحبزادی جن کا نام" امامہ" تھا۔حضور ٹاٹٹٹٹٹٹٹ کو چھا چھا کہتی ہوئی دوڑی آئیں۔

### ( وحضرت ميموند ظلها كا نكاح

ای عمرة القضاء کے سفر میں حضور ملائل نے حضرت بی بی میموند اللھا سے نکاح فرمایا۔ بیآپ ملائل کی مچی ام





فضل زوجہ حضرت عباس ٹھائٹے کی بہن تھیں۔ عمرۃ القصناء سے واپسی میں جب آپ ٹاٹٹے ہم مقام" سرف" میں پہنچ تو ان کواپنے خیمہ میں رکھ کراپنی صحبت سے سر فراز فر ما یا اور عجیب اتفاق کہ اس واقعہ سے چوالیس برس کے بعد اس مقام سرف میں حضرت بی بی میمونہ ڈٹٹ ٹھا کا وصال ہوا اور ان کی قبرشریف بھی اسی مقام میں ہے۔ صحیح قول میہ ہے کہ ان کی وفات کا سال ۵ ھے۔ مفصل بیان ان شاء اللہ تعالی از واج مطہرات ٹھائٹ کے بیان میں آئے گا۔



#### حواله جات سبق نمبر 19

- (1) بخارى غزوه ذات القروح ٢٠٠ وسلم ج ٢٠٠ س١١١ (2) مدارج النبوة ج ٢٣٠ س٢٣٠
- (3) بخاري ج اس ۱۰۳ (4) بخاري ج اس ۲۰۵ (5) دار ج التيوة ج اس ۲۳۰
- (6) دارج النيوة ج على ٢٣٩ (7) بخارى ج على ٢٠٥ غزوه خيير (8) مسلم ج على ٢٤٩٠ د (6)
  - (9) زرقانی ج اص ۲۲۱ (10) بخاری ج ۲ ص ۲۰۵ غزوه خیبر (11) مسلم ج ۲ ص ۱۱۵ وص ۲۷۸
- (12) زرقانی چوس ۲۳۰ (13) زرقانی چوس ۲۲۸ (14) فقر ترالیلدان بلاذری س ۲۲۸ فتح تیر
  - (15) مدارع النبوة ج ع ص ۲۴۵ وايودا ؤدج ع ص ۴۴ باب ماحا وفي ارض خيبر
  - (16) ايوداؤد ج٣٥ س٣٠٠ بإب ماجاه في سيم الصلى (17) بخاري جلدا ص٢٩٨ باب بل بيافر بالجارب
- (18) بخاري يَ اس ٢٥٦ و مداري جلد اس ٢٥١ (19) زرقاني يَ اس ٢٨٦ (20) زرقاني يَ اس ٢٣٦ (18)
  - (21) ماري الدوق ياس ٢٢٦ وزرقاني ياس ٢٨٨ (22) زرقاني ياس ٢٨٨
  - (23) شاك رزندى سى كاوزرقانى ت مس ٢٥٥ س ٢٥٥ س (24) بخارى يقاس ٢١٨ بابكيف كان بدء الرل
    - (25) يخاري ج ٢ ص ١١٠ عمرة القصناء

## ججرت كاساتون سال



### مشقسبقنمبر 19

| ذیل میں دیئے گئے سوالات کے مخضر جواب تحریر کیجئے۔             | وال نمبر ( 1       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| ر. بن اکوع طائلاً نے حضور <del>کا آیا</del> ہے کیا عرض کیا ؟  | 0 حفرت سا          |
|                                                               |                    |
| ٹھ <u>قلعے کون سے تھے؟</u>                                    | 🥹 خیبرکآ           |
| ***************************************                       |                    |
| المعرى اشعرى والله كوكونسا وظيفه بتاياتها؟                    | 3 حضور گاتا        |
| <b>3</b>                                                      |                    |
| اللهِ نے حجنڈ اکس عطافر ما یا اور اس کی کیا خو بی تھی؟        | <b>(9</b> حضورتانة |
| سفیہ وظافیا کون تھیں اور ان ہے آپ کا گھانے نے کب تکاح فرمایا؟ | a to> 🚳            |
| تقييه عليها ون ين اوران سے آپ جيري عرب نام حرمايا ۽           |                    |
| لِيْ نے ذ و ججرتین کس کولقب عطافر مایا؟                       |                    |
|                                                               |                    |





## سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کانشان لگائے۔

| 🚺 عمرة القصناءے واپسی                        | میں جب آپ <del>نافران</del> مقام میر        | ب مینچ         |   |             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---|-------------|
| 🗋 حديبي                                      | 🔲 جعرانہ                                    | 🗖 ىرك          |   | ابراتيم     |
| <ul> <li>حضور النظام كوكتني موئي.</li> </ul> | دوڑی آئیں۔                                  |                |   |             |
| řiři 🔘                                       | <u> </u>                                    | مامون مامون    | 0 | بھائی بھائی |
| 🛭 ساٹھ قربانی کے لئے سا                      | <u> Z</u> š                                 |                |   |             |
| 🗖 کریاں                                      | 🔲 اونٹ                                      | 28 🗆           |   | دنے         |
| 🐠 اورمسلمانوں کو فتح حاصل                    | ں ہوگئی۔                                    |                |   |             |
| 🗖 کائل                                       | 🗖 عارضی                                     | 🗖 بهترين       | 0 | مبين        |
| 🜖 قيد يوں ميں حضرت بي                        | بى جىمى تھيں                                |                |   |             |
| ن زينب في ها                                 | ام حبيبه فالفها                             | 📄 صفيه لخالفها | 0 | حفصه وللغفا |
| 🐧 ای گھسان کی جنگ میر                        | <i>ن حضرت علی طالتهٔ</i> کی <i>کٹ کر گر</i> | رپڑی           |   |             |
| 🗖 ڈھال                                       | 🗖 تگوار                                     | 🗖 کمان         |   | زره         |



## سوال نمبر 3 كالم ملاية

# دوسراگالم ای غزوہ میں حرام کردیا گیا اس لئے اس کی پرورش کا میں حقدار ہوں تیروں سے بڑھ کر ہیں۔ تحجور، گھی ، پنیر کا مالیدہ کھلایا۔ "خود بڑے طنطنہ کے ساتھ فکلا ابتدامحرم سے کرتے ہیں

| پېلا کالم                           |
|-------------------------------------|
| <br>اس کی خالہ میری بیوی ہے         |
| ىياشعاركفاركے حق میں                |
| بعض لوگ بن ہجری کی                  |
| <br>عورتوں ہے متعہ کرنامجھی         |
| اورصحابه كرام شألثا كودعوت وليمدمين |
| اورقلعه كارئيس اعظم" مرحب           |

## سوال نبر 4 خالى جلَّه يُر يَجِعُ ـ

- 🐠 میں نے ان ..... کوابھی تک یانی نہیں پینے دیا ہے
  - 🙉 انبي آڻھون قلعون کامجموعه ......کہلا تاتھا
  - 🚯 تم لوگ کسی....اور.....کونهیں پکاررہے ہو
    - 🐠 اوروه سباپنے سیسے گھر پہنچ گئیں۔
- 🜖 توبیددولت تمهارے لئے ..... ہے بھی زیادہ بہتر ہے
  - اور..... کاشےان کی شہادت ہوگئی



# ہجرت کا آٹھواں سال حصہ اول جہندہ ہیں

ججرت کا آٹھوال سال بھی حضورسرور کا سُنات گھیائی کی مقدس حیات کے بڑے بڑے وا قعات پر مشتمل ہے۔ ہم ان میں سے یہال چنداہمیت وشہرت والے وا قعات کا تذکر ہ کرتے ہیں۔

### (ل جنگ موته

" موته" ملک شام میں ایک مقام کا نام ہے۔ یہاں ۸ ھ میں کفر واسلام کا و عظیم الشان معرکہ ہواجس میں ایک لا کھلشکر کفار سے صرف تین ہزار جاں شار مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایسی معرکد آرائی کی کہ بیلڑائی تاریخ اسلام میں ایک تاریخی یا دگار بن کر قیامت تک باقی رہے گی اور اس جنگ میں صحابہ کرام شاکھ کی بڑی بڑی اولو العزم ہستیاں شرف شہادت سے سرفراز ہوئیں۔

## (( اس جنگ کا سبب

اس جنگ کا سبب میہ ہوا کہ حضورا قدس تا گیائے نے" بھریٰ" کے بادشاہ یا قیصرروم کے نام ایک خط لکھ کر حضرت حارث بن عمیر ڈاٹٹ کے ذریعہ روانہ فرمایا۔ راستہ میں" بلقاء" کے بادشاہ شرحبیل بن عمرو عنسانی نے جوقیصر روم کا باج گزار تھا حضور ٹاٹٹائٹ کے اس قاصد کونہایت بے در دی کے ساتھ رسی میں باندھ کر قتل کر دیا۔ جب بارگاہ رسالت میں اس حادثہ کی اطلاع بہنچی تو قلب مبارک پر انتہائی رنج وصد مہ پہنچا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے تین ہزار مسلمانوں کا فشکر تیار فرمایا اور اپنے دست مبارک سے سفید رنگ کا حجند ابا ندھ کر حضرت زید بن حادثہ ڈاٹٹا

### جرت كا آتھوال سال (حصداول)



کے ہاتھ میں دیااوران کواس فوج کا سپدسالار بنایااورار شادفر مایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہوجا نمیں تو حضرت جعفر سپدسالار ہوں گے اور جب وہ بھی شہادت سے سرفراز ہو جا نمیں تو اس جھنڈے کے علمبر دار حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے (ٹنائیڈ)ان کے بعد شکراسلام جس کومنتخب کرے وہ سپدسالار ہوگا۔

اس کشکرکورخصت کرنے کے لئے خود حضور کا گھٹے مقام " ثنیة الوداع" تک تشریف لے گئے اور کشکر کے سپر سالار کو تکم فرما یا کہتم ہمارے قاصد حضرت حارث بن عمیر ( اللّٰهُ ) کی شہادت گاہ میں جا کہ جہاں اس جاں ثار نے ادائے فرض میں اپنی جان دی ہے۔ پہلے وہاں کے کفار کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ لوگ اسلام قبول کرلیں تو پھر وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں ورنہ تم اللہ عزوجل کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرو۔ جب لشکر چل پڑا تو مسلمانوں نے بلند آواز سے بید دعا دی کہ خدا سلامت اور کا میاب واپس لائے۔ جب بیفوج مدین تر بینے ہے تھے دور آگے نکل گئی تو خبر ملی کہ خود قبصر روم مشرکین کی ایک لاکھ تو ج کر بلقاء کی سرز مین میں خیمہ زن ہوگیا ہے۔ بی خبر پا کرامیر کشرح نے زید بن حارثہ ڈاٹائ نے اپنے کشکر کو پڑا و کا حکم دے دیا اور ارادہ کیا کہ بارگاہ رسالت میں اس کی اطلاع دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے۔ گر حضرت واحد ڈاٹائ نے فرما یا کہ ہمارا مقصد فنتے یا مال غنیمت نہیں ہے بلکہ ہمارا مطلوب تو شہادت ہے۔ کیونکہ ہے۔

## ا نه مالِ غنیمت، نه کشور کشائی شهادت ہے مقصود و مطلوب مومن

اور بیمقصد بلند ہروقت اور ہر حالت من م حاصل ہوسکتا ہے۔حضرت عبداللہ بن رواحہ اٹنٹو کی بیتقریر سن کر ہرمجاہد جوش جہاد میں بے خود ہوگیا۔غرض بیمجاہدین اسلام مونہ کی سرز مین میں داخل ہو گئے اور وہاں پہنچ کردیکھا کہ واقعی ایک بہت بڑالشکرریشمی زرق برق وردیاں پہنے ہوئے بے بناہ تیاریوں کے ساتھ جنگ کے لئے کھڑا ہے۔ ایک لاکھ سے زائدلشکر کا مجلاتین ہزارے مقابلہ ہی کیا؟ مگر مسلمان خداعز وجل کے بھروسہ پر مقابلہ کے لئے ڈٹ گئے۔

## (﴿ معركه آرائي كامنظر

یہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ جنگ خندق میں جن جن کفار عرب نے مدینہ پر حملہ کیا تھا ان میں خیبر کے یہودی بھی سے۔ بلکہ در حقیقت وہی اس حملہ کے بانی اور سب سے بڑے محرک تھے۔ چنا نچہ "بونضیر" کے یہودی جب مدینہ سے جلاوطن کئے گئے تو یہودیوں کے جورؤ ساخیبر چلے گئے تھے ان میں سے جی بن اخطب اور ابور افع سلام بن





ا بی الحقیق نے تو مکہ جاکر کفار قرایش کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے ابھارااور تمام قبائل کا دورہ کرکے کفار عرب کو جوش ولا کر برا چیختہ کیا اور حملہ آوروں کی مالی امداد کے لئے پانی کی طرح روپیہ بہایا۔اور خیبر کے تمام یہودیوں کوساتھ لے کریہودیوں کے بیدونوں سر دار حملہ کرنے والوں میں شامل رہے۔

جی بن اخطب تو جنگ قریظ میں قبل ہوگیا اور ابور افع سلام بن ابی الحقیق کو ۲ ھیں حضرت عبد اللہ بن عتیک انصاری ٹاٹٹو نے اس میمل میں داخل ہو کرقتل کردیا۔لیکن ان سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی بیٹے نہیں رہے بلکہ اور زیادہ انقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑ کئے گئی۔ چنا نچہ بیلوگ مدینہ پر پھرایک دوسراحملہ کرنے کی تیاریاں کرنے گے اور اس مقصد کے لئے قبیلہ غطفان کو بھی آمادہ کر لیا۔ قبیلہ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا اور اس کی آبادی خیبر سے بالکل ہی متصل تھی اور خیبر کے یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہونے کے ساتھ بہت ہی جنگ باز اور تلوار کے دھنی تھے۔ ان دونوں کے گئے جوڑ سے ایک بڑی طاقتور فوج تیارہوگئی اور ان اوگوں نے مدینہ پر جملہ کر کے مسلمانوں کو بہن کہیں نہیں کردینے کا پلان بنالیا۔ لا

ابلوگوں کے مشورہ سے حضرت خالد بن الولید ڈاٹٹ حجنڈے کے علمبر دار بنے اوراس قدر شجاعت اور بہا دری کے ساتھ لڑے کہ نوتلواریں ٹوٹ ٹوٹ کران کے ہاتھ ہے گر پڑیں ۔اورا پنی جنگی مہارت اور کمال ہنر مندی ہے اسلامی فوج کو دشمنوں کے نرغہ سے نکال لائے۔ رق

اس جنگ میں جو بارہ معزز صحابہ کرام شائی شہید ہوئے ان کے مقدس نام یہ ہیں:۔

- 💵 حضرت جعفر بن الي طالب 🔃 حضرت زيد بن حارثه
- 🚯 حضرت مسعود بن اوس 🍱 حضرت عبدالله بن رواحه
  - 📶 حضرت عباد بن قيس 📅 حضرت وہب بن سعد
- 🜃 حضرت سراقه بن عمر 🔃 حضرت حارث بن نعمان
  - 🔟 حضرت جابر بن عمر 🔟 حضرت ابوکلیب بن عمر
- 🚻 حضرت ہو بحیضی 🔃 حضرت عمر بن سعد شاکتی 📧

اسلامی کشکرنے بہت ہے کفار کو آل کیا اور کچھ مال غنیمت بھی حاصل کیا اور سلامتی کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔



### 

جنگ موتد کی معرکد آرائی میں جب گھسان کارن پڑا توحضورا قدس کائی نے مدینہ سے میدان جنگ کو دی کھایا۔ اور آپ کی نگا ہوں سے تمام حجابات اس طرح اٹھ گئے کہ میدانِ جنگ کی ایک ایک میر گزشت کو آپ ٹائیٹیٹے کی نگاہ نبوت نے دیکھا۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت زید وحضرت جعفر وحضرت عبداللہ بن رواحہ ٹاکٹی کی شہادتوں کی خبر آپ ٹائٹیٹے نے میدانِ جنگ سے خبر آنے کے قبل بی اسپے اصحاب ٹاکٹی کوسنادی۔

چنانچہ آپ تا تھی نے انتہائی رخ وغم کی حالت میں صحابہ کرام شائلہ کے بھرے مجمع میں بیارشادفر مایا کہ زید شائلہ نے حجنٹہ الیاوہ بھی شہید ہوگئے۔ پھر جعفر شائلہ نے حجنٹہ الیاوہ بھی شہید ہوگئے، پھرعبداللہ بن رواحہ شائلہ علمبر دار ہے اور وہ بھی شہید ہوگئے۔ یہاں تک کہ حجنٹہ کے وخدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار (خالد بن ولید شائلہ) نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حضور تا تائیہ صحابہ کرام شائلہ کو بی خبریں سناتے رہے اور آپ کی آئکھوں سے آنسوجاری تھے۔ ملا

موک بن عقبہ نے اپنے مغازی میں لکھا ہے کہ جب حضرت یعلیٰ بن امیہ بڑاٹھ جنگ مونہ کی خبر لے کر دربار نبوت میں پہنچ تو حضور کا لٹیٹے نے ان سے فرما یا کہتم مجھے وہاں کی خبر سناؤ گے؟ یا میں تہجیں وہاں کی خبر سناؤں ۔ حضرت یعلیٰ بڑاٹھ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! (عزوجل وہ اٹیٹھ) آپ ہی سنا یے جب آپ نے وہاں کا پورا پورا حال و ماحول سنا یا تو حضرت یعلیٰ بڑاٹھ نے کہا کہ اس ذات کی قشم جس نے آپ کوچن کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ ٹاٹیٹھ نے ایک بات بھی نہیں چھوڑی کہ جس کوپل بیان کروں۔ مق

حضرت جعفر شہید بھاتھ کی بیوی حضرت اساء بنت عمیس شاقدا کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو نہا دھلا کرتیل کا جل ہے آراستہ کرکے آٹا گوندھ لیا تھا کہ بچوں کے لئے روٹیاں پکاؤں کہ اسنے میں رسول اللہ عز وجل و ساتیا تھا کہ بچوں کو میرے سامنے لاؤ جب میں رنے بچوں کو پیش کیا تو میرے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جعفر شاتھ کے بچوں کو میرے سامنے لاؤ جب میں نے بچوں کو پیش کیا تو میں آپ ساتھ بچوں کوسو تھے اور چو منے لگے اور آپ کی آ تکھوں ہے آنسوؤں کی دھار رُخسار پر انوار پر بہنے لگی تو میں نے عرض کیا کہ کیا حضرت جعفر شاتھ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ باں! وہ لوگ آج ہی شہید ہوگئے ہیں۔ یہ ن کرمیری چیخ نکل گئی اور میر اگھر عور توں سے بھر گیا۔ اس کے بعد حضور تا لیے کا شانہ نبوت میں تشریف لے گئے اور از واج مطہرات شاتھ نے مایا کہ جعفر شاتھ کے گھر والوں کے لئے کھانا اپنے کا شانہ نبوت میں تشریف لے گئے اور از واج مطہرات شاتھ نے مایا کہ جعفر شاتھ کے گھر والوں کے لئے کھانا تارکراؤ۔ رہ





حضرت جعفر طالٹا کے دونوں ہاتھ شہادت کے وقت کٹ کرگر پڑے تھے توحضور تالٹا نے ان کے بارے میں ارشاد فر ما یا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر طالٹا کوان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے دو باز وعطا فر مائے ہیں جن سے اڑاڑ کروہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ر8

یمی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر مختلقہ اجب حضرت جعفر ڈاٹٹ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ڈاٹٹ کوسلام کرتے سے تھے کہ السلام علیک بیا ابن ذی البخاصین " یعنی اے دوباز وؤں والے کے فرزند! تم پرسلام ہو۔ رو جنگ موتہ اور فتح مکہ کے درمیان چند چھوٹی جھوٹی جماعتوں کو حضور کا بیٹھ نے کفار کی مدافعت کے لئے مختلف مقامات پر بھیجا۔ ان میں ہے بعض کشکروں کے ساتھ کفار کا گراؤ بھی ہوا جن کا مفصل تذکرہ زرقانی و مدارج النبو ہ وغیرہ میں لکھا ہوا ہے۔ ان سریوں کے نام ہیں بین :

ذات السلاسل سرية الخبط سرية ابوقياده (محبد) سرية ابوقياده (صنم) مگران سريوں ميں" سرية الخبط" زياده مشہور ہے جس کامخضر بيان ميہ ہے

# ( سرية الخبط

اس سربیکو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے "غزوہ سیف البحر" کے نام سے ذکر کیا ہے۔ رجب ۸ ھیں حضور کا گئے نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح جائے کو تین سوصحابہ کرام رفائی کے لشکر پر امیر بنا کر ساحل سمندر کی جانب روانہ فرمایا تا کہ بیلوگ قبیلہ جبینہ کے کفار کی شرارتوں پر نظر رکھیں اس نشکر میں خوراک کی اس قدر کی پڑگئی کہ امیر لشکر میں کوروزانہ ایک ایک کھجور راشن میں دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آگیا کہ یہ مجبوری بھی ختم ہوگئیں اورلوگ بھوک سے بے جین ہوکر درختوں کے بیتے کھانے لگے بہی وجہ ہے کہ عام طور پرمؤرخین نے اس سربیہ کا نام" سریۃ الخبط کے نام سے مشہور ہوگیا۔

کا نام" سریۃ الخبط" یا" جیش الخبط" رکھا ہے۔" خبط" عربی زبان میں درخت کے پتوں کو کہتے ہیں۔ چونکہ مجاہدین اسلام نے بیس یہ دختوں کے بیتے کھا کہ جان میں درخت کے پتوں کو کہتے ہیں۔ چونکہ مجاہدین اسلام نے اس سریہ میں درختوں کے بیتے کھا کہ جان بھی النہ طے کہ بیس یہ الخبط کے نام سے مشہور ہوگیا۔



# ([ ایک عجیب الخلقت مچھلی

حضرت جابر الخالة كابیان ہے کہ ہم لوگوں کواس سفر میں تقریباً ایک مہیندر ہنا پڑا اور جب بھوک کی شدت ہے ہم لوگ درختوں کے پتے کھانے گے تو اللہ تعالی نے غیب ہے ہمارے رزق کا بیسامان پیدا فرما دیا کہ سمندر کی موجوں نے ایک اتنی بڑی مجھلی ساحل پر بھینک دی ، جو ایک پہاڑی کے مانند تھی چنانچے تین سوصحابہ ٹاکٹی اٹھارہ دنوں تک اس مجھلی کا گوشت کھاتے رہاور اس کی جربی اپنے بدن پر ملتے رہاور جب وہاں ہے روانہ ہونے گئے تو اس کا گوشت کھاتے رہاور اس کی جربی اپنے بدن پر ملتے رہاور جب وہاں ہے روانہ ہونے گئے تو اس کا گوشت کا ک کرمدینہ تک لائے اور جب بیلوگ بارگاہ نبوت میں پہنچے اور حضور تالی ہے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرما یا کہ بیاللہ تعالی کی طرف ہے تمہارے لئے رزق کا سامان ہوا تھا پھر آپ تالی ہے اس کی دو پسلیاں زمین میں گاڑ کر کھڑی کردیں تو کہا وہ بندھا ہوا اونٹ اس محراب کے اندرے گزرگیا۔ ملا

## ( فتح مكه ( رمضان ۸ ه مطابق جنوري • ۲۳ ء )

رمضان ۸ ھتاری نبوت کا نہایت ہی عظیم الثان عنوان ہے اور سیرت مقدسہ کا بیوہ سنہرا باب ہے کہ جس کی آب وتاب ہے ہرمومن کا قلب قیامت تک مسرتوں کا آفاب بنار ہے گا کیونکہ تا جدار دوعالم کا اللہ نے اس تاری سے آٹھ سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یارغار کوساتھ لے کررات کی تاریکی میں مکہ ہے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کوخیر باد کہد دیا تھا اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پرایک حسرت ہجری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ "اے مکہ! خدا کی قتم! تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ بیارا ہے اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑ تا۔ "لیکن آٹھ برس کے بعد یہی وہ مسرت خیز تاریخ ہے کہ آپ کا لیکن آٹھ برس کے بعد یہی وہ مسرت خیز تاریخ ہے کہ آپ کا لیک فاتح اعظم کی شان وشوکت کے ساتھ ای شہر مکہ میں نز ول اجلال فرما یا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہوکرا ہے تعدول کے جمال وجلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کوسر فراز فرما یا۔

لیکن ناظرین کے ذہنوں میں بیسوال سراٹھا تا ہوگا کہ جب کہ حدیبیہ کے سلح نامہ میں بیتحریر کیا جاچکا تھا کہ دس برس تک فریقین کے مابین کوئی جنگ نہ ہوگی تو پھر آخروہ کونسا ایساسب نمودار ہوگیا کہ سلح نامہ کے فقط دوسال ہی بعد تا جدار دو عالم سلطی کا اہل مکہ کے سامنے ہتھیارا ٹھانے کی ضرورت پیش آگئی اور آپ ایک عظیم لشکر کے ساتھ فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے ۔ تو اس سوال کا جواب سے ہے کہ اس کا سبب کفار مکہ کی "عبدشکنی" اور حدیبیہ





## کے ملکے نامہ سے غداری ہے۔ (ل کفار قریش کی عبد شکنی

صلح حدیدیہ کے بیان میں آپ پڑھ چکے کہ حدیدیہ کے سلح نامہ میں ایک بیشر طبھی درج تھی کہ قبائل عرب میں سے جوقبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہ وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرے اور جوحضرت محمد تا ایک سے معاہدہ کرنا چاہے وہ حضرت محمد تا تیکی ساتھ معاہدہ کرے۔

چنانچدای بنا پرقبیلہ بنی بکرنے قریش سے باہمی امداد کا معاہدہ کرلیا اور قبیلہ بنی خزاعہ نے رسول اللہ ٹالٹیٹی سے امداد باہمی کا معاہدہ کرلیا۔ بیدونوں قبیلے مکہ کے قریب ہی میں آباد تھے لیکن ان دونوں میں عرصہ دراز سے سخت عداوت اور مخالفت چلی آرہی تھی۔

ایک مدت ہے تو کفار قریش اور دوسرے قبائل عرب کے کفار مسلمانوں سے جنگ کرنے میں اپنا سارا زور صرف کر رہے سے سلکن صلح حدید بید کی بدولت جب مسلمانوں کی جنگ سے کفار قریش اور دوسرے قبائل کفار کو اطمینان ملاتو قبیلہ بنی بکرنے قبیلہ بنی خزاعہ ہے ابنی پرانی عداوت کا انتقام لینا چاہااور اپنے حلیف کفار قریش سے مل کر بالکل اچا تک طور پر قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ کردیا اور اس حملہ میں کفار قریش کے تمام رؤسا یعنی عکر مہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ وسہیل بن عمر ووغیرہ بڑے بڑے سرداروں نے علانیہ بنی خزاعہ کوئل کیا۔

بے چارے بنی خزاعداس خوفناک ظالمانہ تملدگی تاب نہ لا سکے اور اپنی جان بچانے کے لئے حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لئے جم اللہ کا احترام کیا۔ لیکن بنی لینے کے لئے بھا گے۔ بنی بحرکے عوام نے توحرم میں تلوار چلانے سے ہاتھ روک لیااور حرم البی کا احترام کیا۔ لیکن بنی بحرکا سردار" نوفل" اس قدر جوش انقام میں آ ہے سے باہر ہو چکا تھا کہ وہ حرم میں بھی بنی خزاعہ کونہایت بے در دی کے ساتھ قتل کرتا رہا اور چلا چلا کراپنی قوم کوللکارتا رہا کہ پھر بیموقع بھی ہاتھ نہیں آ سکتا۔ چنانچہ ان درندہ صفت خونخوارانسانوں نے حرم البی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیااور حرم کعبہ کی حدود میں نہایت ہی ظالمانہ طور پر بنی خزاعہ کا خون بہایا اور کفار قریش نے بھی اس قتل و غارت اور کشت وخون میں خوب خوب حصہ لیا۔ ملا

ظاہر ہے کہ قریش نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدہ کوعملی طور پر توڑ ڈالا۔ کیونکہ بنی خزاعہ رسول اللّہ تا تیج ہے معاہدہ کر کے آپ کے حلیف بن چکے تھے، اس لئے بنی خزاعہ پرحملہ کرنا، یہ رسول اللّہ تا تیج پرحملہ کرنے کے برابرتھا۔اس حملہ میں بنی خزاعہ کے تیجیس (۲۳) آ دمی قتل ہو گئے۔اس حادثہ کے بعد قبیلہ یمن خزاعہ



ے سردارعمرو بن سالم خزاعی چالیس آ دمیوں کا وفد لے کرفریا دکرنے اور امدا دطلب کرنے کے لئے مدینہ بارگاہ رسالت میں پہنچے اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی۔

## 🕽 تا جدار دوعا لم سألفُلاَ لِيلْم سے استعانت

حضرت بی بی میمونہ بی کا بیان ہے کہ ایک رات حضور اکرم کا بیان کے بدیک۔ (میں میمونہ بی کا بار بار حاضر دم بالکل نا گہاں آپ نے باند آ واز سے تین مرتبہ بیفر ما یا کہ لیبک۔ لبیک۔ لبیک۔ لبیک۔ (میں تمہارے لئے بار بار حاضر ہوں۔) پھر تین مرتبہ بلند آ واز سے آپ نے بیار شاوفر ما یا کہ نصرت ۔ نصرت ۔ نصرت (حمہیں مددل گئی) جب آپ وضو خانہ سے نکے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ تنہائی میں کس سے گفتگو فر مار ہے تھے؟ تو ارشاد فر ما یا کہ اے میمونہ! بی کی خضب ہوگیا۔ میر سے حلیف بی خزاعہ پر بنی بکر اور کفار قریش نے حملہ کردیا ہے اور اس مصیبت و ہے کسی کے وقت میں بی خزاعہ نے وہاں سے چلا چلا کر مجھے مدد کے لئے پکارا ہے اور مجھے سے مدد طلب کی میمونہ بی تی کہ اس کی لگارت کران کی ڈھارس بندھا نے کے لئے ان کو جواب دیا ہے۔ حضرت بی بی میمونہ بی تا ہوں گئے اور نماز کہتی جیں کہ اس واقعہ کے تیسرے دن جب حضور یا قدس کا لیا گئے نماز فجر کے لئے متجد میں تشریف لے گئے اور نماز سے فارغ ہوئے تو وفعۃ بنی خزاعہ کے مظلومین نے رجز کے ان اشعار کو بلند آ واز سے پڑھنا شروع کر دیا اور حضور کو ما خلفر ما بیکٹر اور اصحاب کرام می گئے نے ان کی اس پر در داور رفت انگیز فریا دکو بغور سنا۔ آپ بھی اس رجز کے چندا شعار کو ما حظ فرما ہے:۔۔

تو خدا آپ کوسیدھی راہ پر چلائے۔ آپ ہماری بھر پور مدد کیجئے اور خدا کے بندوں کو بلایئے۔ وہ سب امداد کے لئے آئیں گے۔





فِيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ قَدْ تَجَوَدَا إِنْ سِيْمَ خَسْفًا وَجْهُهُ تَرَبَّدَا

ان مدوکرنے والوں میں رسول اللہ (عز وجل و ﷺ) بھی غضب کی حالت میں ہوں کہ اگر انہیں ذلت کا داغ گئے تو ان کا تیور بدل جائے۔

> هُمْ بَيْتُونَا بِالْوَتِيْرِ هُجِّدًا وَ قَتَلُونَا رُكِّعًا وَ سُجِّدًا

ان لوگوں (بنی بکر وقریش) نے" مقام و تیز" میں ہم سوتے ہوؤں پر شب خون مارااور رکوع وسجدہ کی حالت میں بھی ہم لوگوں کو بیدر دی کے ساتھ قتل کر ڈالا۔

> إِنَّ قُرِيْشًا اَخْلَفُوْكَ الْمَوْعِدَا وَ نَقَضُوْا مِيْثَاقَكَ الْمُؤَكِّدَا

یقینا قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی ہے اور آپ سے مضبوط معاہدہ کر کے توڑ ڈالا ہے۔

ان اشعار کوس کر حضور تا ہے ان لوگوں کو تسلی دی اور فر ما یا کہ مت گھبراؤ میں تمہاری امداد کے لئے تیار ہوں۔ 12

## ( حضور ماطياط كي امن پيندي

اس کے بعد حضور کاٹیائی نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور تین شرطیں پیش فرمائیں کہ ان میں سے کوئی ایک شرط قریش منظور کرلیں:

- 💵 بن خزاء کے مقتولوں کا خون بہادیا جائے۔
- 🗾 قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت ہے الگ ہوجا تھیں۔
- 🛐 اعلان کرد یاجائے کہ حدیبیکا معاہدہ ٹوٹ گیا۔

جب حضور گائے کے قاصد نے ان شرطوں کو قریش کے سامنے رکھا تو قرطہ بن عبد عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا کہ" نہ ہم مقتولوں کے خون کا معاوضہ دیں گے نہ اپنے حلیف قبیلہ بنی بکر کی حمایت چھوڑیں گے۔ ہاں تیسر کی شرط ہمیں منظور ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ صدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔" لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد



قریش کواپنے اس جواب پر ندامت ہوئی۔ چنانچہ چندرؤسائے قریش ابوسفیان کے پاس گئے اور بیکہا کہ اگر میہ معاملہ نہ سلجھاتو پھر سمجھلو کہ یقینا محمد ( سائی ) ہم پر جملہ کردیں گے۔ ابوسفیان نے کہا کہ میری بیوی ہند بنت عتبہ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مقام" حجو ن" ہے مقام" خندمہ" تک ایک خون کی نہر بہتی ہوئی آئی ہے، پھر نا گہاں وہ خون فائب ہوگیا۔ قریش نے اس خواب کو بہت ہی منحوں سمجھا اور خوف و دہشت ہے ہم گئے اور ابوسفیان پر بہت زیادہ دیا وَڈ اللا کہ وہ فور آمد بینہ جا کرمعابدہ حدیبہ کی تجدید کرے۔ مقا

# ( ابوسفیان کی کوشش

اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ ابوسفیان مدینہ گیا اور پہلے اپنی لڑکی حضرت اُم المؤمنین کی بی ام حبیبہ بھی کے مکان پر پہنچا اور بستر پر بیٹھنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت بی بی اُم حبیبہ بھی نے جدان ہوکر پوچھا کہ بیٹی تم نے بستر کیوں اٹھا لیا ؟ کیا بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھ کو بستر کے قابل نہیں سمجھا ؟ اُم المؤمنین نے جواب دیا کہ بیرسول اللہ طاقی کا بستر ہا اور تم مشرک اور نجس ہو۔ اس لئے بیس نے بیگوارانہیں کیا کہ تم رسول اللہ طاقی کے بستر پر بیٹھو۔ بیس کر ابوسفیان کے دل پر چوٹ گی اور وہ رنجیدہ ہوکر وہاں سے چلاآ یا اور رسول اللہ طاقی کی خدمت بیل حاضرہ ہوکر اپنا مقصد بیان کیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابوسفیان حضرت میں جواب کیا ہوا ہوا ہوا ہوا ہو سے جا اور حضرت علی افاق کے جواب دیا کہ ہم کی تھے۔ ابو الوبر صدیق وحضرت علی افاق ہی تھے۔ ابو صفیان نے بڑی لئا ہوں ہوکر ہوا ہوا ہوں میں بہت ہی رحم دل ہو ہم ایک مقصد کے کر بہاں آگے ہیں کیا ہم یوں ہی ناکام چلے جا تیں۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ محمد (استی کے ماری سفارش کردو۔ حضرت علی طاق ہوں کی مرضی میں کوئی ہوں ہی اور اور ان کی مرضی میں کوئی ہی کے خرایا کہ اے ہماری سفارش کردو۔ حضرت علی طاق کے خرایا کہ اے اور اور ان کی مرضی میں کوئی ہوں تی ناکام چلے جا تیں۔ ہم مورف یہی چاہتے ہیں کہ محمد (استی کے ہم حضور ساتی ہوگی کے ارادہ اور ان کی مرضی میں کوئی موال کیا۔ کہ ہم حضور ساتی کا کہ اے ہماری سفارش کردو۔ حضرت علی طاقت کر سکیں۔

ہرطرف سے مایوں ہوکر ابوسفیان نے حضرت فاطمہ زہراء ڈھٹھاسے کہا کہ اے فاطمہ! بیتمہارا پانچ برس کا بچہ (امام حسن ڈھٹھ) ایک مرتبہ اپنی زبان سے اتنا کہہ دے کہ میں نے دونوں فریق میں صلح کرا دی تو آج سے بیہ بچہ عرب کا سردار کہہ کر پکارا جائے گا۔حضرت بی بی فاطمہ ڈھٹھانے جواب دیا کہ بچوں کوان معاملات میں کیا دخل؟ بالآخر ابوسفیان نے کہا کہ اے علی! معاملہ بہت تھن نظر آتا ہے کوئی تدبیر بتاؤ؟ حضرت علی ڈھٹھ نے فرمایا کہ میں اس





اس کے بعد حضور تا اللہ نے اوگوں کو جنگ کی تیاری کا تھم دے دیا اور حضرت بی بی عائشہ ہے بھی فرمادیا کہ جنگ کے ہتھیار درست کریں اور اپنے حلیف قبائل کو بھی جنگی تیاریوں کے لئے تھم نامہ بھیج دیا۔ مگر کسی کو حضور تا اللہ اللہ کے ہتھیا ردرست کریں اور اپنے حلیف قبائل کو بھی جنگی تیاریوں کے لئے تھم نامہ بھیج دیا۔ مگر کسی کو حضورت اللہ بھی آپ نے بھی آپ نے بھی بیس نے بیٹے نہیں بتایا کہ کس سے جنگ کا ارادہ ہے؟ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ نے بچھ نہیں اور کا کہ اور دیکھا کہ وہ جنگی ہتھیاروں کو نکال رہی بیں تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا حضورت بی بی عائشہ بھی تھی ایٹ عرض کیا:" جی باں" پھر آپ نے بوچھا کہ کیا تمہیں گھی معلوم ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت بی بی عائشہ بھی تھی انٹہ بھی تھی انٹہ بھی تھی اللہ! بھی معلوم نہیں۔" 15

غرض انتہائی خاموثی اور راز داری کے ساتھ حضور کا ایکے نے جنگ کی تیاری فرمائی اور مقصدیہ تھا کہ اہل مکہ کوخبر نہ ہونے پائے اورا چا نک ان پرحملہ کردیا جائے۔

## ( حضرت حاطب بن الي بلتعه الثقَّةُ كاخط

حضرت حاطب بن ابی بکتُنعہ ظائلہ جو ایک معزز صحابی سے انہوں نے قریش کو ایک خط اس مضمون کا لکھدیا کہ رسول اللہ طلب بن ابی بکتُنعہ ظائلہ جو ایک معزز صحابی موجاؤ ۔ اس خط کو انہوں نے ایک عورت کے ذریعہ مکہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا لیا تھ کو بذریعہ وجی خبر دی کے حضرت حاطب بن ابی بکتُنعہ ظائلہ نے کیا کارروائی کی ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی وحضرت زبیر وحضرت مقداد شاکلہ کوفورا بی روانہ فرمایا کہ تم لوگ"



روضۂ خاخ "میں چلے جاؤ۔ وہاں ایک عورت ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے۔ اس سے وہ خط چھین کرمیرے پاس لاؤ۔

چنانچه به تینوں اصحاب کبار اٹنگٹا تیز رفتار گھوڑ وں پرسوار ہوکر" روضۂ خاخ "میں پہنچے اورعورت کو یالیا۔ جب اس ے خط طلب کیا تو اس نے کہا کہ میرے یاس کوئی خط نہیں ہے۔حضرت علی طائلا نے فرمایا کہ خدا کی قشم! رسول اللَّهُ وَلِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ کر کے تلاشی لیں گے۔ جبعورت مجبور ہوگئی تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کردے دیا۔ جب بدلوگ خط لے کر ہارگاہ رسالت میں پہنچ تو آپ نے حضرت حاطب بن ابی بَلْتُعَد اللَّالَة کو بلایا اور فرمایا کہ اے حاطب! بیتم نے کیا گیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ میرے بارے میں جلدی نہ فرمانحیں نہ میں نے اپنا دین بدلا ہے نہ مرتد ہوا ہول میرے اس خط کے لکھنے کی وجہ صرف سے ہے کہ مکہ میں میرے بیوی بیجے ہیں۔ مگر مکہ میں میرا کوئی رشتہ دارنہیں ہے جومیرے بیوی بچول کی خبر گیری ونگہداشت کرے میرے سوا دوسرے تمام مہاجرین کے عزیز وا قارب مکہ میں موجود ہیں جوان کے اہل وعیال کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں۔اس لئے میں نے بیخطلکھ کرقریش پرایک اپناا حسان رکھ دیا ہے تا کہ میں ان کی جمدر دی حاصل کرلوں اور وہ میرے اہل وعیال کے ساتھ کوئی براسلوک نہ کریں۔ یارسول اللہ! میراایمان ہے کہ اللہ تغالی ضروران کا فروں کو فکست دے گا اور میرے اس خطے کفارکو ہرگز ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا۔حضور ﷺ نے حضرت حاطب اٹاٹٹا کے اس بیان کوس کر ان کے عذر کو قبول فرمالیا مگر حضرت عمر الله اس خطاکو دیکھ کراس قدر طیش میں آگئے کہ آ ہے ہے باہر ہو گئے اور عرض كياكه يارسول الله! مجھے اجازت ديجے كه ميں اس منافق كى گردن اڑا دوں \_ دوسرے صحابہ كرام جَالَيْمُ مجمى غيظ و غضب میں بھر گئے لیکن رحمت عالم ﷺ کی جبینِ رحمت پراک ذراشکن بھی نہیں آئی اور آپ نے حضرت عمر طالط ے ارشا دفر ما یا کدا ہے عمر الطاق کیا تمہیں خرنہیں کہ حاطب اہل بدر میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کومخاطب كركے فرماديا ہے كة تم جو جا ہوكروتم ہے كوئى مواخذہ بين بين كرحضرت عمر الله كى آئكھيں نم ہوگئيں اوروہ بيہ کہہ کر بالکل خاموش ہو گئے کہ" اللہ اور اس کے رسول کو ہم سب سے زیادہ علم ہے" ای موقع پر قرآن کی بیآیت نازل ہوئی کہ





# ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّ كُمْ آوْلِيّاء ﴾ 19

اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمن کا فروں کو دوست نہ بناؤ۔ بہر حال حضور تال نے خضرت حاطب بن ابی بلتعہ ڈٹاٹٹؤ کومعاف فرمادیا۔ 11



### حوالهجات سبونمبر 20

- (1) بخاري ج ٢ ص ١١١ غز ووموت وزرقاني ج ٢ ص ١٧٢ ص ٢٧٨
  - (2) بخارى ن ٢ س ١١١ غزووموته
    - (3) زُرقائی ج مس ۲۷۳
  - (4) بخاري ج اش الاغزوه موتد
    - (5) زرقانی ۲۵ س ۲۷۱
    - 144 PTE (6)
    - (7) (رقانی جس ۲۷۷
    - (8) (رقائی ج ۲ ص ۲۷۳
  - (9) بخاري يم اس الاغزوه موتد
- (10) بخاري ج ٢ ص ٩٢٥ فز ووسيف البحروز رقاني ج ٢ ص ٢٨٠
  - (11) زرقائی چیس ۲۸۹
  - (12) زرقائی ج۲ص ۲۹۰
  - (13) زرقائی چ ۲ س ۲۹۲
  - (14) زرقائی چهس ۲۹۳س ۲۹۳
    - (15) زرقانی جس ۲۹۱
      - : : 16)
    - (17) بخارى ية ٢ س ١١٢ غز ووالقي



### مشقسبقنمبر 20

# سوال نبر 1 فيل مين ديئ كئي سوالات ك مختصر جواب تحرير يجيئ ـ

| 🕕 موته کس جگه دا قع ہےاوراس پر کونساغز وہ پیش آیا؟                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>آپٹائیٹے نے کونی خبر سنائی جس کے بعد آپٹلیٹے کی آئلھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔</li> </ul> |
| الخبط كالپس منظركيا ہے؟                                                                         |
| 🐠 حضور تا اللَّهِ في قريش كے پاس جو وفد بھيجااس ميں كتنى اور كون ى شرا ئط تھيں؟                 |
| 🚳 حضرت علی ٹٹائٹا نے کس جگدجاسوں عورت کو پکڑاااوراس سے کیابات ہوئی ؟                            |
| <ul> <li>حضور ﷺ نے حصرت عمر مثالثا کو حصرت حاطب مثالثا کیا جواب ارشاد فر ما یا تھا؟</li> </ul>  |
|                                                                                                 |





## سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کانشان لگائے۔

|        |                                 | اس کے پاس ایک خط ہے۔            | 🚺 وہاںا یک ہےاور     |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| عورت   | 📄 جاسوس                         | ν/ 🗆                            | 🗖 فقير               |
|        | المحاليا؟                       | ن ہوکر پوچھا کہ بیٹی تم نے کیوں | 🥹 ابوسفیان نے حیراا  |
| تكي    | 🗖 بىز                           | 🔲 دسترخوان                      | يرش 🔲                |
|        | ب ليااور حرم البي كااحترام كيا- | م میں تلوار چلانے سے ہاتھ روک   | 🚯 بنی بکر کے نے توح  |
| غلامول | 🔲 سردارول                       | عوام                            | علاء                 |
|        | پھینک دی، جوایک کے مانند تھی    | نے ایک اتن بڑی مچھلی ساحل پر    | 🐧 سمندر کی موجول .   |
| اونٹ   | پېاژى                           | 🗍 ورفت                          | ے گم                 |
|        |                                 | نڈالیاوہ بھی ہو گئے             | 🔞 كەزىدىڭلۇنانى خىجە |
| اپاچ   | 기념: 🗀                           | نيب                             | 🛘 شهید               |
|        |                                 | الككانام ہے۔                    | 👩 مونة ملك شام ميں   |
| مقام   | 🔲 واډي                          | ياڑ 🗀                           | ا باغ                |



### سوال نمبر ( 3 کالم ملایئے

#### وومراكاكم

اوروہ بھی شہید ہو گئے

اورحدیبیے کے شامہ سے غداری ہے۔

جس کومنتخب کرے وہ سپدسالار ہوگا۔

كه بيه مجوري بهي ختم هو تنكي

ہم لوگوں کو بیدروی کے ساتھ قبل کرڈالا۔

اوركشت وخون ميں خوب خوب حصه ليا

### يبلاكالم

ان کے بعدلشکراسلام

يهال تك كدايك ونت ايسائهي آگيا

عبدالله بن رواحه رفاظ علمبر داریخ

اس كاسبب كفار مكه كي" عهدشكني"

کفارقریش نے بھی اس قتل وغارت

رکوع وسجدہ کی حالت میں بھی

## سوال نبر 4 خالى جلَّه يُر يَجِعُ-

- 🕕 ہم اعلان کرتے ہیں کہ .....کامعابدہ ٹوٹ گیا۔
  - 🥹 تم لوگ .....میں چلے جاؤ۔
- اورالله تعالى نے .....کوخاطب کر کے فرمادیا ہے کہ تم جو چاہو کرو۔
- 🐠 آپ نے ارشا دفر مایا کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے تمہارے لئے ......کا سامان ہوا تھا۔
  - المرمایا که جعفر دانشاک کے سیسے کومیرے سامنے لاؤ۔
  - 🚳 .....عرب کاایک بهت ہی طاقتوراورجنگجوقبیله تھا۔



# ہجرت کا آٹھواں سال

# حصهدوم



## ( کمه پرحمله

غرض ۱۰ رمضان ۸ ھ کورسول اکرم کائیلی مدینہ ہے دس ہزار کالشکر پر انوار ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ بارہ ہزار کالشکر تھاان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ مدینہ ہے روائلی کے وقت دس ہزار کالشکر رہا ہو۔ پھر راستہ میں بعض قبائل اس لشکر میں شامل ہو گئے ہوں تو مکہ پہنچ کر اس لشکر کی تعدا دبارہ ہزار ہوگئ ہو۔ بہر حال مدینہ ہے چلتے وقت حضور سائٹلی اور تمام صحابہ کہار ڈولڈی روزہ دار تھے جب آپ مقام کدید میں پہنچ تو پانی ما نگا اورا پنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے شکر کودکھا کر کہار ڈولڈی نوش فر ما یا اور سب کوروزہ چھوڑ دینے کا تھم دیا۔ چنا نچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ ہے روزہ رکھنا موقوف کردیا۔ لا

## ( کشرت عباس ڈاٹٹا وغیرہ سے ملا قات

جب حضور کالی مقام" جحفہ" میں پنچ تو وہاں حضور کالی کے چیا حضرت عباس ڈالٹ اپنے اہل وعیال کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ مسلمان ہو کر آئے تھے بلکہ اس سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور حضور کالی کے مرضی سے مکہ میں مقیم تھے اور جہاج کو زمزم پلانے کے معزز عبدہ پر فائز تھے اور آپ کے ساتھ میں حضور کالی کے جیا حارث بن عبد المطلب کے فرزندجن کا نام بھی ابوسفیان تھا اور حضور کالی کے چوچی زاد بھائی



عبداللہ بن ابی امیہ جواً م المؤمنین حضرت بی بی اُم سلمہ ﷺ کے سوتیلے بھائی بھی تنے بارگاہ اقدی میں حاضر ہوئے ان دونوں صاحبوں کی طاقات سے ان دونوں صاحبوں کی عاضری کا حال جب حضور گائیات کو معلوم ہوا تو آپ نے ان دونوں صاحبوں کی طاقات سے انکار فرما دیا۔ کیونکہ ان دونوں نے حضور گائیات کو بہت زیادہ ایذا کمیں پہنچائی تنیں نے حصوصاً ابوسفیان بن الحارث آپ کے بچازاد بھائی جواعلان نبوت سے پہلے آپ کے انتہائی جاں نثاروں میں سے تنے مگر اعلان نبوت کے بعد انہوں نے لیے بچائی تنیں سے تنے مگر اعلان نبوت کے بعد انہوں نے اپنے تصیدوں میں اتنی شرمناک اور بیبودہ جوحضور تابیع کی کرڈالی تھی کہ آپ کا دل زخی ہوگیا تھا۔ اس انہوں نے آپ ان دونوں سے انتہائی ناراض و بیزار تنے مگر حضرت بی بی ام سلمہ ڈھٹائے نے ان دونوں کا قصور معاف کرنے کے لئے بہت ہی پرزور سفارش کی اور ابوسفیان بن الحارث نے بیہ کہد دیا کہ اگر رسول اللہ تابی تھے دانہ ہوا نے بی اسلمہ ٹھٹائے نے برگاہ معاف فرمایا تو میں انہوں کے کے بیکے بہت ہی پرزور سفارش کی اور ابوسفیان بن الحارث نے بیہ کو بیا کہ جواب بغیردانہ پائی معاف فرمایا تو میں اپنے چھوٹے بچوٹے بچوٹے بچوں کو لے کر عرب کے ربیکتان میں چلا جاؤں گاتا کہ وہاں بغیردانہ پائی معاف فرمایات میں آبریدہ ہوگئوں کے بیاس سے بڑپ کر میں اور میر سے سب بچور کرفنا ہوجا عیں حضرت بی بی اُم سلمہ ٹھٹائے نے بارگاہ ربالت میں تاب کے بور کی میں تاب کے بور کی ہوئے کی بارگاہ ربالت میں سامنے جا کر کھڑے دردانگیز کلمات سے رحمۃ للعالمین تابیاں کو بیمشورہ دیا کہتم دونوں اچا تک بارگاہ رسالت میں سامنے جا کر کھڑے دونوں اور تک میں مراحرح حضرت بوسف علیاتی کو بیمشورہ دیا کہتم دونوں ایک تک بارگاہ رسالت میں سامنے جا کر کھڑے دونوں اور تک میں مراح حضرت بوسف علیاتی کو بیمشورہ دیا کہتم دونوں ایک تک بارگاہ رسالت میں سامنے جا کر کھڑے دونوں بھی گھر کو میں میں مراح کھڑے دونوں بھی کہو کہ

### قَدْ الرُّكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لِخَطِئِيْنَ

كه يقييناً آپ كوالله تعالى في بهم پرفضيات دى باور بهم بلاشبه خطا وار بين -

چنا نچدان دونوں صاحبوں نے دربار رسالت میں نا گہاں حاضر ہوکر یہی کہا۔ ایک دم رحمت عالم ٹائیا ہے گی جبین رحمت پررحم وکرم کے ہزاروں ستارے حیکنے لگے اور آپ نے ان کے جواب میں بعینہ وہی جملہ اپنی زبانِ رحمت نشان سے ارشاد فرما یا جوحضرت یوسف ملیائلانے اپنے بھائیوں کے جواب میں فرما یا تھا کہ

## ﴿ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ٥ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيْنَ ﴾

آج تم ہے کوئی مواخذہ نبیں ہاللہ تنہیں بخش دے۔وہ ارحم الراحمین ہے۔

ا بوسفیان بن الحارث بڑاٹٹا نے تا جدار دوعالم کاٹیائے کی مدح میں اشعار لکھےاورز مانہ جاہلیت کے دور میں جو





کچھآپ کی ججومیں لکھا تھااس کی معذرت کی اوراس کے بعد عمر بھر نہایت سچے اور ثابت قدم مسلمان رہے مگر حیاء کی وجہ سے رسول اللّٰہ کا بھٹے کے سامنے بھی سرنہیں اٹھاتے تھے اور حضور کا بھٹے بھی ان کے ساتھ بہت زیا وہ محبت رکھتے تھے اور فرما یا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ ابوسفیان بن الحارث میرے پچپا حضرت حمز ہ ڈاٹٹ کے قائم مقام ثابت ہوں گے۔ 2

## (لا میلوں تک آگ ہی آگ

مکہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر" مرالظہر ان" میں پہنچ کراسلامی لشکرنے پڑاؤڈ الا اور حضور کا بیٹی نے فوج کو تھم دیا کہ ہرمجاہدا پتاالگ الگ چولہا جلائے۔ دس ہزارمجاہدین نے جوالگ الگ چولہے جلائے تو" مرالظہر ان" کے پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظرآنے گئی۔

### ( و قریش کے جاسوس

گوقریش کومعلوم ہی ہو چکا تھا کہ مدینہ سے فوجیں آ رہی ہیں۔ مگرصورت حال کی تحقیق کے لئے قریش نے ابو سفیان بن حرب بھیم بن حزام و بدیل بن ورقاء کوا پنا جاسوس بنا کر بھیجا۔ حضرت عباس ڈٹٹٹ ہے حد فکر مند ہو کر قریش کے انجام پر افسوس کر رہے تھے۔ وہ بیسو چتے تھے کہ اگر رسول اللہ ٹٹٹٹٹٹ آ نے عظیم لھکر کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آج قریش کا خاتمہ ہوجائے گا۔ چنا نچہ وہ رات کے وقت رسول اللہ ٹٹٹٹٹٹٹ کے سفید فچر پر سوار ہوکر اس ارادہ سے مکہ چلے کہ قریش کواس خطرہ سے آگاہ کر کے انہیں آ مادہ کریں کہ چل کر حضور ٹاٹٹٹٹٹ سے معافی مانگ کرسلے کراوور نہ تمہاری خیر نہیں۔ رق

مگر بخاری کی روایت میں ہے کہ قریش کو پینجر تومل گئی تھی کہ رسول اللہ کا تھا کہ بینہ سے روانہ ہو گئے ہیں مگر انہیں 
یہ پتا نہ تھا کہ آپ کا لشکر" مرا لظہر ان" تک آگیا ہے۔ اس لئے ابوسفیان بن حرب اور تحییم بن حزام و بدیل بن 
ورقاء اس تلاش وجنجو میں نکلے ہے کہ رسول اللہ! کالشکر کہاں ہے؟ جب بیہ تینوں" مرا لظہر ان" کے قریب پہنچ تو 
دیکھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ جل رہی ہے بیہ منظر دیکھ کر بیہ تینوں جیران رہ گئے اور ابوسفیان بن حرب نے کہا کہ 
میں نے تو زندگی میں کبھی اتنی دور تک پھیلی ہوئی آگ اس میدان میں جلتے ہوئے نہیں دیکھی ۔ آخر بیکون سا قبیلہ 
ہے؟ بدیل بن ورقاء نے کہا کہ بن عمر ومعلوم ہوتے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا کہ نیس بنی عمر واتنی کثیر تعداد میں کہاں 
ہیں جوان کی آگ سے مرالظہر ان کا بورا میدان ہمر جائے گا۔ را



بہرحال حضرت عباس المالة کی ان تینوں سے ملاقات ہوگئ اورابوسفیان نے پوچھا کہ اے عباس! تم کہاں سے آرہے ہو؟ اور بیآ گئی ہے۔ حضرت عباس المالة کا اللہ کا تم میرے خجر پر پیچھے سوار ہوجا و ور نہ اگر مسلمانوں نے جو الکر گاہ کا پہرہ دے کر ڈالیس گے۔ جب بیلوگ الکر گاہ میں پہنچ تو حضرت عمر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کو کہ کے ایر اللہ کا میں کہنچ تو حضرت عمر اللہ کا اللہ کہ اور اللہ اللہ کا میں پہنچ اور عضرت عمر اللہ کا اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ ہوئے در باررسول میں جا ضر ہو گئے اور ان الوگوں کی جان بخش کی سفارش پیش کردی اور تنہوں مشرکوں کو ساتھ لئے ہوئے در باررسول میں حاضر ہو گئے اور ان الوگوں کی جان بخش کی سفارش پیش کردی اور تی ہوئے کا در اللہ کہا کہ یارسول اللہ اللہ کہ یارسول اللہ اللہ کے ان سبھوں کو امان دے دی ہے۔

## ﴿ ابوسفيان شَكْمُةُ كااسلام

ابوسفیان بن حرب کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھی چیز نہیں تھی۔ مکہ میں رسول کریم کالٹیٹی کوسخت سے سخت ایذ اعیں دین ، مدینہ پر بار بار جملہ کرنا ، قبائل عرب کو اشتعال دلا کر حضور کا گیائے گئل کی بار باساز شیں ، یہود یوں اور تمام کفار عرب سے ساز باز کر کے اسلام اور بانی اسلام کے خاتمہ کی کوششیں بیوہ نا قابل معافی جرائم ستھے جو پکار پکار کر کہہ رہے ستھے کہ ابوسفیان کا قبل بالکل درست و جائز اور برکل ہے۔ لیکن رسول کریم کا گیائے جن کو قرآن نے "رؤوف و رجیم" کے لقب سے یاد کیا ہے۔ ان کی رحمت چیکار چیکار کر ابوسفیان کے کان میں کہدرہی تھی کہ اے مجرم! مت ڈر۔ یہ دنیا کے سلاطین کا ور بار نہیں ہے بلکہ بیرحمتہ للعالمین کا گیائے کی بارگاہ رحمت ہے۔ بخاری شریف کی روایت تو یہی ہے کہ ابوسفیان بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو فور آئی اسلام قبول کر لیا۔ اس لئے جان نے گئی۔ رق

گرایک روایت بی بھی ہے کہ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء نے توفوراْ رات ہی میں اسلام قبول کرایا گرا بو سفیان نے صبح کوکلمہ پڑھا۔ ر<u>6</u>

اور بعض روایات میں میرنجی آیا ہے کہ ابوسفیان اور حضور تا تا تا کے درمیان ایک مکالمہ ہوااس کے بعد ابوسفیان نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔وہ مکالمہ بیہ ہے:

رسول اكرم النائية: كيول ا اليسفيان! كيااب بهي تمهين يقين ندآيا كه خداايك ؟؟





ابوسفیان: کیون نبیس کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔

رسول اكرم كالليلة: كياس مين تمهين كوئي شك ب كدمين الله كارسول مون؟

ابوسفیان: بال!اس مین تواجهی مجھے کھ شبہ ہے۔

گر پھراس کے بعدانہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اس وقت گوان کا ایمان متزلزل تھالیکن بعد میں بالآخروہ سچے مسلمان بن گئے۔ چنانچے غزوۂ طائف میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کرانہوں نے کفار سے جنگ کی اور اس میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہوگئی۔ پھر یہ جنگ پرموک میں بھی جہاد کے لئے گئے۔ 1

# 🕽 لشكراسلام كا جاه وجلال

ای بادین اسلام کالنگر جب مکہ کی طرف بڑھا تو حضور کی نے حضرت عباس ٹاٹٹ ہے فرما یا کہ آپ ابوسفیان کو کسی ایسے مقام پر کھڑا کر دیں کہ بیا فواج اللی کا جلال اپنی آ تکھوں ہے دیکھ لے۔ چنانچہ جبال راستہ پجھ تنگ تھا ایک بلند جگہ پر حضرت عباس ٹاٹٹ نے ابوسفیان کو کھڑا کر دیا ۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلامی شکر سمندر کی موجوں کی طرح امند تا ہوا روانہ ہوا۔ اور قبائل عرب کی فوجیس ہتھیا رہتی تک کر کے بعد دیگر ہے ابوسفیان کے سامنے ہے گزر نے امند تا ہوا روانہ ہوا۔ اور قبائل عرب کی فوجیس ہتھیا رہتی تک کر کے بعد دیگر ہے ابوسفیان کے سامنے ہے گزر نے کئیں۔ سب سے پہلے قبیلہ غفار کا باوقار پر چم نظر آیا۔ ابوسفیان نے ہم کر پوچھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ حضرت عباس ٹاٹٹو نے کہا کہ بچھے قبیلہ غفار ہے کیا مطلب ہے؟ پھر جہینہ پھر سعد بن ھذیم، پھرسیم کے قبائل کی فوجیس زرق برق ہتھیا رول میں ڈو بے ہوئے پر چم اہراتے اور تکبیر کے نعر سعد بن ھذیم، پھرسیم کے قبائل کی فوجیس زرق برق ہتھیا رول میں ڈو بے ہوئے پر چم اہراتے اور تکبیر کے نعر سعد بن سامنے ہوئی کے ۔ ابوسفیان ہرفوج کا جلال دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ ابوسفیان نے اس فوج کی بیکون ہیں؟ بیکن لوگوں کالنگر ہے؟ اس کے بعد انصار کالنگر ہیا تان اور الی برائی آن بان سے چلا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ ابوسفیان نے اس فوج کی میکون ہیں؟ آپ ٹاٹٹو نے فرمایا کہ بید انصار " بیل نا گہاں انصار کے ملمبر دار حضرت سعد بن عبادہ ٹاٹٹو جھنڈا لئے ہوئے ابوسفیان کے قریب سے گزرے اور جب ابوسفیان کو بیکھاتو بلندا آواز ہے کہا کہ اے ابوسفیان!

# اليَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ

آج گھمسان کی جنگ کا دن ہے۔آج کعبہ میں خونریزی حلال کر دی جائے گی۔



ابوسفیان یہ من کر گھبرا گئے اور حضرت عباس ڈاٹٹ ہے کہا کہ اے عباس! من لو! آج قریش کی ہلاکت تہمیں مبارک ہو۔ پھرابوسفیان کوچین نہیں آیا تو پو چھا کہ بہت ویر ہوگئی۔ ابھی تک میں نے محد ( سلطے ) کونییں ویکھا کہ وہ کون سے نظر میں ہیں؟ اپنے میں مضور تا جدار دو عالم سلطے پر چم نبوت کے سائے میں اپنے نورانی نظر کے ہمراہ پنج ببرانہ جاہ وجلال کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ابوسفیان نے جب شہنشاہ کو نمین سلطے کو دیکھا تو چلا کر کہا کہ اے حضور!
کیا آپ نے سنا کہ سعد بن عبادہ ڈاٹٹ کیا کہتے ہوئے گئے ہیں؟ ارشاد فر ما یا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ ابوسفیان بولے کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ ابوسفیان بولے کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ ابوسفیان بولے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ ابوسفیان تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے۔ آج تو کعبہ کولباس پہنانے کا دن ہے اور حضور الملی کے فر ما یا کہ سعد بن عبادہ نے اس کہ دی۔ آپ نے ان کے ہاتھ سے جھنڈ الے کران کے بیٹے تیس بن سعد بی کہا تھ میں دے انہوں ہوئے گئے ہیں کہ الیوسفیان نے بارگاہ رسول میں یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ! بملی المدی کی افزائی کا دن ہے۔ تو حضور الملی ہی دیا۔ اورایک روایت ہوئے گئے ہیں کہ الیون تو کو الماکہ انہا کہ ان کیا کہ ان کے اور حضور گئی کا اظہار فر ماتے ہوئے گئے ہیں کہ الیون تو کو الماکہ انہا کہ ایسفیان الیون تو کو گئی کا اظہار فر ماتے ہوئے ارشاد فر ما یا کہ سعد بن عبادہ نی کیا الفیار فر ماتے ہوئے ارشاد فر ما یا کہ سعد بن عبادہ نے اور میت کا دن ہے۔ وہ اس اس کی الورائی کا دن ہے۔ تو صفور گئی کا اظہار فر ماتے ہوئے ارشاد فر ما یا کہ سعد بن عبادہ نے فلط کہا، بلکہ اے ابوسفیان! الیون تو کھو الفین الیون تو کھو کیا کہ دن تو رحمت کا دن ہے۔ رق

پھر فاتحانہ شان وشوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمۃ للعالمین سائٹیا نے مکہ کی سرز مین میں نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا حجنڈا مقام" حجو ن"کے پاس گاڑا جائے اور حضرت خالد بن ولید طالا کے نام فرمان جاری فرمایا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالائی حصہ یعنی "کداء" کی طرف سے مکہ میں داخل ہوں۔ رو ان کے مکہ کا پہلا فرمان

تا جدار دوعالم ﷺ نے مکہ کی سرز مین میں قدم رکھتے ہی جو پہلافر مان جاری فر مایاوہ بیاعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیس ماررہے ہیں:

جو<sup>شخ</sup>ص ہتھیارڈ ال دے گاا*س کے لئے* امان ہے۔

جو خض اپناورواز ہیند کر لے گااس کے لئے امان ہے۔

جو کعبہ میں داخل ہوجائے گااس کے لئے امان ہے۔

اس موقع پر حضرت عباس بھالا نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! السليلية ابوسفيان ایک فخر پہندآ دی ہے اس کے لئے





کوئی الی امتیازی بات فرمادیجئے کہ اس کا سرفخر ہے اونچا ہوجائے تو آپ نے فرمادیا کہ جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے اس کے لئے امان ہے۔اس کے بعد ابوسفیان مکہ میں بلند آواز سے پکار پکار کراعلان کرنے لگا کہ اے قریش! محمد (سلطینی) اتنا بڑالشکر لے کر آگئے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طافت نہیں ہے جو ابوسفیان کے گھر میں واخل ہوجائے اس کے لئے امان ہے۔

ابوسفیان کی زبان سے بیکم ہمتی کی بات من کراس کی بیوی ہند بنت عتبہ جل بھن کر کباب ہوگئ اورطیش میں آگر ابوسفیان کی مونچھ پکڑی اور چلا کر کہنے لگی کدا ہے بنی کنا ندا اس کم بخت گول کردو بیکسی بزدی اور کم ہمتی کی بات بک رہا ہے۔ ہندگی اس چیج و پکار کی آ واز من کرتمام بنو کنا ندکا خاندان ابوسفیان کے مکان میں جمع ہو گیا اور ابوسفیان نے صاف صاف کہدد یا کداس وقت غصدا ورطیش کی باتوں ہے پھھ کا منہیں چل سکتا۔ میں پورے اسلامی لشکر کواپئی آگھ سے دیکھ کر آیا ہوں اور میں تم لوگوں ہے جمر النظائی کے مکان ہیں ہوسکتا۔ بین تیر یت ہو کہ کہ انہوں نے اعلان کردیا ہے کہ جو ابوسفیان کے مکان میں چلا جائے اس کے لئے امان ہے۔ البذازیادہ سے کہ انہوں نے اعلان کردیا ہے کہ جو ابوسفیان کے مکان میں چلا جائے اس کے لئے امان ہے۔ البذازیادہ سے زیادہ لوگ میرے مکان میں آگر بناہ لے لیس۔ ابوسفیان کے خاندان والوں نے کہا کہ تیرے مکان میں بھلا گئے کہ انسان آسکیس گے؟ ابوسفیان نے بتایا کہ محمد (سائی کے کہ ان ان لوگوں کو بھی امان دے دی ہے جو اپنے دروازے بند کر لیس یا مبود حرام میں داخل ہو جا کی یا ہتھیا رڈال دیں۔ ابوسفیان کا یہ بیان من کرکوئی ابوسفیان کے مکان میں چلا گیا۔ کوئی مبود حرام کی طرف بھاگا۔ کوئی این ہتھیا رز مین پررکھ کرکھڑا ہوگیا۔ سول

حضور گاتی کے اس اعلان رحمت نشان یعنی کلمل امن وامان کا فرمان جاری کردینے کے بعد ایک قطرہ خون بہنے
کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ لیکن عکر مدبن ابوجہل وصفوان بن امیہ وسہبل بن عمر واور جماش بن قیس نے مقام "خندمہ"
میں مختلف قبائل کے اوباش کو جمع کیا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت خالد بن الولید ڈاٹٹو کی فوج میں سے دوآ دمیوں
حضرت کرز بن جابر فہری اور حبیش بن اشعر ڈاٹٹو کو شہید کردیا اور اسلامی لشکر پر تیر برسانا شروع کردیا۔ بخاری کی
روایت میں انہی دو حضرات کی شہادت کا ذکر ہے مگر زرقانی وغیرہ کتابوں سے پتا چاتا ہے کہ تین صحابہ کرام ڈاٹٹو کو
کفار قریش نے قبل کردیا۔ دووہ جواویر ذکر کئے گئے اور ایک حضرت مسلمہ بن المیلاء ڈاٹٹو اور بارہ یا تیرہ کفار بھی
مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ نگلے۔ ملا

حضور النفاظ نے جب دیکھا کہ تلواریں چیک رہی ہیں تو آپ تان کے نے دریافت فرمایا کہ میں نے تو خالد بن



الولید ڈاٹٹا کو جنگ کرنے ہے منع کردیا تھا۔ پھر بیتلواریں کیسی چل رہی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ پہل کفار کی طرف ہے ہو فی ہے۔اس لئے لڑنے کے سواحصرت خالد بن الولید ڈاٹٹا کی فوج کے لئے کوئی چارہ کار ہی نہیں رہ گیا تھا۔ بیس کرارشاد فرمایا کہ قضاء الٰہی یہی تھی اور خدانے جو چاہاوہی بہتر ہے۔ رہے

## ( مكه مين حضور الشياط كي قيام گاه

بخاری کی روایت ہے کہ حضور سی فیٹے فیٹے مکہ کے دن حضرت علی بھٹاٹڈ کی بہن حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے مکان پرتشریف لے گئے اور وہاں غسل فرمایا پھرآ ٹھے رکعت نماز چاشت پڑھی ۔ بینماز بہت ہی مختصر طور پرا دا فرمائی لیکن رکوع وسجدہ مکمل طور پرا دا فرماتے رہے۔ 13

ایک روایت میں میہ بھی آیا ہے کہ آپ تا بھی نے حصرت بی بی ام بانی بھی اے فرمایا کہ کیا گھر میں پھے کھا نا بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! تا بھی خشک رو ٹی کے چند کھڑے ہیں۔ مجھے بڑی شرم دامن گیر ہوتی ہے کہ اس کو آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی آپ کی آپ نے اپنے وست مبارک سے ان خشک رو ٹیوں کو تو ڑا اور پانی میں بھی کر زم کیا اور حصرت اُم بانی بھی نے ان روٹیوں کے سالن کے لئے نمک پیش کیا تو آپ تا بھی ہے ۔ آپ تا بھی ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ میر ہے گھر میں "سرکہ "کے سوا پھی بھی نہیں ہے۔ آپ تا بھی ہے ۔ آپ تا بھی ہے ارشاد فرمایا کہ سرکہ لاؤ۔ آپ نے سرکہ کو روٹی پر ڈالا اور تناول فرما کر خدا کا شکر بجا لائے۔ پھر فرمایا کہ سرکہ بھی اس کہ بوگائی گھر والے محتاج نہ ہوں گے۔ "پھر حضرت فلا بھی بھی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! تا تا بھی تھی ہے حارث بن ہشام (ابوجہل کے بھائی) اور زمیر بن اُمیہ کو امان دے دی ہے۔ لیکن میرے بھائی حضرت خالہ بن الولید گھڑ کی کو وضور تا تھی نے فرمایا کہ اس کو تھائی جس کو تم نے امان دے دی اس کے لئے ہماری طرف سے بھی امان ہے۔ تو صفور تا تھی نے فرمایا کہ ایک اُن اُن اُن اُن اُن اُن کی ہے تو صفور تا تھی نے فرمایا کہ اے اُم بانی اُن اُن اُن اُن اور نہیں سرکہ کے امان دے دی اس کے لئے ہماری طرف سے بھی امان ہے۔ بولا

### ( بیت اللّٰہ میں داخلہ

حضور سلطانی کا حجندُ ا' حجو ن' میں جس کوآج کل جنة المعلیٰ کہتے ہیں" مسجد الفتح "کے قریب میں گاڑا گیا پھرآپ ایتی اونٹنی پرسوار ہوکر اور حضرت اسامہ بن زید بڑاٹھ کو اونٹنی پراپنے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت بلال بڑاٹھ اور کعبہ کے کلید بردارعثمان بن طلحہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو





بٹھا یااورکعبہ کاطواف کیااور حجراسود کو بوسہ دیا۔ 15

یدانقلاب زماندگی ایک حیرت انگیز مثال ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ طیلانی جن کا لقب "بت شکن" ہے ان کی یادگار خاند کعبہ کے اندرون حصار تین سوساٹھ بتوں کی قطارتھی۔ فاتح مکہ ٹائٹی کا حضرت خلیل علیلی کا جانشین جلیل ہونے کی حیثیت سے فرض اولین تھا کہ یادگار خلیل کو بتوں کی نجس اور گندی آلائشوں سے پاک کریں۔ چنا نچہ آپ کا خیش خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھو نکے مار مار کر گراتے جاتے ہے اور جاتے متے اور جاتے گائ زَھُوُقًا کی آیت تلاوت فرماتے جاتے ہے اور باطل مٹے ہی کی چیزتھی۔ ما کا جیزتھی۔ ما کا جاتے ہے اور باطل مٹے ہی کی چیزتھی۔ مالا

پھران بنوں کو جو بین کعبہ کے اندر تھے۔حضور ٹاٹیا نے تھم دیا کہ وہ سب نکالے جا تیں۔ چنانچہ وہ سب بت نکال باہر کئے گئے۔ انہی بنوں میں حضرت ابراہیم وحضرت اسلمیل بیات کے جسمے بھی تھے جن کے ہاتھوں میں فال کھولئے کے تیر تھے۔ آپ ٹاٹیا نے ان کو دیکھ کرفر مایا کہ اللہ تعالی ان کا فروں کو مار ڈالے۔ ان کا فروں کو خوب معلوم ہے کہ ان دونوں پیغیبروں نے بھی بھی فال نہیں کھولا۔ جب تک ایک ایک بت کعبہ کے اندر سے نہ نگل گیا، آپ ٹاٹیا نے کعبہ کے اندرقدم نہیں رکھا جب تمام بنوں سے کعبہ پاک ہوگیا تو آپ اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زیدا ورحضرت بلال ٹوائی ااور عثمان بن طلح بھی کو لے کرخانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ شریف کے تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی اور دور کعت نماز بھی ادافر مائی اس کے بعد باہر تشریف لائے۔ ہوا

کعبہ مقدسہ کے اندرے جب آپ باہر نکلے توعثان بن طلحہ کو بلا کر کعبہ کی تنجی ان کے ہاتھ میں عطا فر مائی اور ارشا دفر مایا کہ

خُذُوْهَا خَالِدَةً تَالِدَةً لَا يَنْزَعُهَا مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ

او سینجی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تم لوگوں میں رہے گی سینجی تم ہے وہی چھنے گا جوظالم ہوگا۔ 18

## ﴿ شَهِنشا ورسالت النَّالِيَّ كَا دِر بارِعام

اس کے بعد تاجدار دو عالم کھی نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم اللی میں سب سے پہلا در بارِ عام منعقد فرما یا جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار ومشرکین کے خواص وعوام کا ایک زبر دست از دحام تھا۔ اس شہنشا ہی خطبہ میں آپ نے صرف اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ تمام اقوام عالم سے خطاب عام فرماتے ہوئے بیار شاد



فرما یا کدایک خدا کے سواکوئی معبود نہیں۔اس کا کوئی شریک نہیں۔اس نے اپنا وعدہ تج کر دکھا یا۔اس نے اپنے بندے (حضور کا نہیں کی مدد کی اور کفار کے تمام کھکروں کو تنہا شکست دے دی ،تمام فخر کی باتیں ،تمام پرانے خونوں کا بدلہ ،تمام پرانے خونوں کا بدلہ ،تمام پرانے خونوں کے نیچے ہیں۔صرف کعبہ کی تولیت اور حجاج کو کا بدلہ ،تمام پرانے خون بہا،اور جا بلیت کی رحمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں۔صرف کعبہ کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یددواعز از اس سے مشتیٰ ہیں۔اے قوم قریش!اب جا بلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدانے مٹادیا۔ تمام لوگ حضرت آدم علیائلا مٹی سے بنائے گئے ہیں۔"

اس کے بعد حضور کا نے قرآن مجید کی بیآیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ بیہے:

اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرداور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لئے قبیلے اور خاندان بنا دیئے تا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پیچان رکھولیکن خدا کے نز دیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جوسب سے زیادہ پر ہیزگار ہے۔ یقینااللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور خبرر کھنے والا ہے۔

بِ شَك الله نے شراب كى خريد و فروخت كوحرام فرماديا ہے۔ 19

### ( کفارمکہ سے خطاب

اس کے بعد شہنشاہ کو نین گائی نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے، نگا ہیں پنجی کئے ہوئے لرزاں وہر سال اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں اور جفا کاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کا گئی کے راستوں میں کا نے بچھائے تھے۔ وہ لوگ بھی تھے جو بار ہا آپ پر پھروں کی بارش کر جنہوں نے آپ کا گئی تھے۔ وہ خوٹو اربھی تھے جنہوں نے بار بار آپ کا گئی تھے۔ وہ خوٹو اربھی تھے جنہوں نے بار بار آپ کا گئی ہی تھے۔ وہ خوٹو اربھی تھے۔ وہ باش بھی تھے جو برسہا جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کوشہیداور آپ کے چہرہ انور کو لہولہان کر ڈالا تھا۔ وہ او باش بھی تھے جو برسہا برس تک اپنی بہتان تر اشیوں اور شرمناک گالیوں ہے آپ کا گئی گئی کے قلب مبارک کو زخمی کر پچکے تھے۔ وہ سفاک و درندہ صفت بھی تھے جو آپ کا گئی میں چادر کا بچندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ پچکے تھے۔ وہ ظام وہتم کے مجمع درندہ صفت بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب ڈاٹھا کو نیزہ ہار کراونٹ ہے گراد یا تھا اور ان کا حمل ساقط ہوگیا تھا۔ وہ آپ کے خون کے پیا ہے بھی تھے جن کی تھنہ بی اور پیاس خون نبوت کے سواکی چیز ان کا حمل ساقط ہوگیا تھا۔ وہ آپ کے خون کے پیا ہے بھی تھے جن کی تھنہ بی اور پیاس خون نبوت کے سواکی چیز ور یوار دہ لل کھکے تھے۔ وہ جفا کاروخوٹو اربھی تھے جن کی تھے جن کی تھنہ بی اور پیاس خون نبوت کے سواکی ور یوار دہ لل کھکے تھے۔





حضور اللينظ کے پيارے چيا حضرت حمز ہ اللہ کے قاتل اور ان کی ناک، کان کا شنے والے، ان کی آنکھيں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے وہ ستم گار جنہوں نے شمع نبوت کے جاں نثار يروانول حضرت بلال،حضرت صهيب،حضرت عمار،حضرت خباب،حضرت ضبيب،حضرت زيد بن دهينه شاكيًّا وغيره کورسیوں سے باندھ باندھ کرکوڑے مار مار کرجلتی ہوئی ریتوں پرلٹا یا تھا،کسی کوآگ کے دیکتے ہوئے کوئلوں پرسلایا تھا، کسی کو چٹا ئیوں میں لیبیٹ لیبیٹ کرنا کوں میں دھوئیں دیئے تھے، سینکٹروں بار گلا گھونٹا تھا۔ بیتمام جورو جفااورظلم و ستمگاری کے پیکر، جن کےجسم کےرو نگٹےرو نگٹے اور بدن کے بال بال ظلم وعدوان اورسرکشی وطغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑین چکے تھے۔ آج بیسب کےسب دس بارہ ہزارمہا جرین وانصار کے لشکر کی حراست میں مجرم ہے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں بیسوچ رہے تھے کہ شاید آج ہاری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی اور انصار ومہاجرین کی غضب ناک فوجیں ہمارے بیچے بیچے کوخاک وخون میں ملا کر ہماری نسلوں کونیست و نابود کرڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تاخت وتاراج کر کے تہس نہس کرڈالیں گی ان مجرمول کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اُٹھ رہا تھا۔ دہشت اورڈ رےان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی ، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے اور عالم یاس میں انہیں زمین ہے آسان تک دھوئیں ہی دھوئیں کے خوفناک بادل نظر آرہے تھے۔ای مایوی اور ناامیدی کی خطرناک فضامیں ایک دم شہنشاہ رسالت ٹائٹائے کی نگاہ رحمت ان یا پیول کی طرف متوجہ ہوئی۔اوران مجرموں ہے آپ نے یو چھا کہ بولواتم کو پچھ معلوم ہے؟ کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔

اس دہشت انگیز اورخوفناک سوال ہے مجر مین حواس باختہ ہوکر کا نپ اُٹھے لیکن جبین رحمت کے پینیم رانہ تیورکود کھے کر اُمیدو ہیم مے محشر میں لرزتے ہوئے سب یک زبان ہوکر ہولے کہ اُٹے کِرِیمؓ قائِنٌ آئے کُرِیمؓ آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھیں۔اورسب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر سے کداک دم دفعۃ فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرما یا کہ

## ﴿ لَا تَثْرِيْتِ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ فَاذْهَبُوا انْتُمُ الطُّلُقَاءُ ۗ ١٤

آج تم پرکوئی الزام نہیں، جاؤتم سبآ زاد ہو۔

بالكل غيرمتوقع طور پرايك دم اچانك بيفرمان رسالت من كرسب مجرموں كى آئكھيں فرط ندامت سے اشكبار



ہو گئیں اوران کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھار بن کران کے رخسار پر مچلنے گھے اور کفار کی زبانوں پر آلا الله عُجَدٌّ رُسُولُ الله کے نعروں سے حرم کعبہ کے درود بوار پر ہرطرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ ناگہاں بالکل ہی اچانک اور دفعۃ ایک مجیب انقلاب ہر پاہو گیا کہ ماں ہی بدل گیا، فضاہی پلٹ گئی اور ایک دم ایسامحسوس ہونے لگا کہ

## کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا

کفار نے مہاجرین کی جائدادوں، مکانوں، دکانوں پرغاصبانہ قبضہ جمالیا تھا۔اب وقت تھا کہ مہاجرین کوان کے حقوق دلائے جاتے اوران سب جائدادوں، مکانوں، دکانوں اور سامان کو مکہ کے غاصبوں کے قبضوں سے واگز ارکر کے مہاجرین کے سپرد کیے جاتے ۔لیکن شہنشاہ رسالت نے مہاجرین کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی کل جائدادیں خوثی خوثی مکہ والوں کو ہہ کردیں۔

اللہ اکبرا اے اقوام عالم کی تاریخی داستانو! بتاؤکیا دنیا کے کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایساحسین وزریں ورق ہے؟ اے دھرتی! خدا کے لئے بتا؟ اے آسان! للہ بول کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے؟ جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایساحسن سلوک کیا ہو؟ اے چانداور سورج کی چکتی اور دور بین نگا ہو! کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش کیل ونہار میں کوئی ایسا تا جدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوااور کیا کہوگے؟ کہ یہ نبی جمال وجلال کا وہ بے مثال شاہ کارہ کہ دنیا کو چینج کے ساتھ دعوت نظارہ مثال شاہ کارہ کہ دنیا کو چینج کے ساتھ دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ

رفعت شانِ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ويكھے چثم اقوام ہے نظارہ ابد تک ديکھے

#### (لا دوسرا خطبه

فتح مکہ کے دوسرے دن بھی آپ ٹاٹیلٹے نے ایک خطبہ دیا جس میں حرم کعبہ کے احکام وآ داب کی تعلیم دی کہ حرم میں کسی کا خون بہانا، جانوروں کا مارنا، شکار کرنا، درخت کا شا، اذخر کے سواکوئی گھاس کا شاحرام ہے اور اللہ عز وجل نے گھڑی بھر کے لئے اپنے رسول ٹاٹیلٹے کو حرم میں جنگ کرنے کی اجازت دی پھر قیامت تک کے لئے کسی کو حرم





میں جنگ کی اجازت نہیں ہے۔اللہ عزوجل نے اس کوحرم بنادیا ہے۔ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے اس شہر میں خوزیزی حلال کی گئی نہ میرے بعد قیامت تک کسی کے لئے حلال کی جائے گی۔ <mark>21</mark>

## ﴿ انصار كوفراق رسول تَالِيَّا كَا دُر

انصار نے قریش کے ساتھ جب رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا نہ حسن سلوک کودیکھاا ورحضور کا اللہ کی کھے دنوں تک مکہ میں تھم رکنے تو انصار کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ شایدرسول اللہ کا ٹیائی پر اپنی قوم اور وطن کی محبت غالب آگئ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مکہ میں اقامت فرمالیں اور ہم لوگ آپ کا ٹیائی ہے دور ہوجا نمیں جب حضور کی ٹیائے کو انصار کے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ! اے انصار!

## ٱلْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَ الْمَمَاتُ ثَمَاتُكُمْ .

اب تو ہماری زندگی اور وفات تمہارے ہی ساتھ ہے۔ 22

یین کرفرط مسرت سے انصار کی آنکھوں ہے آنسوجاری ہو گئے اور سب نے کہا کہ یارسول اللہ! ہم لوگوں نے جو کچھ دل میں خیال کیا یا زبان سے کہا اس کا سبب آپ کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہمارا جذبہ عشق ہے ۔ کیونکہ آپ سی کھیے کی جدائی کا تصور ہمارے لئے نا قابل برداشت ہور ہاتھا۔ 23

## ( كعبه كي حجيت پراذان

جب نماز کا وقت آیا توحضور طاقیہ نے حضرت بلال طاق کو تھم دیا کہ کعبہ کی حجمت پر چڑھ کراذان دیں۔جس وقت الله آگنبر الله آگنبر کی ایمان افر وزصدا بلند ہوئی توحرم کے حصار اور کعبہ کے درود یوار پرایمانی زندگی کے آثار نمودار ہو گئے مگر مکہ کے وہ نومسلم جوابھی کچھ ٹھنڈے پڑگئے تھے اذان کی آواز س کران کے دلوں میں غیرت کی آگ بھر بھڑک آٹھی۔ چنانچے روایت ہے کہ حضرت عتاب بن اُسید نے کہا کہ خدانے میرے باپ کی لاج رکھ لی کی آگ کہ اس آواز کو سننے سے پہلے بی اس کو دنیا سے اٹھالیا اور ایک دوسرے سردار قریش کے منہ سے نکلا کہ "اب جینا بے کارے۔ " ملے

اس کے بعد حضور تاہیں کے فیض صحبت سے حضرت عمّاب بن اسید ٹاٹٹو کے دل میں نورا نیمان کا سورج چمک اٹھااوروہ صادق الا بمان مسلمان بن گئے۔ چنانچیہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت حضور تاہیں نے انہی کو مکہ کا حاکم بنا دیا۔ 25



### ( بيعت اسلام

اس کے بعد حضور کا ایک کے بعد حضور کا ایک بہاڑی کے بیچے ایک بلند مقام پر بیٹے اور لوگ جوق در جوق آکر آپ کے دست جق پرست پر اسلام کی بیعت کرنے گئے۔ مردوں کی بیعت ختم ہو چکی توعورتوں کی باری آئی حضور کا اللہ اللہ بیعت کرنے والی عورت سے جب وہ تمام شرا تط کا اقر ارکر لیتی تو آپ ٹا ٹیٹی اس سے فرما دیتے تھے کہ قد بایعت کی میں نے تجھ سے بیعت کرنے والی عورت کے باتھ نے بیعت میں نے تجھ سے بیعت نے کا سے حضرت نی بی عائشہ فی ٹھا کا بیان ہے کہ خدا کی قتم! آپ ٹا ٹا ٹیٹی کے ہاتھ نے بیعت نے مالیتے تھے۔ مورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ صرف کلام ہی سے بیعت فرما لیتے تھے۔ مورد

انہی عورتوں میں نقاب اوڑھ کر ہند بنت عتبہ بن رہید بھی بیعت کے لئے آئیں جوحفرت ابوسفیان ہاٹھ کی بیوی اور حفرت امیر معاویہ ہٹاٹھ کی والدہ ہیں۔ یہ وہی ہند ہیں جنہوں نے جنگ اُحد میں حضرت جمز ہ ہٹاٹھ کا شکم چاک کرکے ان کے جگرکونکال کر چبا ڈالا تھا اور ان کے کان ناک کو کاٹ کر اور آئکھ کو نکال کر ایک دھا گہ میں پروکر گلے کا ہار بنایا تھا۔ جب یہ بیعت کے لئے آئیں توحفور بٹاٹل سے نہایت دلیری کے ساتھ گفتگو کی۔ ان کا مکالمہ حسب ذیل ہے:

رسول الله الله الله الله الماتيك من المراكب الماليك مت كرنا ..

ہند بنت عتبہ: یہا قرارآپ نے مردوں ہے تونہیں لیالیکن بہرحال ہم کومنظور ہے۔

رسول الله طَالِيَةِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ

ہند بنت عتبہ: میں اپنے شوہر (ابوسفیان) کے مال میں سے پچھ لے لیا کرتی ہوں معلوم نہیں یہ بھی جائز ہے یانہیں؟

رسول الله تأثيثية: ايني اولا دكوتل نه كرنا \_

ہند بنت عتبہ: ہم نے تو بچوں کو پالا تھااور جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ نے جنگ بدر میں ان کو مارڈ الا۔ اب آپ جانیں اور وہ جانیں۔ 27

بہر حال حضرت ابوسفیان اور ان کی بیوی ہند بنت عتبہ دونوں مسلمان ہو گئے (ٹھائیڈا) البندا ان دونوں کے بارے میں بدگمانی یاان دونوں کی شان میں بدز بانی روافض کا مذہب ہے۔اہل سنت کے نز دیک ان دونوں کا شار صحابیات ٹھائیڈ کی فہرست میں ہے۔ابتداء میں گوان دونوں کے ایمان میں کچھ تذبذ بدب رہا ہو مگر بعد میں سید دونوں صادق الایمان مسلمان ہو گئے اور ایمان ہی پران دونوں کا خاتمہ ہوا۔





حضرت بی بی عائشہ ڈاٹٹ کا بیان ہے کہ ہند بنت عتبہ ڈاٹٹا بارگاہ نبوت میں آئیں اور بیعرض کیا کہ یارسول اللہ! روئے زمین پرآپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا ذلیل ہونا مجھے محبوب نہ تھا۔ مگر اب میرا بیرحال ہے کہ روئے زمین پرآپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کاعزت دار ہونا مجھے پیندنہیں۔ ع

ای طرح حضرت ابوسفیان بھٹٹ کے بارے میں محدث ابن عساگری ایک روایت ہے کہ بیم سی بیٹے ہوئے تھے اور حضور بھٹٹ کے بارے میں محدث ابن عساگری ایک روایت ہے کہ بیم سی بیٹے ہوئے تھے اور حضور بھٹٹ کے بال ایس ہے کہ بیم پر غالب رہتے ہیں تو حضور بھٹٹٹ نے ان کے دل میں چھے ہوئے خیال کو جان لیا اور قریب آگر آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرما یا کہ ہم خدا کی طاقت سے غالب آجاتے ہیں۔ بین کر انہوں نے بلند آوازے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور محدث حاکم اور ان کے شاگر دام میں فی نے حضرت ابوسفیان بھٹٹٹ نے حضور بھٹٹٹ کو دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ گاش! میں ایک فوج جمع کر کے دوبارہ ان سے جنگ کرتا "ادھران کے دل میں بیرخیال آیا ہی تھا کہ حضور بھٹٹٹ نے آگے میں ایک فوج جمع کر کے دوبارہ ان سے جنگ کرتا "ادھران کے دل میں بیرخیال آیا ہی تھا کہ حضور بھٹٹٹ نے آگ کہ حضرت ابوسفیان بھٹٹٹ تو بہ واستعفار کرنے گے اور عرض کیا کہ مجھے اس وقت آپ کی نبوت کا لیقین حاصل ہو گیا کے ونکہ آپ نے میرے دل میں جھے ہوئے خیال کو جان لیا۔ لا

یہ جی روایت ہے کہ جب سب سے پہلے حضور گائی نے ان پر اسلام پیش فرما یا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پھر میں اپنے معبود عزیٰ کو کیا کروں گا؟ تو حضرت عمر اللہ نے برجت فرما یا تھا کہ" تم عزیٰ پر پاخانہ پھر دینا" چنانچہ حضور گائی نے برجت فرما یا تھا کہ" تم عزیٰ پر پاخانہ پھر دینا" چنانچہ حضور گائی کو بھی نے جب عزیٰ کوتو ڑنے کے لئے حضرت خالد بن الولید الله کی کوروانہ فرما یا تو ساتھ میں حضرت ابوسفیان اللہ کو بھی بھیجا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے معبود عزیٰ کوتو ڑا الا۔ یہ محمد بن اسحاق پھین کی روایت ہے اور ابن ہشام کی روایت ہے اور ابن ہشام کی روایت ہے۔ کہ عزیٰ کو حضرت علی بھی نے تو ڑا تھا۔ واللہ اعلم ۔ ملا

### ( بت پرتی کا خاتمہ

گزشتہ اوراق میں ہم تحریر کر چکے کہ خانہ کعبہ کے تمام بتوں اور دیواروں کی تصاویر کوتوڑ کھوڑ کراور مٹا کر مکہ کوتو حضور کا گئے نے بت پرئی کی لعنت سے پاک کر ہی دیا تھالیکن مکہ کے اطراف میں بھی بت پرئی کے چندمرا کز تھے لینی لات ، منا ق ، سواع ، عزی یہ چند بڑے بڑے بت تھے جومختلف قبائل کے معبود تھے۔حضور کا لیے نے سحابہ



کرام ٹٹائٹے کے شکروں کو بھیج کران سب بتوں کوتو ڑپھوڑ کربت پرتی کے سار سے طلسم کوتہس نہیں کردیا اور مکہ نیز اس کے اطراف وجوانب کے تمام بتوں کونیست و نابود کردیا۔ اللہ

اس طرح بانی کعبہ حضرت خلیل الله علیائلا کے جانشین حضور رحمة للعالمین تالیلی نے اپنے مورث اعلیٰ کے مشن کو مکمل فر مادیا اور در حقیقت فتح مکد کا سب سے بڑا یہی مقصد تھا کہ شرک و بت پرتی کا خاتمہ اور توحید خداوندی کا بول بالا ہوجائے۔ چنانچہ بیقظیم مقصد بحمد ہ تعالیٰ بدرجہ اتم حاصل ہوگیا۔

## ﴿ چندنا قابل معانی مجرمین

جب مکہ فتح ہوگیا تو حضور طائی نے عام معافی کا اعلان فرمادیا۔ مگر چندایے مجرمین تھے جن کے بارے میں تا جدار دوعالم طائی نے بیفرمان جاری فرمادیا کہ بیلوگ اگر اسلام نہ قبول کریں توبیلوگ جہاں بھی ملیں قتل کر دیۓ جا تھی خواہ وہ غلاف کعبہ ہی میں کیوں نہ چھے ہوں۔ ان مجرموں میں بیض نے تو اسلام قبول کر لیا اور بعض قل ہوگئے ان میں سے چند کامختصر تذکرہ تحریر کیا جاتا ہے:

- "عبدالعزیٰ بن خطل" بیمسلمان ہوگیا تھااس کو حضور گئی نے زکو ق کے جانور وصول کرنے کے لئے بھیجا اور ساتھ بیں ایک دوسرے مسلمان کو بھی بھیج دیا کسی بات پر دونوں میں تکرار ہوگئی تو اس نے اس مسلمان کو تل کرد یا اور قصاص کے ڈر سے تمام جانوروں کو لئے کرمکہ بھاگ نکلاا ورمر تد ہوگیا۔ فتح مکہ کے دن بی بھی ایک نیزہ لئے کرمسلمانوں سے لڑنے کے لئے گھر سے نکلا تھا۔لیکن مسلم افواح کا جلال دیکھرکانپ اٹھا اور نیزہ بھینگ کر بھاگا اور کعبہ کے پردوں میں جھپ گیا۔ حضرت سعید بن حریث مخزومی اورابو برزہ اسلمی بھائے انے ل کراس کوئل کردیا۔ معلی میں ایک کو باروں بیار دیا۔
- 📧 حویرث بن نقید بیشاعرتهاا ورحضور تا 🚜 کی جولکھا کرتا تھاا ورخونی مجرم بھی تھا۔ حضرت علی ڈاٹٹا نے اس قول کیا۔
  - 🚯 مقیس بن صبابه اس کونمیله بن عبدالله نے قل کیا۔ میجمی خونی تھا۔
  - 💴 حارث بن طلاطہ پیجی بڑا ہی موذی تھا۔ حضرت علی ﷺ نے اس تقلّ کیا۔
  - 😼 قريبه بيا بن خطل کي اوند ي تقي \_ رسول الله ﷺ کي جوگا يا کرتي تقي پيجي قتل کي گئي \_

### ( کمدے فرار ہوجانے والے

چاراشخاص مکہ ہے بھاگ نکلے تھے ان لوگوں کامختصر تذکرہ پہ ہے:





- سفوان بن امیہ "یہ امیہ بن خلف کے فرزند ہیں۔ اپنے باپ امیہ بی کی طرح ہیجی اسلام کے بہت بڑے وہمن شخصہ فنج مکہ کے دن بھاگ کر جدہ چلے گئے۔ حضرت عمیر بن وجب بھاٹھ نے در باررسالت میں ان کی سفارش پیش کی اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! قریش کا ایک رئیس صفوان مکہ سے جلا وطن ہوا چا ہتا ہے۔ حضور تاہی نے ان کو بھی معافی عطافر ما دی اور امان کے نشان کے طور پر حضرت عمیر طالقہ کو اپنا عمامہ عنایت فرمایا۔ چنانچہ وہ مقدس عمامہ ہے کر" جدہ "گئے اور صفوان کو مکہ لے کر آئے صفوان جنگ حنین تک مسلمان نہیں ہوئے ۔ لیکن اس کے بعد اسلام قبول کرلیا۔ ملک
- "کعب بن زہیر" یہ 9 ھیں اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ آگر مشرف بداسلام ہوئے اور حضور طبیقیا کی مدح میں اپنامشہور قصیدہ" بانت سعاد" پڑھا۔ حضور طبیقیا نے خوش ہوگران کو اپنی چا در مبارک عنایت فرمائی۔ حضور طبیقیا کی یہ چا در مبارک حضرت کعب بن زہیر طالق کے پاس تھی۔ حضرت امیر معاویہ طالق نے اپنے دور سلطنت میں ان کو دس بزار درہم چیش کیا کہ یہ مقدس چا در جمیں دے دو۔ مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں رسول اللہ طبیقیا کی یہ چا در مبارک ہرگز کر گزئری کونمیں دے سات ایکن آخر حضرت امیر معاویہ طالق نے حضرت کعب بن زہیر طالق کی وفات کے بعد ان کے وارثوں کو بیس بزار درہم دے کروہ چا در لے لی اور عرصہ دراز تک وہ چا در سلاطین اسلام کے پاس ایک مقدس تبرک بن کر باقی رہی۔ مقد
- الله "وحش" یمی وہ وحش ہیں جنہوں نے جنگ اُ حد میں حضور تنگیلا کے چچا حضرت حمز ہ دائلاً کوشہید کردیا تھا۔ یہ بھی فتح مکہ کے دن بھاگ کر طائف چلے گئے تقے مگر پھر طائف کے ایک وفد کے ہمراہ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو



یعنی اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر حدے زیادہ گناہ کرلیا ہے اللہ کی رحمت سے ناامیدمت ہوجاؤ۔اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔وہ یقینا بڑا بخشنے والا اور بہت مہر بان ہے۔ <mark>37</mark>

#### ( كمه كاانظام

حضور کی اور علی اور انظام چلانے کے لئے حضرت عماب بن اسید اللہ کو اعلیم مقرر فرما دیا اور حضرت معاذبن جبل الله کو اس خدمت پر مامور فرمایا کہ وہ نوسلموں کومسائل واحکام اسلام کی تعلیم دیے رہیں۔ 38 حضرت معاذبن جبل الله کو اس خدمت پر مامور فرمایا کہ وہ نوست کے حضور اقد س کا گئی نے مکہ میں قیام فرمایا۔ ابوداؤد کی روایت ہے کہ سترہ دن تک آپ مکہ میں مقیم رہے۔ اور ترفذی کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ اٹھارہ دن آپ کا قیام رہا۔ لیکن امام بخاری ہوئی نے حضرت عبداللہ بن عباس الله سے روایت کی ہے کہ انیس دن آپ مکہ میں گھرے۔ وولا ان تینوں روایت میں مکہ میں اس طرح تطبیق دی جاسکتی ہے کہ ابوداؤد کی روایت میں مکہ میں داخل ہونے اور مکہ سے روائی کے دونوں دنوں کو شار نہیں کیا ہے اس لئے سترہ دن مدت اقامت بتائی ہے اور ترفذی کی روایت میں مکہ میں روائی کے دونوں دنوں کو شار نہیں کیا ہے اس کے سترہ دن مدت اقامت بتائی ہے اور ترفذی کی روایت میں مکہ میں آنے اور جانے کے آپ سے جو یرے بی مکہ سے حنین کے لئے روانہ ہوگئے شخے اور امام بخاری کی روایت میں آنے اور جانے کے آپ سے جو یرے بی مکہ سے حنین کے لئے روانہ ہوگئے شخے اور امام بخاری کی روایت میں آنے اور جانے کے آپ سے جو یرے بی مکہ سے حنین کے لئے روانہ ہوگئے شخے اور امام بخاری کی روایت میں آنے اور جانے کے آپ سے جو یرے بی مکہ سے حنین کے لئے روانہ ہوگئے شخے اور امام بخاری کی روایت میں آنے اور جانے کے آپ سے جو یرے بی مکہ سے حنین کے لئے روانہ ہوگئے شخے اور امام بخاری کی روایت میں آنے اور جانے کے اسے حنین کے لئے روانہ ہوگئے شخے اور امام بخاری کی روایت میں آنے اور جانے کے ایک روایت میں آنے اور جانے کے اس کا دی کی دی کو تھے سے دین کی کے دی کو کی دی کہ کی دیں کو تھے دی کو کی دی کو کی دی کو کی دیں کو تھے کے دی کو کی کو کی کہ کی دی کو کی دی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کی کو کر کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کر کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کر کو کر کو کی کو کر کی کو کر کو کر کو کی کو کر کو کر کو کر کی کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو





دونوں دنوں کو بھی شار کرلیا گیا ہے۔ اس لئے انیس دن آپ مکہ میں مقیم رہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اس طرح اس میں بڑا اختلاف ہے کہ مکہ کونی تاریخ میں فتح ہوا؟ اور آپ کس تاریخ کو مکہ میں فاتحانہ واخل ہوئے؟ امام بیجقی نے ۱۳ رمضان ، امام مسلم نے ۱۷ رمضان ، امام احمد نے ۱۸ رمضان بتا یا اور بعض روایات میں کا رمضان اور ۱۸ رمضان بھی مروی ہے۔ مگرمحمہ بن اسحاق نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہوئے فرما یا کہ ۲۰ رمضان ۸ ھے کو مکہ فتح ہوا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ملا

#### حوالهجات سبق نمبر 21

(2) زرقانی جهس ۱۰۳ تاس ۲۰۳

(4) بخاري ية ٢ص ١١٣

(6) زرقانی جسم ۲۰۳

(8) زرقانی چهص ۲۰۹

(10) زرقانی چوس ۱۳۳۳

(12) زرقانی چاس ۱۰

(14) زرقانی چیمس ۲۲۱

(16) بخاري ج ۲ ص ۱۱۳ فتح مكه وغير و

(18) زرقانی چیس ۲۳۹

רושוני בישוני בישורים (20)

(22) سيرت ابن مشام ي ٢ ص ١٩٣

(24) اصلية كروعماب بن اسيدن ٢ ص ٥١١

(26) بخاري خاص ٣٤٥ كتاب الشروط

(28) بخارى جاص ٥٣٩

(30) ورقانی جاس ۱۳۹

(32) درقائی چاس ۲۳۲

(34) طري ج ٢٥٥ (34)

٥٢: ١/١ (36)

(38) مدارج النبوة ج ٢ ص ٣٢٣

(40) زرقانی چسس ۲۹۹

(1) بخارى ج ٢ص ١١٣ وزرقانى ج ٢ص ٢٠٠

(3) زرقانی چاص ۲۰۳

(5) بخاري ج عس ٦١٣ باب اين ركز النبي راية

(7) سيرت ابن بشام ج٢ص ١٠٠٣

(9) بخاري ج٢ص ١١٣ بإب اين ركز النبي راية

(11) بخارى ج اس ۱۲ وزرقانى ج اس ۱۳۰

(13) بخارى ي ٢ ص ١١٥

(15) بخاري ج اس ۱۳ وغيره

(17) يخاري خ اس ۲۱۸

(19) ميرت ابن بشام ن ٢ص ١١٣

(21) بخاري ج م ص ١١٢ فق مكه

(23) زرقانی جس ۲۳۳

(25) سيرت ابن بشام ج٢٥ س١٣ وص ١٠٠٠

(27) طبري جسس ۱۸۳۳ مخضرا

נושוני בשל שלים משרחה (29)

(31) زرقانی ج س ۲۳۳عس۳۳۹

(33) موطاامام مالك كتاب النكاح وغيره

アナルプナできる (35)

(37) مدارج النوة جاس ٢٠٠

(39) يفاري ج عي ١١٥

# ججرت كا آمخوال سال (حصد دوم)



### مشقسبقنمبر ا2ا

| ر الما میں دیئے گئے سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجئے۔     | وال نمب |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| مکه پرحمله کرتے وفت مسلمانوں کی تعدا دکتنی تھی؟           | 0       |
| حضرت عباس اللفظ کوقریش کے بارے میں کیا فکرتھی؟            | 0       |
| ابوسفیان اورحضور تا این کیار کامله ہوا تھا؟               | 3       |
| حضور تا الله فی ارے میں کیاار شادفر مایا؟                 | 0       |
| حضور والتيالية في دوسر بدن جوخطبه ديااس كالمضمون كيا تها؟ | 6       |
| مکہ ہے فرار ہونے اشخاص کے نام کیا ہیں؟                    | 0       |





## سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کا نشان لگائے۔

|                          |                     |                          | مکہ میں سیم رہے۔                    | 🚺 اس کئے دن آپ          |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| ہیں                      | 0                   | انیس 🗖                   | تعيس 🗀                              | 🔲 اکیس                  |
| <u>ں دے دو</u>           | ىكيا كەرىيەمقدى جمي | ي ان کودس ہزار در ہم پیژ | یہ ٹاٹائٹا نے اپنے دورسلطنت میر     | 🥹 حضرت امير معاور       |
| کتاب                     |                     | تلوار                    | 🔲 چادر                              | 🗖 قیص                   |
|                          |                     |                          | رمعا فی کا حال بیان کیا۔            | 🔞 اُم حکیم خور گئیں اور |
| . کمه                    |                     | 📄 يمن                    | 🔲 بھرہ                              | 🔲 كوفه                  |
|                          |                     | б                        | په پھر میں اپنے معبود کو کیا کروں ً | 🐠 انہوں نے کہا تھا ک    |
| اساف                     |                     | 🔲 منات                   | ي مويي                              | 🔲 لات                   |
|                          |                     | بیا کرتی ہوں۔            | ن) کے مال میں ہے پچھ لےا            | 🔕 میں اپنے (ابوسفیا     |
| بھائی                    | 0                   | 🔲 شوہر                   | <u>ي</u> خ                          | 🗖 والجاد                |
|                          |                     | چ <u>ب</u> ن             | را" حجو ن" میں جس کوآج کل <u>ک</u>  | 👩 حضور کالیالی کا حجنهٔ |
| جنة المعلى<br>جنة المعلى | 0                   | ا جنت فلد                | ت جنت عدن                           | 🔲 جنت القيع             |



### سالنبر 3 كالم ملاية

# دوسراگالم آج کعبہ میں خونریزی حلال کردی جائے گی۔ اس کے لئے امان ہے اس کشکر میں شامل ہو گئے ہوں بلکہ بدر حمۃ للعالمین کا شیخ کی بارگاہ رحمت ہے تمہارے ہی ساتھ ہے تم لوگوں میں رہے گی

| يبلا كالم                           |
|-------------------------------------|
| پھرراستە میں بعض قبائل              |
| اب تو ہماری زندگی اوروفات           |
| یہ د نیا کے سلاطین کا در ہارنہیں ہے |
| اویر بخی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے         |
| جو کعبہ میں داخل ہوجائے گا          |
| آج گھمسان کی جنگ کاون ہے            |

#### سوال نمبر 4 خالى جلَّه يُر يَجِعُ ـ

- 🕕 .....کی آوازین کران کے دلوں میں غیرت کی آگ پھر بھڑک آٹھی۔
  - 🚱 عزىٰ كوحضرت .....نة تو ژا تھا۔
- 🚳 حضرت امیر معاویه اللهٔ نے اپنے دورسلطنت میں ان کو .....درہم پیش کیا
  - 🐠 حضرت وحشى الثاثة كواس كالبے حد .....رہتا تھا۔
  - 🔞 جو مخص اپنا درواز ہبند کرلے گااس کے لئے .....ہے۔
  - 🚳 لیکن رسول کریم ﷺ جن کوقر آن نے ..... کے لقب سے یا دکیا ہے۔



# ہجرت کا آٹھواں سال

# حصهسوم

# 

# (ر جنگ <sup>حنی</sup>ن

"حنین" مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام" غزوہ جوازن" بھی ہے۔اس لئے کہاس لا ائی میں" بنی ہوازن" ہے مقابلہ تھا۔

فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف کرر ہے تھے اور فتح مکہ کا انظار کرر ہے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے دلول میں کعبہ کا بے حداحتر ام تھا اوران کا اعتقاد تھا کہ کعبہ پر کی باطل پر ست کا قبضہ نہیں ہوسکتا۔ اس کے حضور سی تھے جب مکہ کوفتح کرلیا توعرب کے بچے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا پھین ہوگیا اور وہ سب کے سب جوق در جوق بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے گئے۔ باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلہ میں ہتھیا را ٹھا تھیں۔

لیکن مقام حنین میں '' ہوازن'' اور'' ثقیف'' نام کے دو قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگجواورفنون جنگ ہے واقف تھے۔ ان لوگوں پر فنخ مکہ کا اُلٹا اثر پڑا۔ ان لوگوں پر غیرت سوار ہوگئی اور ان لوگوں نے بیہ خیال قائم کرلیا کہ فنخ مکہ کے بعد ہماری باری ہے اس لئے ان لوگوں نے بیہ طے کرلیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک زبر دست حملہ کردیا جائے۔ چنانچے حضور مالٹی نے حضرت عبداللہ بن ابی حدرد ظائلۂ کو تحقیقات کے لئے بھیجا۔ جب

#### جرت كا آڅوال سال (حصيسوم)



انہوں نے وہاں سے واپس آکران قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیااور بتایا کہ قبیلہ ہوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کرلیا ہے اور قبیلہ ہوازن کا رئیس اعظم ما لک بن عوف ان تمام افواج کا سپر سالار ہے اور سو برس سے زائد عمر کا بوڑھا۔" درید بن الصمہ" جوعرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بہا در تھا بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے اور یہ لوگ اپنی عورتوں بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدانِ جنگ میں لائے ہیں تا کہ کوئی سپاہی میدان سے بھا گئے کا خیال بھی نہ کر سکے۔

حضور گائی نے بھی شوال ۸ ھ میں بارہ ہزار کالشکر جمع فر مایا۔ دس ہزار تو مہاجرین وانصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینہ ہے آپ کے ساتھ آیا تھا اور دو ہزار نومسلم تھے جو فتح کمہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ ٹاٹی نے اس لشکر کو ساتھ لے کراس شان وشوکت کے ساتھ حنین کا رُخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کے جاہ وجلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ بڑائی کی زبان سے بیلفظ نگل گیا کہ" آج بھلاہم پرکون غالب آسکتا ہے۔"

لیکن خداوند عالم عزوجل کوسحابہ کرام ڈاکٹے کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پہندئییں آیا۔ چنانچہ اس فخرونازش کا بیان خداد میں خداوند عالم عزوجل کوسحابہ کرام ڈاکٹے کا بیانجام ہوا کہ پہلے ہی حملہ میں قبیلہ ہوازن و ثقیف کے تیرا ندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تکواری لیکرمسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تو وہ دو ہزار نومسلم اور کفار مکہ جولشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے ایک دم سر پر بیررکھ کر بھاگ نگلے۔ ان لوگوں کی بھگدڑ دیکھ کرانصار و مہاجرین کے بھی پاؤں اکھڑگئے۔ حضور تا جدار دو عالم مکٹیلئے نے جونظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چندجاں شاروں کے سواسب فرار ہو چکے تھے۔ تیروں کی بارش ہور ہی تھی۔ بارہ ہزار کالشکر فرار ہو چکا تھا مگر خدا عزوجل کے رسول سکٹیلئے کے پائے استقامت میں بال کی بارش ہور ہی تھی۔ بارہ ہزار کالشکر فرار ہو چکا تھا مگر خدا عزوجل کے رسول سکٹیلئے کی پائے استقامت میں بال مرح ڈٹے رہے بلکدا ہے سفید فچر پر سوار برابر آگے ہی بڑھتے رہے اور آپ سکٹیلئے کی زبانِ مبارک پر بیالفاظ طرح ڈٹے رہے بلکدا ہے سفید فچر پر سوار برابر آگے ہی بڑھتے رہے اور آپ سکٹیلئے کی زبانِ مبارک پر بیالفاظ جاری تھے کہ

سه أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ مِن بِي مِول يرجِعوت نبيل إي مِيل عبد المطلب كابيثا مول -

اى حالت مين آپ النظام نے داہنی طرف و كيوكر بلندآ وازے بكاراك يا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فُورُ ا آ واز آ فَى كهم حاضر بين، يارسول الله! پير باكين جانب رخ كرك فرما ياك يَا لَلْهُ الْجِرِيْنَ فُوراْ آ واز آ فَى كه مِم حاضر بين، يا





رسول الله! حضرت عباس ٹاٹٹا چونکہ بہت ہی بلند آواز ہے۔ آپ نے ان کو تھم دیا کہ انصار ومہا جرین کو پکارو۔
انہوں نے جو یا معفقتر الأنصار اور یا الله الجون کا نعرہ مارا تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑی اورلوگ اس قدر
تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے از دحام کی وجہ سے ندمڑ سکے انہوں نے ہاکا ہونے کے لئے
اپنی زر ہیں پچینک دیں اور گھوڑوں سے کو دکو دکر دوڑے اور کفار کے نظر پرجھپٹ پڑے اور اس طرح جاں بازی
کے ساتھ لڑنے گئے کہ دم زدن میں جنگ کا پانسہ پلٹ گیا۔ کفار بھاگ نظے پچھٹل ہو گئے جورہ گئے گرفتار ہوگئے۔
قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہا دری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں۔ یہاں تک کہ ان کے ستر بہا درکٹ
گئے۔ لیکن جب ان کاعلمبر دارعثمان بن عبداللہ قتل ہوگیا تو ان کے پاؤں بھی اُکھڑ گئے۔ اور فتح مبین نے حضور رحمتہ
للعالمین ٹاٹھ کے قدموں کا بوسہ لیا اور کثیر تعدا دومقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ را

یمی وه صفحون ہے جس کوقر آن تھیم نے نہایت مؤثر انداز میں بیان فرمایا کہ

﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ ﴿ إِذْا كُنِّ تُكُمُ لَكُنْ تُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّنْبِرِيْنَ فَي ثُمَّ ٱنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهْ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَٱنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرُوْهَا وَعَلَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴿ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكُفِرِيْنَ ۞ ﴿ 2

اور حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازال تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہوگئی۔ پھرتم پیٹے پھیر کر بھاگ نظے پھراللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول اورمسلمانوں پراور ایسے شکروں کواتار دیا جو تمہیں نظر نہیں آئے اور کافروں کوعذاب دیااور کافروں کی یہی سزاہے۔ حنیں میں تکی ۔۔ کی ایک نی کی فرجیس میں گی کے تہ "وں باس" میں جمع یہ گئیں دیں ہے " مارند" سے تا میں ساک

حنین میں شکست کھا کر کفار کی فوجیں بھا گ کر پچھتو" اوطاس" میں جمع ہو گئیں اور پچھ" طا کف" کے قلعہ میں جا کر پناہ گزین ہو گئیں ۔اس لئے کفار کی فوجوں کو کممل طور پر شکست دینے کے لئے" اوطاس" اور" طا کف" پر بھی حملہ کرنا ضروری ہو گیا۔

#### (لرجنگ اوطاس

چنانچے حضور کا گئی نے حضرت ابوعام اشعری ڈاٹٹ کی ماتحتی میں تھوڑی ہی فوج " اوطاس" کی طرف بھیج دی۔ درید بن الصمہ کئی ہزار کی فوج لے کر نکلا۔ درید بن الصمہ کے بیٹے نے حضرت ابوعام اشعری ڈاٹٹ کے زانو پرایک تیر مارا حضرت ابوعام راشعری حضرت ابوموکی اشعری ڈاٹٹ کے چھا تھے۔ اپنے چھا کو خمی دیکھ کر حضرت ابوموکی ڈاٹٹ دوڑ کر

#### جرت كا آثفوال سال (حصه سوم)



اپنے چپاکے پاس آئے اور پوچھا کہ چپاجان! آپ کوئس نے تیر مارا ہے؟ توحفزت ابوعام ر اللہ نے اشارہ سے بتایا کہ وہ شخص میرا قاتل ہے۔حضرت ابومویٰ اللہ جوش میں بھرے ہوئے اس کا فرکوٹل کرنے کے لئے دوڑ ہے تو ہما گ نکلا۔ مگر حضرت ابومویٰ اللہ نے اس کا چیچھا کیا اور یہ کہہ کر کہ اے او بھا گئے والے! کیا تجھ کوشرم اور غیرت نہیں آتی ؟ جب اس کا فرنے یہ گرم طعنہ سنا تو تھم گیا پھر دونوں میں تلوار کے دو دو ہاتھ ہوئے اور حضرت ابو مویٰ اللہ نے آخراس کوٹل کر کے دم لیا۔

پھراپنے چیا کے پاس آئے اورخوشخری سنائی کہ چیاجان! خدانے آپ کے قاتل کا کام تمام کردیا۔ پھر حضرت الوموی بھاٹا نے نہا کے زانوے وہ تیر کھنٹی کر نکالاتو چونکہ نہر ہیں بجھا یا ہوا تھااس لئے زخم ہے بجائے خون کے پانی بہنے لگا۔ حضرت ابوعام بھاٹا نے اپنی جگہ حضرت ابوموی بھاٹا کوفوج کا سیدسالار بنایا اور بیوصیت کی کہ رسول اللہ بھاٹیا کی خدمت میں میر اسلام عرض کر دینا اور میرے لئے دعا کی درخواست کرنا۔ بیوصیت کی اور ان کی روح پر واز کر گئی۔ حضرت ابوموی اشعری بھاٹا کا بیان ہے کہ جب اس جنگ سے فارغ ہوکر میں بارگاہ رسالت میں پرواز کر گئی۔ حضرت ابوموی اشعری بھاٹا کا بیان ہے کہ جب اس جنگ سے فارغ ہوکر میں بارگاہ رسالت میں عاصر ہوا اور اپنے کی پشت مبارک اور پہلوئے اقدی میں بان کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے پانی منگا کروضو فرما یے بھراپنی دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھا یا کہ میں بان کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے پانی منگا کروضو فرما یا ہے دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھا یا کہ میں نے آپ کی دونوں بعلوں کی سفیدی دکھے لی اور اس طرح ترب نے دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھا یا کہ میں نے آپ کی دونوں بعلوں کی سفیدی دکھے لی اور اس طرح ترب ہے ان باند! عزوجل تو ابوعام بھاٹٹ کو قیامت کے دن بہت سے انسانوں سے نیادہ باتھ میں دونوں ہوئی کی کہ تا اللہ! عزوجل تو عبداللہ بن قیس حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹ کو تیامت کے دن بہت سے انسانوں سے نیادہ باتو یہ دعا فرما و بیجئی دعا فرما و بیجئی دعا فرما و بیادہ باتوں کو بیش دے اور اس کو قیامت کے دن عزت والی جگہ میں داخل فرما ۔ عبداللہ بن قیس حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹ کا نام ہے۔ لا

بہر کیف حضرت ابوموی اشعری بڑائٹ نے درید بن الصمہ کے بیٹے گوٹل کردیا اور اسلامی علم کواپنے ہاتھ میں لے لیا۔ درید بن الصمہ بڑھا ہے گی وجہ ہے ایک ہودج پر سوار تھا۔ اس کو حضرت ربیعہ بن رفیع بڑائٹ نے خودای کی تلوار سے قبل کردیا۔ اس کے بعد کفار کی فوجوں نے ہتھیا رڈال دیا اور سب گرفتار ہو گئے۔ ان قیدیوں میں حضور ٹائٹیائٹی کی سے قبل کردیا۔ اس کے بعد کفار کی فوجوں نے ہتھیا رڈال دیا اور سب گرفتار ہوگئے۔ ان قیدیوں میں حضور ٹائٹیائٹی کی صاحبزادی تھیں۔ جب لوگوں نے رضاعی بہن حضرت بی بی جارگاہ نبوت میں ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ مسلمان ان کو شاخت کے لئے بارگاہ نبوت میں





لائے تو حضور النظیم نے ان کو پہچان لیا اور جوشِ محبت میں آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کران کو بٹھا یا اور پچھاونٹ پچھ بکریاں ان کو دے کر فرمایا کہ تم آزاد ہو۔ اگر تمہارا بی چاہے تو میرے گھر پر چل کرر ہواورا گراپنے گھر جانا چا ہوتو میں تم کو وہاں پہنچا دوں۔انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو نہایت ہی عزت واحتر ام کے ساتھ وہ ان کے قبیلے میں پہنچا دی گئیں۔ 4

#### ( و طا نف کامحاصره

یہ تحریر کیا جا چکا ہے کہ حنین سے بھا گئے والی کفار کی فوجیں پجھ تو اوطاس میں جا کر تھم ری تھیں اور پجھ طا کف کے قلعہ میں جا کر پناہ گزیں ہوگئی تھیں۔اوطاس کی فوجیں تو آپ پڑھ چکے کہ وہ فٹکست کھا کر ہتھیا رڈال وینے پر مجبور ہوگئیں اور سب گرفتار ہوگئیں لیکن طا کف میں پناہ لینے والوں سے بھی جنگ ضروری تھی۔اس لئے حضور کا تیا تائے حنین اور اوطاس کے اموال غنیمت اور قیدیوں کو"مقام جعر انہ" میں جمع کر کے طاکف کارخ فرمایا۔

طائف خودایک بہت ہی محفوظ شہرتھا جس کے چاروں طرف شہر پناہ کی دیوار بنی ہوئی تھی اور یہاں ایک بہت ہی مضبوط قلعہ بھی تھا۔ یہاں گارئیس اعظم عروہ بن مسعود ثقفی تھا جوابوسفیان کا داما دتھا۔ یہاں ثقیف کا جوخاندان آبادتھا وہ عزت وشرافت میں قریش کا ہم پلے شار کیا جاتا تھا۔ کھار کی تمام فوجیں سال بھر کا راشن لے کرطائف کے قلعہ میں پناہ گزیں ہوگئی تھیں۔ اسلامی افواج نے طائف پہنچ کر شہر کا محاصرہ کرلیا مگر قلعہ کے اندر سے کھار نے اس زوروشور کے ساتھ تیروں کی بارش شروع کردی کے شکر اسلام اس کی تاب نہ لا سکا اور مجبور آس کو پسپا ہونا پڑا۔ اٹھارہ دن تک شہر کا محاصرہ جاری رہا مگر طائف فتح نہیں ہوسکا۔ حضور تا گئے نے جب جنگ کے ماہروں سے مشورہ فرمایا تو حضرت نوفل بن معاویہ ٹائٹ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ تا تھا۔ "لومڑی ایٹ بھٹ میں گھس گئی ہے۔ اگر کوشش جاری رہی تو کیڑئی جائے گی لیکن اگر چھوڑ دی جائے تو بھی اس سے کوئی اندیشنہیں۔" یہن کر حضور تا تی تھا ہے کا صرہ اٹھا لینے کا حکم وے دیا۔ رق

طائف کے محاصرہ میں بہت ہے مسلمان زخمی ہوئے اورکل بارہ اصحاب شہید ہوئے سات قریش ، چارانصاراور ایک شخص بنی لیٹ کے۔ زخمیوں میں حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹ کے صاحبزا دے عبداللہ بن ابو بکر ڈٹاٹٹٹا بھی تھے یہ ایک تیرے زخمی ہوگئے تھے۔ پھرا چھے بھی ہوگئے الیکن ایک مدت کے بعد پھران کا زخم پھٹ گیااورا پنے والد ماجد حضرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹٹ کے دورخلافت میں اسی زخم سے ان کی وفات ہوگئی۔ م



### (ل طائف کی مسجد

یہ محدجس کو حضرت عمرو بن امیہ طائف نے تعمیر کیا تھا ایک تاریخی معجد ہے۔ اس جنگ طا نف میں از واج مطہرات میں سے دواز واج ساتھ تھیں حضرت اُم سلمہ اور حضرت زینب ٹاکٹٹراان دونوں کے لئے حضور تاٹیا کے نے دو خیمے گاڑے متنے اور جب تک طائف کا محاصرہ رہا آپ ان دونوں خیموں کے درمیان میں نمازیں پڑھتے رہے۔ جب بعد میں قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا توان لوگوں نے اس جگہ پر محجد بنالی۔ سالہ () جنگ طائف میں بت شکنی

جب حضور النظام نے طائف کا ارادہ فرمایا تو حضرت طفیل بن عمرو دوی طائلا کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا کہ وہ " ذوالکفین " کے بت خانہ کو برباد کردیں۔ یہاں عمر بن حملہ دوی کا بت تھا جولکڑی کا بنا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت طفیل بن عمرودوی طائلا نے بت کوجلاتے وقت وہ ان اشعار کو پڑھتے بن عمرودوی طائلا نے وقت وہ ان اشعار کو پڑھتے جاتے بتھے:

يَاذَا الْكَفَيْنِ لَسْتُ مِنْ عِبَادِكَا مِيْلَادُنَا اقدم مِنْ مِيْلَادِكَا إِنِّيْ حَشَوْتُ النَّارَ فِيْ فُوَّادِكَا

اے ذاکھ بین امیں تیرابندہ نہیں ہوں میری پیدائش تیری پیدائش ہے بڑی ہے میں نے تیرے دل میں آگ لگا دی ہے حضرت طفیل بن عمرودوی طائف میں پہنچ گئے۔ یہ حضرت طفیل بن عمرودوی طائف میں اس مہم سے فارغ ہوکر حضور طائبات کے پاس طائف میں پہنچ گئے۔ یہ " ذوالکھین " ہے قلعہ تو ڑنے کے آلات مجنیق وغیرہ بھی لائے تھے۔ چنانچہ اسلام میں سب سے پہلی یہی مجنیق ہے جو طائف کا قلعہ تو ڑنے کے لئے لگائی گئی۔ مگر کفار کی فوجوں نے تیراندازی کے ساتھ ساتھ گرم گرم لوہ کی سلاخیں جیسکنی شروع کر دیں اس وجہ سے قلعہ تو ڑنے میں کا میابی نہ ہوسکی۔ ملا





کیا کہ یارسول اللہ! آپ قبیلہ ثقیف کے کفار کے لئے ہلا کت کی دعا فرما دیجئے ۔ تو آپ نے دعا ما نگی کہ اَللّٰهُمُ اهٰدِ ثَقِیۡفًا وَأَتِ بِہِمۡ یااللہ! عزوجل ثقیف کو ہدایت دے اور انکومیرے پاس پہنچادے۔ اللہ چنا نچہ آپ ٹائٹی کی سیہ دعامقبول ہوئی کہ قبیلہ ثقیف کا وفد مدینہ پہنچا اور پورا قبیلہ شرف بداسلام ہوگیا۔

# ([ مال غنيمت كي تقسيم

طائف ہے محاصرہ اُٹھا کر حضور گائے "جعر انہ" تشریف لائے۔ یہاں اموال غنیمت کا بہت بڑا ذخیرہ جمع تھا۔
چوہیں ہزاراونٹ، چالیس ہزارے زائد بکریاں، کئی من چاندی، اور چھ ہزار قیدی۔ اسیرانِ جنگ کے بارے میں
آپ گھٹے نے ان کے رشتہ داروں کے آنے کا انتظار فر مایا۔ لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود جب کوئی نہ آیا تو آپ
نے مال غنیمت کو تقسیم فرما دینے کا حکم دے دیا مکہ اور اس کے اطراف کے نومسلم رئیسوں کو آپ نے بڑے بڑے بڑے
انعاموں سے نوازا۔ یہاں تک کہ کی کو تین سواونٹ، کسی کو دوسواونٹ، کسی کوسواونٹ انعام کے طور پر عطافر مادیا۔
اسی طرح بکریوں کو بھی نہایت فیاضی کے ساتھ تقسیم فرمایا۔ لا

#### (آ انصار یول سے خطاب

جن لوگوں کوآپ گائی نے بڑے بڑے انعامات سے نوازاوہ عموماً مکہ والے نومسلم تھے۔اس پر بعض نوجوان انصار یوں نے کہا کہ "رسول اللہ عزوجل و گائی قریش کواس قدرعطا فرمار ہے ہیں اور ہم لوگوں کا پہر بھی خیال نہیں فرمار ہے ہیں۔حالانکہ ہماری تکواروں سے خون میک رہا ہے۔" 12

اورانصار کے پچینو جوانوں نے آپس میں بیجھی کہااورا پنی دل شکنی کا اظہار کیا کہ جب شدید جنگ کا موقع ہوتا ہے تو ہم انصار یوں کو پکاراجا تا ہے اورغنیمت دوسر بےلوگوں کو دی جارہی ہے۔ 13

آپ گائی نے جب یہ چرچاسا تو تمام انصاریوں کو ایک خیمہ میں جمع فرمایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ اسے انصار!
کیاتم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہمارے سرداروں میں ہے کئی نے بھی پچھنیں
کہا ہے۔ ہاں چندئی عمر کے لاکوں نے ضرور پچھ کہددیا ہے۔ حضور کا ٹیائی نے انصار کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ کیا یہ بچ نہیں ہے کہ تم پہلے گراہ تھے میرے ذریعہ سے خدا نے تم کو ہدایت دی ، تم متفرق اور پراگندہ تھے، خدا نے میرے ذریعہ سے تم میں اتفاق واتحاد پیدا فرمایا ، تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعہ سے تم کونی بنادیا۔ ملا

حضور تکھی پیفرماتے جاتے تھے اور انصار آپ کے ہر جملہ کوئ کریہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور رسول کا ہم پر

#### جرت كا آثفوال سال (حصه سوم)



بہت بڑا احسان ہے۔ آپ کا پھڑا نے ارشا دفر ما یا کہ اے انصار! تم لوگ یوں مت کہو، بلکہ مجھ کو یہ جواب دو کہ یا
رسول اللہ کا پھڑا جب لوگوں نے آپ کو تجٹلا یا تو ہم لوگوں نے آپ کی تضدیق کی۔ جب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا
تو ہم لوگوں نے آپ کو شھکانا دیا۔ جب آپ بے سروسامانی کی حالت میں آئے تو ہم نے ہر طرح ہے آپ کی
خدمت کی لیکن اے انصار یو! میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں تم مجھے اس کا جواب دو۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم لوگوں
کو یہ پہند نہیں کہ سب لوگ یہاں سے مال ودولت لے کرا پنے گھر جا نمیں اور تم لوگ اللہ کے نبی کو لے کرا پنے گھر
جا وَ اِخدا کی قسم ! تم لوگ جس چیز کو لے کرا پنے گھر جا وَ گھر وات سے بہت بڑھ کر ہے جس کو وہ لوگ
لے کرا ہے گھر جا نمیں گے۔

یہ میں کرانصار بے اختیار چینے پڑے کہ یارسول اللہ ٹائٹیٹے! ہم اس پرراضی ہیں۔ ہم کوصرف اللہ عزوجل کا رسول چاہے اوراکٹر انصار کا توبیہ حال ہو گیا کہ وہ روتے روتے بے قرار ہو گئے اورآنسوؤں سے ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔ پھرآپ ٹائٹیٹے نے انصار کو سمجھا یا کہ مکہ کے لوگ بالکل ہی نومسلم ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو جو پچھ دیا ہے یہ ان کے استحقاق کی بنا پر نہیں ہے بلکہ صرف ان کے دلوں میں اسلام کی اُلفت پیدا کرنے کی غرض ہے دیا ہے، پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں ہے ہوتا اور اگر تمام لوگ کسی وادی اور گھائی میں چلیں تو میں انصار میں ہے ہوتا اور اگر تمام لوگ کسی وادی اور گھائی میں چلیں تو میں انصار کی وادی اور گھائی میں چلوں گا۔ کا

# ( قىد يون كى ر ہائى

آپ جب اموال فنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ بنی سعد کے رئیس زہیر ابوصر دچند معززین کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسیران جنگ کی رہائی کے بارے میں درخواست پیش کی ۔ اس موقع پر زہیر ابوصر دینے ایک بہت مؤثر تقریر کی ، جس کا خلاصہ سے ہے کہا ہے محمد! ( ساتھ اپنی ) آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حلیمہ کا دودھ پیا ہے ۔ آپ نے جن عورتوں کو ان چھپروں میں قید کر رکھا ہے ان میں سے بہت کی آپ کی رضا گی ) چھو پھیاں اور بہت کی آپ کی خالا تھیں ہیں ۔ خدا کی قسم! اگر عرب کے بادشاہوں میں ہے کی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم کو اس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتیں اور آپ سے تو اور بھی زیادہ ہماری تو تعات وابستہ ہیں ۔ لہذا آپ ان سب قیدیوں کورہا کرد ہے ہے۔

ز ہیر کی تقریر سن کرحضور کا گیائے بہت زیادہ متأثر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ





انظارکیا مگرآپلوگوں نے آنے میں بہت زیادہ دیراگادی۔ بہر کیف میرے خاندان والوں کے حصہ میں جس قدر لونڈی غلام آئے ہیں۔ میں نے ان سب کوآ زاد کر دیا۔ لیکن اب عام رہائی کی تدبیر ہے ہے کہ نماز کے وقت جب مجمع ہوتو آپلوگ اپنی درخواست سب کے سامنے پیش کریں۔ چنانچے نماز ظہر کے وقت ان لوگوں نے بیدرخواست مجمع کے سامنے پیش کریں۔ چنانچے نماز ظہر کے وقت ان لوگوں نے بیدرخواست مجمع کے سامنے پیارشاد فرمایا کہ مجھ کو صرف اپنے خاندان والوں پر اختیار ہے لیکن میں تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے بیس کرتمام انصار و مہاجرین اور دوسرے تمام مجاہدین نے بھی عرض کیا کہ یارسول اللہ! (عزوجل و اللہ اللہ) ہوگئے۔ گا

# ال غيب دان رسول الله

رسول الله عز وجل و تاليا نے ہوازن کے وفد سے دریا فت فرمایا کہ مالک بن عوف کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا

#### جرت كا آ څوال سال (حصة موم)



کہ وہ" ثقیف" کے ساتھ طائف میں ہے۔آپ نے فرمایا کہتم لوگ مالک بن عوف کو خبر کر دو کہ اگر وہ مسلمان ہوکر میرے پاس آ جائے تو میں اس کا سارا مال اس کو واپس دے دوں گا۔اس کے علاوہ اس کو ایک سواونٹ اور بھی دوں گا۔ مال کہ بن عوف کو جب بیخبر ملی تو وہ رسول اللہ عز وجل و کا ایک کی خدمت میں مسلمان ہو کر حاضر ہو گئے اور حضور کا ایک بن عوف کو جب بیخبر دفر ما دیا اور وعدہ کے مطابق ایک سواونٹ اس کے علاوہ بھی عنایت فرمائے۔ مالک بن عوف آپ کا گئے گئے کا س خلق عظیم ہے بے حدمتاً تر ہوئے اور آپ کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا جس کے دوشعر بیزیں:

فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ بِمِثْلِ مُحَّدٍ مَا اِنْ رَأَيْتُ وَ لَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ وَ مَتْيٰ تَشَأْ يُغْبِرُكَ عَمَّا فِيْ غَدٍ وَ مَتْيٰ تَشَأْ يُغْبِرُكَ عَمَّا فِيْ غَدٍ اَوْفِيْ وَ اَعْطِي لِلْجَزِيْلِ إِذَا اجْتُدِي

یعنی تمام انسانوں میں حضرت مجمد تالیہ کامثل ندمیں نے دیکھاند سنا جوسب سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والے اور سب سے زیادہ مال کثیرعطافر مانے والے ہیں۔اور جب تم چاہوان سے پوچھلووہ کل آئندہ کی خبرتم کو بتادیں گے۔ روایت ہے کہ نعت کے بیا شعارین کر حضور علیاتا ان سے خوش ہو گئے اور ان کے لئے کلمات خیر فرماتے ہوئے انہیں بطورانعام ایک حلہ بھی عنایت فرمایا۔ 18

#### ( عمرهٔ جعرانه

اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے جعر انہ ہی ہے عمرہ کاارادہ فر ما یا اور احرام باندھ کر مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد پھرمدینہ واپس تشریف لے گئے اور ذوالقعدہ ۸ ھکومدینہ میں داخل ہوئے۔ 19

#### (آ ۸ھ کے متفرق وا قعات

ال ای سال رسول الله عزوجل و کالتی کے فرزند حضرت ابراہیم الله حضرت ماریہ قبطیه الله اکے شکم سے پیدا ہوئے ۔حضور کالتی کی وفات ہوگئی۔اتفاق سے ہوئے ۔حضور کالتی کی وفات ہوگئی۔اتفاق سے جس دن ان کی وفات ہوئی سورج گربن ہوا چونکہ عربوں کا عقیدہ تھا کہ کی عظیم الشان انسان کی موت پرسورج گربن کی وفات کا متیجہ ہے۔
گربن لگتا ہے۔اس لئے لوگوں نے یہ خیال کرلیا کہ یہ سورج گربن حضرت ابراہیم الله کی وفات کا متیجہ ہے۔





جاہلیت کے اس عقیدہ کو دور فرمانے کے لئے حضور تا گئے نے ایک خطبرد یا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ چاند اور سورج میں کسی کی موت و حیات کی وجہ ہے گر بہن نہیں لگتا بلکہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ اپنے بندوں کوخوف دلاتا ہے۔اس کے بعد آپ تا گئے نے نماز کسوف جماعت کے ساتھ پڑھی۔ 20

الله و ہی بھاؤمقرر فرمانے والا ہے و ہی روزی کو تنگ کرنے والا ، کشاد ہ کرنے والا ، روزی رسال ہے۔ 🛂

- ال بعض مؤرخین کے بقول ای سال مسجد نبوی میں منبر شریف رکھا گیا۔ اس سے قبل حضور طائی ایک ستون سے فیک لگا کر خطبہ پڑھا کر تے ہتھے اور بعض مؤرخین کا قول ہے کہ منبر کے ھیں رکھا گیا۔ یہ منبر لکڑی کا بنا ہوا تھا جو ایک انصاری عورت نے بنوا کر مسجد میں رکھوا یا تھا۔ حضرت امیر معاویہ ٹاٹٹ نے چاہا کہ میں اس منبر کو تبرکا ملک شام لے جاؤں گر انہوں نے جب اس کواس کی جگہ سے ہٹا یا تو اچا نک سار سے شہر میں ایسا اندھیرا چھا گیا کہ دن میں تار نظر آنے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت امیر معاویہ ٹاٹٹ بہت شرمندہ ہوئے اور صحابہ کرام ٹاٹٹ نے معذرت خواہ ہوئے اور انہوں نے اس منبر کے نیچ تین سیڑھیوں کا اضافہ کر دیا۔ جس سے منبر نبوی کی تعنوں پر انی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے پر انی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے ہوئی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے سے اس کی مرمت کرائی۔ دیسے منبر بہت زیادہ پرانا ہوکر انتہائی کمز ور ہوگیا تو خلفاء عباسیہ نے بھی اس کی مرمت کرائی۔ دیسے میں میں کیا سیاسی نے بھی اس کی مرمت کرائی۔ دیسے میں میں کی مرمت کرائی۔ دیسے عباسیہ نے بھی اس کی مرمت کرائی۔ دیسے میں میں کیا سیاسی نے بھی اس کی مرمت کرائی۔ دیسے میں میں کیا سیاسی کی مرمت کرائی۔ دیسے میں میں کیا سیاسی کی مرمت کرائی۔ دیسے میں میں کیا میں کی مرمت کرائی۔ دیسے میں میں کر دیا۔ جس سیاسی میں میں کر دیا سیاسی میں میں کیوں میں کیا کی مرمت کرائی۔ دیسے میں کی مرمت کرائی۔ دیسے میں میں کر دیا۔ جس سیاسی میں کیا کیا تھی کی مرمت کرائی۔ دیسے میں کی مرمت کرائی۔ دیسے میں میں کر دیا۔ جس سیاسی میں کر دیا میں کر دیا۔ جس سیاسی میں کر دیا جس کر دیا کی کر دیا جس سیاسی میں کر دیا ہو کر دی
- ای سال قبیله عبدالقیس کا وفد حاضر خدمت ہوا۔حضور تا ان او گول کوخوش آمدید کہاا وران او گول کے حق میں یول دعا فرمائی که" اے اللہ! عز وجل تو عبدالقیس کو بخش دے" جب بیلوگ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو اپنی

#### هجرت كا آثفوال سال (حصة سوم)



سواریوں سے کود کر دوڑ پڑے اور حضور تا اللہ کے مقدی قدم کو چوشنے لگے اور آپ تا اللہ کے ان لوگوں کو منع نہیں فرمایا۔ 24 آل تو بہ کی فضیلت

حضرت سیدنا ابن معود ڈاٹٹ سے روایت ہے، اللہ عزوجل کے محبوب، منزہ عن العیوب تاثیق کا فرمان رحمت نشان ہے اَلتَّائِبُ مِنَ اللَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ يعنى گناہ ہے تو بہ كرنے والا ایسا ہے جیسا كہ اس نے گناہ كیا ہى نہیں۔ 25



#### حوالهجات سبقنمبر 22

| 11.1 | ۵:_ | التو | (2)  | ŀ |
|------|-----|------|------|---|
|      |     |      | 1000 |   |

(4) طری جسس ۱۹۸

(6) (رقانی جسس۳۰

(8) زرقانی جسس

(10) مسلم ج ٢ص ٢٠٠٧

(12) بخاري چېس ۲۴۰

(14) يخارى ي ٢٥٠ (14)

(16) سيرت ابن بشام ج٣٨٥ ص ٢٨٨ وس ٢٨٩

(18) ميرت ابن بشام ن م ص ١٩١

الاستان المركاة (18)

(22) مدارخ النيوة يع السمال

(24) مارج النوةج اس٠٣٠

(1) بخاري ج ٢ س ٢٦ غز وه طائف

(3) بارى چەس ١١٩

(5) زرقانی جسس

(7) زرقانی جسس ۲

(9) مدارج النوة ج٢٥ س١٨٦

(11) ميرت اين بشام ج٢ ص ٢٨٩

(13) يخاري ج مس ۱۲۲

(15) بخاري چ<sup>۲</sup> ش ۲۲۰

(17) بخاری ځاص ۲۲۵

(19) زرقائی چسس

(21) مدارج النوة ج اس ٣٢٥

(23) مدارج النبوة جاس ٢٢٧

(25) سنن ابن ماجيس ٢٢٣٥





# مشقسبقنمبر الا

# سوال نبر 1 فیل میں دیئے گئے سوالات کے مخضر جواب تحریر کیجئے۔

| 🕦 در پدبن الصمه كون تفا؟                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ***************************************                                           |
| 😉 حضرت"شيماء" والفخا كون تقين ؟                                                   |
| ••••••••••••••••••••••••                                                          |
| 🚯 طائف کےمحاصرہ میں کتنے مسلمان زخمی وشہید ہوئے؟                                  |
| ***************************************                                           |
| 🐠 حضور تَاتِيَا فِي نَا عَالِكَ كَ لِيَّةَ كِيا وعده فرما يا تَهَا؟               |
| 🔕 حضور نبی اکرم ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینب ڈھٹٹانے کب وفات پائی اوران کتنی اولا دھی؟ |
|                                                                                   |
| 🚳 توبه کی فضیلت بیان کریں؟                                                        |
|                                                                                   |

#### ججرت كا آثفوال سال (حصة سوم)

کمانوں

🔲 نوای



|        | <u>۽ ڪ</u> | ب کےسامنے 🗸 کانشان اُ | ذیل جوابات میں درست جوا         | سوال نبر 2 ورج     |
|--------|------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
|        |            |                       | پرانا ہوکرانتہائی کمزور ہوگیا   | 0 جب په بهت زياده  |
| تعلق   | 0          | כניכים 📋              | 🗖 منبر                          | ے گھر              |
|        |            |                       | الپس لينا منظور کيا             | 😝 مین کروفدنے کوو  |
| جانور  |            | مامان 🗖               | ال 👝                            | تديوں 🔃            |
|        |            |                       | فون شکِ رہاہے                   | 🚯 حالانکدہماری سے  |
| كمانوا | 0          | تگواروں               | رويول 🗀                         | ں ہاتوں            |
|        |            | فيان كانتفا           | عروه بن مسعو ڎثقفی تھا جوا بوسن | 🐧 يبال كارئيس اعظم |
| واماو  | 0          | <u>ķ</u> . 🗀          | بھائی 🗀                         | يا 🗆               |

|      |  | 6       |  |    | 1180  |
|------|--|---------|--|----|-------|
| بهن. |  | پھو پھی |  | 12 | 🗍 خال |

🜖 جب لوگوں نے ان کوگر فقار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی ہوں

🐠 باقی مانده عرب کی بھی ہمت ندر ہی کداب اسلام کے مقابلہ میں اٹھاسکیں

| يوجھ 🔲 | 🔲 تتھیار | 🔲 زبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🔲 ہاتھ |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |          | The state of the s |        |





#### والنبر 3 كالم ملاية

# دوسراگالم خدانے میرے ذریعہ ہے تم کوغنی بنادیا آخراس گوٹل کرکے دم لیا۔ غالب آسکتا ہے میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ شہر پناہ کی دیوار بنی ہوئی تھی

|                 | پېلا کالم                  |
|-----------------|----------------------------|
| locopy rac      | آج تجلاجم پر کون           |
|                 | تم مفلس تضے،               |
|                 | جس کے چاروں طرف            |
| TOTAL THAT SAME | اور حضرت ابوموی طاشئے نے   |
| *******         | میں نی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے |
| *******         | اوردو ہزارنومسلم ہتھے      |

#### سوال نبر ( 4 خالى جلَّه يُر يَجِعُ ـ

- 🚺 تومیں .....کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا
- 🙉 که مجھ کو صرف اپنے .....والوں پر اختیار ہے
- الساح کرلیں میری وفات کے بعد آپ حضرت .....ے نکاح کرلیں
- 🐠 بیمنبر..... کا بناہوا تھا جوایک انصاری عورت نے بنوا کرمسجد میں رکھوا یا تھا
  - الماد تے سیسکرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں
    - 🚳 اس کے بعدآ پ ﷺ نے نماز ..... جماعت کے ساتھ پڑھی



# ہجرت کا نواں سال

# حصداول

# · %

# ( و عاملوں كا تقرر

حضور التيالي نے 9 ھے محرم کے مہینے میں زکو ۃ وصد قات کی وصولی کے لئے عاملوں اور محصّلوں کو مختلف قبائل میں روانہ فرمایا۔ ان امراء و عاملین کی فہرست میں مندرج ذیل حضرات خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں جن کو ابن سعد نے ذکر فرمایا ہے۔

- 💵 حضرت عيدينه بن حصن الألثة كوبني تميم كي طرف 🔃 حضرت يزيد بن حصين الألثة كواسلم وغفار
- 📧 حضرت عباد بن بشر هاتلا كوسليم ومزينهذ
  - 📧 حضرت عمر و بن العاص طالط کو بنی فزار ه 🔞 حضرت ضحاک بن سفیان طالط کو بنی کلاب
    - اللبتيه ظاف كوبن عبيان اللبتيه الله كوبن كعب
- 🔟 حضرت مهاجر بن ابی امیه دانش کوصنعاء 🔟 حضرت زیاد بن لبیدانصاری دانش کوحضرموت
  - 📶 حضرت عدى بن حاتم ﷺ كوتبياي و بني اسعد 🏻 🔟 حضرت ما لك بن نويره ﷺ كو بني حنظله
    - 🔣 حضرت زبرقان طائفا كوبني سعد كے نصف حصه 🔃 حضرت قيس بن عاصم طائفا كو
      - 📧 حضرت علاء بن الحضر مي الله الله كو بحرين 🜃 حضرت على الله الله كونجران

بيحضور شہنشاہ رسالت النظام کے امراءاور عاملين ہيں جن كوآپ النظام نے زكو ۃ وصدقات وجزيه وصول كرنے





# کے لئے مقرر فرمایا تھا۔ را (7 بنی خمیم کا وفد

محرم 9 ھ میں حضور طالق نے بشر بن سفیان ڈاٹٹ کو بنی خزاعہ کے صدقات وصول کرنے کے لئے بھیجا۔انہوں نے صدقات وصول کر کے جمع کئے کہ نا گہاں ان پر بنی تمیم نے حملہ کردیا وہ اپنی جان بچا کر کسی طرح مدینہ آ گئے اور سارا ما جرا بیان کیا۔حضور طالق نے بنی تمیم کی سرکو بی کے لئے حضرت عیدنہ بن حصن فزاری ڈاٹٹ کو پچاس سواروں کے ساتھ بھیجا۔انہوں نے بنی تمیم پر ان کے صحرا میں حملہ کر کے ان کے گیارہ مردوں ، اکیس عور توں اور تیس لڑکوں کو گرفتار کر لیااوران سب قیدیوں کو مدینہ لائے۔ رق

اس کے بعد بنی تمیم کا ایک وفد مدینہ آیا جس میں اس قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے اور ان کا رکیس اعظم اقرع بن حابس اور ان کا خطیب" عطار د" اور شاعر" زبر قان بن بدر" بھی اس وفد میں ساتھ آئے تھے۔ بیلوگ دندناتے ہوئے کا شانہ نبوت کے پاس پہنچ گئے اور چلانے لگے کہ آپ نے ہماری عور توں اور بچوں کوکس جرم میں گرفتار کررکھا ہے۔

اس وقت حضور کالیا اور دوسرے حائشہ بڑگا کے جمرہ مبارکہ میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ ہر چند حضرت بلال اور دوسرے صحابہ ڈالٹی نے ان لوگوں کو منع کیا کہ تم لوگ کاشانۂ نبوی کے پاس شور نہ مجاؤ۔ نماز ظہر کے لئے خود حضور کالٹیا مسجد میں تشریف لانے والے ہیں۔ مگر بیلوگ ایک نہ مانے شور مجاتے ہی رہے جب آپ کالٹیا باہر تشریف لا کرمسجد نبوی میں رونق افر وز ہوئے تو بی تمیم کارئیس اعظم اقرع بن حابس بولا کہ اے محمد! ہمیں اجازت دیجے کہ ہم گفتگو کریں کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جس کی مدح کردیں تو وہ مزین ہوجاتا ہے اور ہم لوگ جس کی مذمت کردیں تو وہ عیب سے داغدار ہوجاتا ہے۔

حضور النيائي نے فرما يا كہتم لوگ غلط كہتے ہو۔ بيرخدا وند تعالىٰ ہى كى شان ہے كداس كى مدح زينت اوراس كى مذمت داغ ہے تم لوگ بيكہو كہ تمہارام تصدكيا ہے؟ بيرن كر بن تميم كہنے لگے كہ ہم اپنے خطيب اورا پنے شاعر كو لے كر يہاں آئے ہيں تا كہ ہم اپنے قابل فخر كار ناموں كو بيان كريں اور آپ اپنے مفاخر كو پيش كريں۔

آپ ٹاٹیٹا نے فرما یا کہند میں شعروشاعری کے لئے بھیجا گیا ہوں نداس طرح کی مفاخرت کا مجھے خداعز وجل کی طرف ہے تھا طرف سے تھم ملا ہے۔ میں تو خدا کا رسول ہوں اس کے باوجودا گرتم یبی کرنا چاہتے ہوتو میں تیار ہوں۔



یہ سنتے ہی اقرع بن حابس نے اپنے خطیب عطار دکی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کھڑے ہوکرا پنے مفاخراور
اپنے آباء واجداد کے مناقب پر بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایک دھوال دھار خطبہ پڑھا۔ آپ بالی نے انسار کے خطیب حضرت ثابت بن قیس بن ثابل ڈھٹ کو جواب دینے کا حکم فرمایا۔ انبول نے اٹھ کر برجت ایسافسے و
بلیغ اور موثر خطبہ دیا کہ بن تمیم ان کے زور کلام اور مفاخر کی عظمت من کر دنگ رہ گئے۔ اور ان کا خطیب عطار دبھی ہکا
بکا ہوکر شرمندہ ہوگیا پھر بنی تمیم کا شاع "زبرقان بن برد" اٹھا اور اس نے ایک قصیدہ پڑھا۔ آپ بالی نے خضرت
بکا ہوکر شرمندہ ہوگیا پھر بنی تمیم کا شاع "زبرقان بن بدر" اٹھا اور اس نے ایک قصیدہ پڑھا۔ آپ بالی نے خضرت مناور تھی ہو اس کے لئے لگا کہ خدا کی قسم! محمد و بلاغت سے معمور قصیدہ
پڑھ دیا کہ بنی تمیم کا شاعر آلو بن گیا۔ بالآخر اقرع بن حابس کہنے لگا کہ خدا کی قسم! محمد ( بالی نے ایک کوغیب سے ایک
تا شیرو نفرت حاصل ہوگئ ہے کہ ہرفضل و کمال ان پرختم ہے۔ بلاشہ ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ فسیح و
بلیغ ہے اور ان کا شاعر ہمارے شاعر ہمارے شاعر سے بہت بڑھ چڑھ کر ہے۔ اس لئے انصاف کا نقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے
سامنے سرتسلیم خم کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ حضورا قدس ٹائی کے مطبع وفر ما نبر دار ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو
گئے۔ پھر ان لوگوں کی درخواست پرحضور ٹائی کے نان کے قید یوں کور ہافر ماد یا اور یہ لوگ اپنے قبیلے میں واپس
طیلے گئے۔

ا نہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی بیآیت نازل ہوئی کہ

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَآءِ الْحُجُرْتِ آكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ۞وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوُا حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ۞﴾ ﴿

بے شک وہ جوآپ کو حجروں کے باہرے پکارتے ہیں۔ان میں اکثر بے عقل ہیں اوراگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو بیان کے لئے بہتر تھااوراللہ بخشنے والامہر بان ہے۔ ر4

# 🕽 حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹامسلمان

رئیج الآخر 9 ھ میں حضور گائی نے حضرت علی ڈاٹٹ کی ماتحق میں ایک سوپچاس سواروں کواس لئے بھیجا کہ وہ قبیلہ "طی" کے بت خانہ کو گرا دیں۔ ان لوگوں نے شہر فلس میں پہنچ کر بت خانہ کو منہدم کرڈ الا اور پچھاونٹوں اور بکریوں کو گراور چندعور توں کو گرفقار کر کے بیالوگ مدینہ لائے۔ ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم بھاگ کرملک شام چلاگیا۔ حاتم طائی کی لڑک جب بارگاہ رسالت میں پیش کی گئ تواس نے





کہا یا رسول اللہ! ( ساتی کیا و میں تعام طائی " کی لڑکی ہوں۔ میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرا بھائی " عدی بن حاتم " مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں ضعیفہ ہوں آپ مجھ پراحسان کیجئے خدا آپ پراحسان کرے گا۔حضور ٹاٹیٹی نے ان کو چھوڑ دیا اور سفر کے لئے ایک اونٹ بھی عنایت فرمایا۔ یہ مسلمان ہوکرا پنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچی اور اس کو حضور ٹاٹیٹیٹ کے احلاق نبوت ہے آگاہ کیا اور رسول اللہ ٹاٹیٹیٹ کی بہت زیادہ تعریف کی ۔عدی بن حاتم اپنی اور اس کو حضور ٹاٹیٹیٹ کے احدی بن حاتم اپنی مان طلب بہن کی زبانی حضور ٹاٹیٹیٹ کے خلق عظیم اور عادات کر بھر کے حالات بن کر بے حدمتا از ہوئے اور بغیر کوئی امان طلب کئے ہوئے مدید عاصر ہوگئے۔لوگوں نے بارگاہ نبوت میں بی خبر دی کہ عدی بن حاتم آگیا ہے۔

حضور رحمة للعالمين الميلية نے انتہائی کر بماندانداز سے عدی بن حاتم کے ہاتھ کواپے دست رحمت ہیں لے لیا اور فرمایا کدا سے عدی اجتم کسی چیز سے بھا گے؟ کیا آلا آلا الله کہنے سے تم بھا گے؟ کیا خدا کے سواکوئی اور معبود بھی ہے؟ عدی بن حاتم نے کہا کہ "نہیں" پھر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے ان کے اسلام قبول کرنے سے حضور علیا کلا اس قدر خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے آپ کا چیر ہ انور جہنے لگا اور آپ نے ان کو خصوصی عنایات سے نوازا۔ حضرت عدی بن حاتم گل کو رہ بہت ہی تنی تھے۔ حضرت امام احمد ناقل ہیں کہ کسی نے ان سے ایک سودر ہم کا سوال کیا تو یہ خوا ہو گئے اور کہا کہتم نے فقط ایک سودر ہم ہی مجھ سے مانگا تم نہیں جانے کہ میں حاتم کا بیٹا ہول خدا کی تم ایک تو تا دور ہیں بھی پہاڑ کی طرح اسلام پر ثابت قدم ہو لئے نہائل نے اپنی زکو ہ روک دی اور بہت سے مرتد ہو گئے یہاں دور میں بھی پہاڑ کی طرح اسلام پر ثابت قدم رہے اور اپنی قوم کی زکو ہ لاکر بارگاہ خلافت میں پیش کی اور عراق کی فتو حات اور دوسر سے اسلامی جہادوں میں مجابد کہ حیثیت سے شریک ہوئے اور ۱۸ ھیں ایک سومیں برس کی عمر پاکروصال فرمایا اور صحاح سندگی ہرکتاب میں کی حیثیت سے شریک ہوئے اور ۱۸ ھیل ایک سومیں برس کی عمر پاکروصال فرمایا اور صحاح سندگی ہرکتاب میں کی حیثیت سے شریک ہوئے اور کردہ حیثیں مذکور ہیں ۔ رق

# ( کوزوهٔ تبوک

" تبوک" مدینداورشام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے چودہ منزل دورہے۔ بعض مؤرخین کا قول ہے کہ" تبوک" ایک چشمہ کا نام ہے۔ ممکن ہے بیسب باتیں موجود ہوں! ایک چشمہ کا نام ہے۔ ممکن ہے بیسب باتیں موجود ہوں! بیغزوہ سخت قحط کے دنوں میں ہوا۔ طویل سفر، ہواگرم، سواری کم، کھانے پینے کی تکلیف، کشکر کی تعداد بہت زیادہ، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دئی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو "جیش



العسر ۃ" ( تنگ دی کالشکر ) بھی کہتے ہیں اور چونکہ منافقوں کواس غزوہ میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی تھی۔اس وجہ سے اس کا ایک نام" غزوہ فاضحہ" (رسوا کرنے والاغزوہ ) بھی ہے۔اس پرتمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہاس غزوہ کے لئے حضور تائیلی ماہ رجب 9 ھے جعرات کے دن روانہ ہوئے۔ م

#### ( ) غزوهٔ تبوک کاسب

عرب کا عسانی خاندان جوقیصر روم کے زیراثر ملک شام پرحکومت کرتا تھا چونکہ وہ عیسائی تھااس لیے قیصر روم نے اس کواپنا آلہ کاربنا کر مدینہ پرفوج کشی کاعزم کرلیا۔ چنا نچہ ملک شام کے جوسودا گرروغن زیتون بیچنے مدینہ آیا کرتے تھے۔انہوں نے خبر دی کہ قیصر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی ہے۔اور اس فوج میں رومیوں کے علاوہ قبائل کخم وجذام اور عسان کے تمام عرب بھی شامل ہیں۔ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف جرچا تھا اور رومیوں کی اسلام وشمنی کوئی ڈھئی چھی چیز نہیں تھی اس لیے ان خبروں کو غلط بھے کرنظرا نداز کر دینے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔اس لیے ان خبروں کو غلط بھے کرنظرا نداز کر دینے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔اس لیے دینے کی تیاری کا تھی دے دیا۔

لیکن جیسا کہ ہم تحریر کر چکے ہیں کہ اس وقت تجازِ مقدس میں شدید قبط تھا اور بے پناہ شدت کی گرمی پڑرہی تھی ان وجو ہات سے لوگوں کو گھر سے لکلنا شاق گزرر ہاتھا۔ مدینہ کے منافقین جن کے نفاق کا بھانڈ ا پھوٹ چکا تھا وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی چراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔لیکن اس کے باوجو دتیس ہزار کا لفکر جمع ہو گیا۔ گران تمام مجاہدین کے لیے سوار یوں اور سامان جنگ کا انتظام کرنا ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا کیونکہ لوگ قبط کی وجہ سے انتہائی مفلوک الحال اور پریشان تھے۔ اس لیے حضور کا پہنے نے تمام قبائل عرب سے فوجیں اور مالی امداد طلب فرمائی۔ اس طرح اسلام میں کی کار خیر کے لیے چندہ کرنے کی سنت قائم ہوئی۔

#### (آل فبرست چنده د مبندگان

حضرت ابو بکرصدیق بھٹھ نے اپنا سارا مال اور گھر کا تمام اٹا ثہ یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی لا کر بارگاہ نبوت میں پیش کردیئے۔اور حضرت عمر فاروق بھٹھ نے اپنا آ دھامال اس چندہ میں دے دیا۔منقول ہے کہ حضرت عمر بھٹھ جب اپنانصف مال کے کر بارگاہ اقدی میں چلے تو اپنے دل میں بینخیال کر کے چلے بھے کہ آج میں حضرت ابو بکرصدیق بھٹھ سے سبقت لے جاؤں گا کیونکہ اس دن کا شانۂ فاروق میں اتفاق سے بہت زیادہ مال تھا۔حضور اقدی میں انتخاب نے حضرت عمر فاروق بھٹلا ہے دریا فت فرمایا کہ اے عمر! کتنا مال یہاں لائے اور کس قدر گھر پر چھوڑا؟





عرض کیا کہ یارسول اللہ! آ دھامال حاضر خدمت ہے اور آ دھامال اہل وعیال کے لئے گھر میں چھوڑ ویا ہے اور جب یجی سوال اپنے یار غار حضرت صدیق اکبر ڈلٹٹؤ سے کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اِڈ کٹڑٹ اللّٰہ وَ رَسُولَهُ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر کا ذخیرہ بنا دیا ہے۔ آپ کٹٹٹٹٹ نے ارشا دفر مایا کہ مَا مَیْنَکُمْمَامَا مَیْنَکُمُمَتُکُمُامَا مَیْنَکُمُمُمُنَّکُمُمَامُمُ وونوں میں اتناہی فرق ہے جتناتم دونوں کے کلاموں میں فرق ہے۔

حضرت عثمان غنی ٹاٹٹا ایک ہزار اونٹ اورستر گھوڑے مجاہدین کی سواری کے لئے اور ایک ہزار اشر فی فوج کے اخراجات کی مدمیں اپنی آستین میں بھر کرلائے اور حضور علیائلا کی آغوش مبارک میں بھیر دیا۔ آپ ٹاٹٹیٹا نے ان کو قبول فرما کر بیدعا فرمائی کہ اَللٰہُمَّ اَرْضِ عَنْ عُثْمَانَ فَاتِّنِ عَنْهُ رَاضِ اے اللّٰدَوعثان سے راضی ہوجا کیونکہ میں اس سے خوش ہو گیا ہوں۔
اس سے خوش ہو گیا ہوں۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف ڈاٹٹونے چالیس ہزار درہم دیا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! (سائٹٹِٹٹے) میرے گھر میں اس وقت ای ہزار درہم تھے۔ آ دھا بارگاہ اقدس میں لایا ہوں اور آ دھا گھر پر بال بچوں کے لئے چھوڑ آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے جوتم لائے اور اس میں بھی برکت عطا فرمائے جوتم نے گھر پر رکھا۔ اس دعاء نبوی کا بیا ٹر ہوا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف ڈاٹٹو بہت زیا دہ مالدار ہوگئے۔

اسی طرح تمام انصار ومہا جرین نے حسب توفیق اس چندہ میں حصد لیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتاراتار کر بارگاہ نبوت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عاصم بن عدی انصاری طابع نے کئی من تھجوریں دیں۔ اور حضرت ابوعیل انصاری طابع جو بہت ہی مفلس تھے فقط ایک صاع تھجور لے کر حاضر خدمت ہوئے اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ! میں نے دن بھر پانی بھر بھر کرمز دوری کی تو دوصاع تھجوریں مجھے مز دوری میں ملی ہیں۔ ایک صاع اہل و عیال کو دے دی ہے اور یہ ایک صاع حاضر خدمت ہے۔ حضور رحمۃ للعالمین مالوں کے اور پر ایک اپنے ایک مفلس جال شار کے اس نذرانہ خلوص سے بیحد متاثر ہوا اور آپ مالی نے اس تھجور کو تمام مالوں کے اوپر رکھ دیا۔ رہ

# ( فوج کی تیاری

رسول الله علی کا ب تک بیطریقد تھا کہ غزوات کے معاملہ میں بہت زیادہ راز داری کے ساتھ تیاری فرماتے سے سے سے سے سے بہاں تک کہ عسا کر اسلامیہ کوعین وقت تک بیجی نہ معلوم ہوتا تھا کہ کہاں اور کس طرف جانا ہے؟ مگر جنگ تبوک کے موقع پرسب کچھانتظام علانیہ طور پر کیا اور بیجی بتادیا کہ تبوک چلنا ہے اور قیصرروم کی فوجوں سے جہاد کرنا



ہتا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیاری کرلیں۔حضرات صحابہ کرام ٹناڈٹانے جیسا کہ لکھا جاچکا دل کھول کر چندہ دیا مگر پھر بھی پوری فوج کے لئے سوار یوں کا انتظام نہ ہور کا۔ چنا نچہ بہت سے جا نباز مسلمان اسی بنا پر اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے کہ ان کے پاس سفر کا سامان نہیں تھا یہ لوگ در باررسالت میں سواری طلب کرنے کے لئے حاضر ہوئے مگر جب رسول اللہ کا لیٹھ نے فرما یا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے تو یہ لوگ اپنی بے سروسامانی پر اس طرح بلبلا کر روئے کہ حضور رحمت عالم تاہیل کوان کی آہ وزاری اور بے قراری پر رحم آگیا۔ چنا نچے قرآن مجید گواہ ہے کہ

﴿ وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا آجِدُ مَا آخِيلُكُمْ عَلَيْهِ ۖ تَوَلَّوا وَّاعْيُنْهُمُ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنَا الَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۞﴾ ﴿ 8

اور ندان لوگوں پر پچھے حرج ہے کہ وہ جب (اے رسول) آپ کے پاس آئے کہ ہم کوسواری دیجئے اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نبیں جس پر تمہیں سوار کروں تو وہ واپس گئے اور ان کی آٹکھوں سے آنسو جاری متھے کہ افسوس ہمارے باس خرچ نہیں ہے۔

### (ل تبوك كوروانگي

بہر حال حضور کا اللہ تیں ہزار کالشکر ساتھ لے کر تبوک کے لئے روانہ ہوئے اور مدینہ کانظم ونت چلانے کے لئے حضرت علی ڈاٹٹ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب حضرت علی ڈاٹٹ نے نہایت ہی حسرت وافسوں کے ساتھ عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا آپ مجھے عور توں اور بچوں میں چھوڑ کرخود جہاد کے لئے تشریف لئے جارہے ہیں توارشا دفر مایا کہ

# ﴿ ٱلا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِينِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُؤسَى إلاَّ ٱنَّهٰ لَيْسَ نَبِيَّ بَعْدِينَ ﴾ و

کیاتم اس پرراضی نہیں ہو کہتم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت بارون طیانگا کو حضرت موکی علیانگا کے ساتھ تھی مگریہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

یعنی جس طرح حضرت مولی علیائیا کوہ طور پر جاتے وقت حضرت ہارون علیائیا کواپنی امت بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لئے اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے اسی طرح میں تم کواپنی امت سونپ کر جہاد کے لئے جارہا ہوں۔

مدینہ سے چل کرمقام " ہنیۃ الوداع" میں آپ گھٹے نے قیام فرمایا۔ پھرفوج کا جائز ہلیااورفوج کا مقدمہ، میمنہ، میسرہ وغیرہ مرتب فرمایا۔ پھروہاں سے کوچ کیا۔ منافقین قشم کے جھوٹے عذراور بہانے بنا کررہ گئے اور مخلص مسلمانوں میں سے بھی چند حضرات رہ گئے ان میں بید حضرات تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن رہیے،





ا بوضیثمه ، ابوذ رغفاری ﷺ - ان میں سے ابوضیثمه اور ابوذ رغفاری ﴿ اَلَّهُ ٱو بعد میں جا کرشریک جہاد ہو گئے کیکن تین اول الذکرنہیں گئے ۔

حضرت ابوذ رغفاری ڈاٹٹا کے پیچھےرہ جانے کا سبب بیہوا کہ ان کا اونٹ بہت ہی کمزوراور ٹھکا ہوا تھا۔انہوں نے اس کو چند دن چارہ کھلا یا تا کہ وہ چنگا ہو جائے۔ جب روانہ ہوئے تو وہ پھر راستہ میں تھک گیا۔مجبوراً وہ اپنا سامان اپنی پیٹھ پرلا دکرچل پڑےاوراسلامی شکر میں شامل ہوگئے۔ ملا

حضرت ابوضیمہ ٹاٹھ جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے گروہ ایک دن شدید گری میں کہیں باہر ہے آئے تو ان کی بیوی نے چھپر میں چھڑکا وکررکھا تھا۔ تھوڑی ویراس سابید داراور شدندی جگہ میں بیٹے پھر نا گہاں ان کے دل میں حضور تھاتھ کا خیال آگیا۔ اپنی ہیوی ہے کہا کہ بید کہاں کا انصاف ہے کہ میں تو اپنی چھپر میں شھنڈک اور سابیہ میں آرام وچین سے بیٹھار ہوں اور خداعز وجل کے مقدس رسول تا تھاتھ اس دھوپ کی تمازت اور شدید لوکے تھیٹر وں میں سفر کرتے ہوئے جہاد کے لئے تشریف لے جارہے ہوں ایک دم ان پر ایک ایمانی غیرت سوار ہوگئی کہ توشہ کے لئے کھپور لے کرایک اور نی پر سوار ہوگئے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہوگئے ۔ لشکر والوں نے دور سے ایک شتر سوار کود یکھا تو حضور تا تیاتھ نے فر ما یا کہ اپوفیشہ ہوں گے اس طرح بی بھی کشکر اسلام میں پہنچ گئے۔ (11) رائے میں قوم عادو شمود کی وہ بستیاں ملیس جو قبر الٰہی کے عذا بوں سے الٹ پلٹ کر دی گئی تھیں ۔ آپ تا تھاتھ نے دور تین کے دیاتھ سب لوگ یہاں خدا کا عذا ب نازل ہو چکا ہے اس لئے کوئی شخص یہاں قیام نہ کرے بلکہ نہا یت تیزی کے ساتھ سب لوگ یہاں خدا کا عذا ب نازل ہو چکا ہے اس لئے کوئی شخص یہاں قیام نہ کرے بلکہ نہا یت تیزی کے ساتھ سب لوگ یہاں سے سفر کر کے ان عذا ب کی وادیوں سے جلد با ہرنگل جا تھیں اور کوئی یہاں کا پائی نہ بیٹ اور نہ کی کام میں لائے ۔ اس غزوہ میں پائی کی قلت، شدیدگری، سواریوں کی کی سے مجاہدین نے بے حد تکلیف اٹھائی گرمنزل مقصود پر چہنچ کر ہی وم لیا۔

#### ( رائے کے چند مجزات

حضور تا الله بن جلیں ۔ توارشادفر ما یا کہ یہ صفور تا اللہ بن ہے۔ توارشادفر ما یا کہ یہ سب سے اللہ بن چلیں ہے۔ چنا نچے شکے ایسا ہی ہوا سب سے اللہ بن چلیں گے۔ چنا نچے شکے ایسا ہی ہوا کہ حضرت عثمان ڈاٹٹو نے اپنے دورخلافت میں ان کو حکم دے دیا کہ آپ"ربذہ" میں رہیں آپ ڈاٹٹو ربذہ میں اپنی بوی اور غلام کے ساتھ رہنے گئے۔ جب وفات کا وقت آیا تو آپ ڈاٹٹو نے فرما یا کہتم دونوں مجھ کو مسل دے کر اور





ا بوضیثمه ، ابوذ رغفاری ﷺ - ان میں سے ابوضیثمه اور ابوذ رغفاری ﴿ اَلَّهُ ٱو بعد میں جا کرشریک جہاد ہو گئے کیکن تین اول الذکرنہیں گئے ۔

حضرت ابوذ رغفاری ڈاٹٹا کے پیچھےرہ جانے کا سبب بیہوا کہ ان کا اونٹ بہت ہی کمزوراور ٹھکا ہوا تھا۔انہوں نے اس کو چند دن چارہ کھلا یا تا کہ وہ چنگا ہو جائے۔ جب روانہ ہوئے تو وہ پھر راستہ میں تھک گیا۔مجبوراً وہ اپنا سامان اپنی پیٹھ پرلا دکرچل پڑےاوراسلامی شکر میں شامل ہوگئے۔ ملا

حضرت ابوضیمہ ٹاٹھ جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے گروہ ایک دن شدید گری میں کہیں باہر ہے آئے تو ان کی بیوی نے چھپر میں چھڑکا وکررکھا تھا۔ تھوڑی ویراس سابید داراور شدندی جگہ میں بیٹے پھر نا گہاں ان کے دل میں حضور تھاتھ کا خیال آگیا۔ اپنی ہیوی ہے کہا کہ بید کہاں کا انصاف ہے کہ میں تو اپنی چھپر میں شھنڈک اور سابیہ میں آرام وچین سے بیٹھار ہوں اور خداعز وجل کے مقدس رسول تا تھاتھ اس دھوپ کی تمازت اور شدید لوکے تھیٹر وں میں سفر کرتے ہوئے جہاد کے لئے تشریف لے جارہے ہوں ایک دم ان پر ایک ایمانی غیرت سوار ہوگئی کہ توشہ کے لئے کھپور لے کرایک اور نی پر سوار ہوگئے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہوگئے ۔ لشکر والوں نے دور سے ایک شتر سوار کود یکھا تو حضور تا تیاتھ نے فر ما یا کہ اپوفیشہ ہوں گے اس طرح بی بھی کشکر اسلام میں پہنچ گئے۔ (11) رائے میں قوم عادو شمود کی وہ بستیاں ملیس جو قبر الٰہی کے عذا بوں سے الٹ پلٹ کر دی گئی تھیں ۔ آپ تا تھاتھ نے دور تین کے دیاتھ سب لوگ یہاں خدا کا عذا ب نازل ہو چکا ہے اس لئے کوئی شخص یہاں قیام نہ کرے بلکہ نہا یت تیزی کے ساتھ سب لوگ یہاں خدا کا عذا ب نازل ہو چکا ہے اس لئے کوئی شخص یہاں قیام نہ کرے بلکہ نہا یت تیزی کے ساتھ سب لوگ یہاں سے سفر کر کے ان عذا ب کی وادیوں سے جلد با ہرنگل جا تھیں اور کوئی یہاں کا پائی نہ بیٹ اور نہ کی کام میں لائے ۔ اس غزوہ میں پائی کی قلت، شدیدگری، سواریوں کی کی سے مجاہدین نے بے حد تکلیف اٹھائی گرمنزل مقصود پر چہنچ کر ہی وم لیا۔

#### ( رائے کے چند مجزات

حضور تا الله بن جلیں ۔ توارشادفر ما یا کہ یہ صفور تا اللہ بن ہے۔ توارشادفر ما یا کہ یہ سب سے اللہ بن چلیں ہے۔ چنا نچے شکے ایسا ہی ہوا سب سے اللہ بن چلیں گے۔ چنا نچے شکے ایسا ہی ہوا کہ حضرت عثمان ڈاٹٹو نے اپنے دورخلافت میں ان کو حکم دے دیا کہ آپ"ربذہ" میں رہیں آپ ڈاٹٹو ربذہ میں اپنی بوی اور غلام کے ساتھ رہنے گئے۔ جب وفات کا وقت آیا تو آپ ڈاٹٹو نے فرما یا کہتم دونوں مجھ کو مسل دے کر اور





# درخت کی شاخ میں الجھی ہوئی ہے۔ **(**ل تبوک کا چشمہ

جب حضور تالیانی تبوک کے قریب میں پنچ تو ارشاد فرمایا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کل تم لوگ تبوک کے چشمہ پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے لیکن کوئی شخص وہاں پہنچ تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ تالیہ آئے جب وہاں پہنچ تو بانی کی دھار بہدرہی تھی۔ آپ تائیل نے اس میں سے تھوڑ اسا وہاں پہنچ تو جوتے کے تسمے کے برابراس میں ایک پانی کی دھار بہدرہی تھی۔ آپ تائیل نے اس میں سے تھوڑ اسا پانی منگوا کر ہاتھ منہ دھو یا اور اس پانی میں کلی فرمائی۔ پھر تھم دیا کہ اس پانی کو چشمہ میں انڈیل دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمہ میں ڈالا تو چشمہ سے زور دار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی اور تیس ہزار کالشکر اور تمام جانور اس چشمہ کے یانی سے سیراب ہو گئے۔ لالا

# (( رومی کشکرڈ ر گیا

حضورا قدس کی تیائی نے تبوک میں پہنچ کر لشکر کو پڑا ؤ کا حکم دیا۔ گر دور دور تک روی لشکروں کا کوئی پتانہیں چلا۔ واقعہ بیہ ہوا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے قیصر کوخبر دی کہ رسول اللہ کا گئے تیس ہزار کالشکر لے کر تبوک میں آ رہے ہیں تو رومیوں کے دلوں پراس قدر ہیبت چھا گئی کہ وہ جنگ ہے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے۔

رسول الله کالی کی جیس دن تبوک میں قیام فرما یا اوراطراف وجوانب میں افواج الی کا جلال دکھا کر اور کفار کے دلوں پر اسلام کا رعب بٹھا کر مدینہ والیس تشریف لائے اور تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ای سفر میں "یلہ" کا سردار جس کا نام " یحنہ " تھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور جزبید دینا قبول کر لیا اور ایک سفید خچر بھی در بار رسالت میں نذر کیا جس کے صلہ میں تا جدار دوعالم کا بھی نے اس کواپنی چادر مبارک عنایت فرمائی اور اس کوایک دستاویز شخر پر فرما کر عطافر مائی کو دواس کو ایک دستاویز شخر پر فرما کر عطافر مائی کہوہ اپنے گردو پیش کے سمندر سے ہر قسم کے فوائد حاصل کر تارہے۔ موال

ای طرح "جرباء" اور"اذرح " کے عیسائیوں نے بھی حاضر خدمت ہو کر جزید دینے پر رضا مندی ظاہر کی۔اس کے بعد حضور کا لیے نے حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹ کو ایک سوجیں سواروں کے ساتھ" دومۃ الجندل " کے بادشاہ" اکیدر بن عبدالملک " کی طرف روانہ فر ما یا اورار شاوفر ما یا کہ وہ رات میں نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگاتم اس کے پاس پہنچوتو اس کو تل مت کرنا بلکہ اس کو زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لانا۔ چنانچے حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹ نے چاندنی رات میں اکیدر اور اس کے بھائی حسان کو شکار کرتے ہوئے پالیا۔ حسان نے چونکہ حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹ سے جنگ



شروع کردی۔اس لئے آپ ٹاٹٹا نے اس کوتوقل کردیا مگرا کیدر کو گرفقار کرلیااوراس شرط پراس کور ہا کیا کہ وہ مدینہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوکرصلح کرے۔ چنانچہ وہ مدینہ آیا اور حضور ٹاٹٹٹٹا نے اس کوامان دی۔ 16

اس غزوہ میں جولوگ غیر حاضر رہے ان میں اکثر منافقین تھے۔ جب حضور تا اللہ ہوک ہے مدینہ واپس آئے اور مسجد نبوی میں نزول جلال فرما یا تو منافقین قسمیں کھا کھا کراپنا اپنا عذر بیان کرنے گئے۔ حضور تا اللہ نے کسی سے کوئی مواخذہ نہیں فرما یا لیکن تین مخلص صحابیوں حضرت کعب بن مالک و ہلال بن امیہ و مرارہ بن ربعہ شاکھ کا پچاس دنوں تک آپ تا ہے ہے ایکا نفر مادیا۔ پھران تینوں کی توبہ قبول ہوئی اور ان لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ ملا

جب حضور علیاته الدیند کے قریب پہنچ اوراُ حد پہاڑ کو دیکھا تو فرما یا کہ بلڈ ا اُ گھڈ جبلٌ کیجئنا و گیجئنا و کی سرزمین میں بیالی ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ تاہی ہے فیم سے محبت کرتا ہے اور استقبال کے لئے نکل پڑے اور استقبال یہ ہوئے آپ کے ساتھ محبد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کرتشریف فرما ہوگئے۔ توحضور تاہی ہے کہ ساتھ محبد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کرتشریف فرما ہوگئے۔ توحضور تاہی ہے کی حضرت عباس بن عبد المطلب ڈاٹھ نے آپ کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا اور اہل مدینہ نے بخیروعا فیت اس دشوارگزار سفرے آپ تاہی ہوئے آپ کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا اور اہل مدینہ نے بخیروعا فیت اس دشور گرار سفرے آپ تاہی ہوگئے ہوگئے ہوگئے۔ میں جوجھوٹے بہانے بنا کراس جہاد میں شریک نبیس ہوئے متھا اور بارگاہ نبوت میں تشمیں کھا کھا کرعذر پیش کررہے متھے قبر وغضب میں بھری ہوئی قرآن مجید کی آئیش نازل ہوئیں اور ان منافقوں کے نفاق کا پردہ چاک ہوگیا۔

## ﴿ وَوَالْجَادِ مِن النَّاقَةُ كَي قَبْر

غزوہ جوک میں بجز ایک حضرت ذوالجادین طائلا کے نہ کسی صحابی کی شہادت ہوئی نہ وفات۔ حضرت ذوالجادین طائلا کون تھے؟ اوران کی وفات اور فن کا کیسا منظر تھا؟ بیایک بہت ہی ذوق آفریں اور لذیذ دکایت ہے۔ بیقبیلہ مزینہ کے ایک بیتیم تھے اوران کی وفات اور وشن میں تھے۔ جب بین شعور کو پہنچا وراسلام کا چرچا سنا تو ان کے دل میں بت پرتی سے نفرت اور اسلام قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ گران کا پچا بہت ہی کٹر کا فرتھا۔ اس کے خوف سے بیاسلام قبول نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن فتح کہ کے بعد جب لوگ فوج درفوج اسلام میں داخل ہونے گئے تو انہوں نے اپنے چچا کو ترغیب دی کئم بھی دامن اسلام میں آجاؤ کیونکہ میں قبول اسلام کے لئے بہت ہی ہے





قرارہوں۔ یہ من کران کے چیانے ان کو بر ہند کر کے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے اپنی والدہ سے ایک کمبل ما نگ کراس کود وکٹر سے کر کے آدھے کو تہبندا ورآ دھے کو چا در بنالیا اور ای لباس میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ رات بھر مجد نبوی میں تھہر سے رہے۔ نماز فجر کے وقت جب جمال محمدی کے انوار سے ان کی آئے تھیں منور ہوئیں تو کلمہ پڑھ کرمشر ف بداسلام ہو گئے۔ صفور تاکیل ہے ان کا نام در یافت فرمایا تو انہوں نے اپنا نام عبدالعزی بتا دیا۔ آپ تاکیل ہے نفر مایا کہ آج سے جمنور تاکیل ان بربہت کرم فرماتے تھے اور یہ سجد نبوی میں اصحاب صفہ کی جماعت کے ساتھ رہنے گئے اور نہایت بلند آواز سے ذوق و شوق کے ساتھ قرآن مجد پڑھا کرتے تھے۔ جب حضور تاکیل ہندا ہوں کے لئے روانہ ہوئے تو یہ بھی تجابہ بن میں شوق کے ساتھ قرآن مجد پڑھا کرتے تھے۔ جب حضور تاکیل ہندا ہوگئی ہوئی کے ساتھ درخواست کی کہ یا رسول اللہ! دعا فرمایئے کہ مجھے خدا کی راہ میں شہادت نصیب ہوجائے۔ آپ تاکیل گئی شہدی کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ! دعا تھوڑی میں بول کی چھال لا گو۔ وہ تھوڑی میں بوجائے۔ آپ تاکیل اختیا ہی نام تھوڑی کے اور دعا کی کہ اے اللہ! میں نے وہ کے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرام تصدر تو شہادت ہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جہاد کے لئے نظے ہوتو اگر بخار میں بھی مرو گے جب بھی تم شہید ہی ہو گے۔ خدا عزوجل کی شان کہ جب جب تھی تم شہید ہی ہو گے۔ خدا عزوجل کی شان کہ جب جب تھا تھا دی نظام ہو کہ وہال کی شان کہ جب دیرات دو النجاد بین شاتھ تو وہال کی شان کہ جب دیرات دو النجاد بین شاتھ تو وہال کی شان کہ جب درخوات دی شاتھ تو وہالی کی شان کہ جب دیرات دو النجاد بین شاتھ تو وہالی کیا دورہ کی ان میں کہوئی ہوئی ہوئی کے میں کہا تھوں کیا کہ دے کھرت دورہ کیا دیا گئا کہ دورہ کی کو کو کیا گئا کہ کو کو کر سے کہا کے خواص کی گئا ہوئی گئا ہوئی گئا ہوئی گئا ہوئی گئا ہوئی کیا کہ کی کر دیا۔ انہوں بین گئا تو بھی کر دیا۔ انہوں بین گئا تو بخال میں کر دیا۔ انہوں بین گئا تو بخال میں کہا تھوں کیا گئا کہ کہ کر دیا۔ انہوں بین بیا تو بھی کر دیا۔ انہوں بین گئا تو بھی کر دیا۔ انہوں بین بین کر بیار میں بین بین کیا کہ کر دیا۔ انہوں بین بین کی کر دیا۔ انہوں بین بین کر بیار میں بین بیا کہ کو کر بیار میں بیا کہ کر بیار میں بیار کیا کر بیار میں بیار کیا کر بیار میں بیار کیا کیا کہ کر ان

### ([مىجدىشرار

منافقوں نے اسلام کی بیخ کنی اورمسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لئے مسجد قباء کے مقابلہ میں ایک مسجد تغمیر کی تھی جو درحقیقت منافقین کی سازشوں اوران کی دسیسہ کاریوں کا ایک زبردست اڈہ تھا۔ ابوعا مرراہب جوانصار میں



ے عیسائی ہو گیا تھا جس کا نام حضور ٹائٹی نے ابوعا مرفاس رکھا تھااس نے منافقین سے کہا کہتم لوگ خفیہ طریقے پر جنگ کی تیاریاں کرتے رہو۔ میں قیصرروم کے پاس جا کروہاں سے فوجیں لاتا ہوں تا کہ اس ملک سے اسلام کا نام ونشان مٹادوں۔ چنانچہای مسجد میں بیٹھ کراسلام کے خلاف منافقین کمیٹیاں کرتے تھے اور اسلام و بانی اسلام ٹائٹی تھے۔ کا خاتمہ کردینے کی تدبیریں سوچا کرتے تھے۔

جب حضور علی الله جنگ جوک کے لئے روانہ ہونے گئے تو مکار منافقوں کا ایک گروہ آیا اور محض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے بارگاہ اقدس میں بیدرخواست پیش کی کہ یارسول اللہ! ہم نے بیاروں اور معذوروں کے لئے ایک مسجد بنائی ہے۔ آپ چل کر ایک مرتبہ اس مسجد میں نماز پڑھا دیں تا کہ ہماری بید مسجد خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوجائے۔ آپ تاکی ہے اب کہ اس وقت تو مجھے اتنا موقع نہیں آپ تاکی ہوں لہٰذا اس وقت تو مجھے اتنا موقع نہیں ہے۔ منافقین نے کا فی اصرار کیا مگر آپ تاکی ہی اس مسجد میں قدم نہیں رکھا۔ جب آپ تاکی ہوگ ہوگ ہوت و البی تشریف لائے تو منافقین کی چالبازیوں اور ان کی اس مسجد میں قدم نہیں رکھا۔ جب آپ تاکی ہورہ تو ہو گئی ہوت کی بہت ک والبی تشریف لائے تو منافقین کی چالبازیوں اور ان کی اسلام دھمنی کے تمام رموز واسرار بے نقاب ہوکر نظروں کے سامنے آیات نازل ہوگئی اور منافقین کے نفاق اور ان کی اسلام دھمنی کے تمام رموز واسرار بے نقاب ہوکر نظروں کے سامنے آگئے۔ اور ان کی اس مسجد کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ بیآ بیتیں نازل ہوگئی کہ

﴿ وَالَّذِيْنَ اتَّغَذُوا مَسْجِمًا ضِرَارًا وَ كُفْرًا وَتَغْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ مِنْ قَبْلُ \* وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ آرَدُنَا إِلَّا الْحُسْلَى \* ﴾ 19

اوروہ لوگ جنہوں نے ایک متجد ضرر پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی غرض سے بنائی اوراس مقصد سے کہ جولوگ پہلے ہی سے خدااوراس کے رسول سے جنگ کرر ہے ہیں ان کیلئے ایک کمین گاہ ہاتھ آ جائے اور وہ ضرور قشمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی کاارادہ کیا ہے

﴿ لَا تَقُمْ فِيْهِ آبَدًا ﴿ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمِ اَحَقَّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ﴿ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَعَلَقَوُوا ﴿ وَاللّٰهُ يُعِبُ الْمُطَهِرِيْنَ ۞ ﴾ ﴿ 20

اور خدا گواہی دیتا ہے کہ بیشک بدلوگ جھوٹے ہیں آپ بھی بھی اس محبد میں نہ کھڑے ہوں وہ محبد (محبد قباء) جسکی بنیا دیہلے ہی دن سے پر ہیز گاری پر رکھی ہوئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقد ارہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اسمیں ایسے لوگ ہیں جو یا کی کو پسند کرتے ہیں اور خدایا کی رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔





اس آیت کے نازل ہوجانے کے بعد حضورا قدس ٹاٹیائے نے حضرت مالک بن دخشم وحضرت معن بن عدی پھا کو تھم و یا کہ اس محبدکو منبدم کر کے اس میں آگ لگا دیں۔ لا

# ( صديق اكبر ظائفًا ميرالج

غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد حضور علیاتلائے ذوالقعدہ 9 ھیں تین سومسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے ج کے لئے مکہ مرمہ بھیجااور حضرت ابو بکرصدیق بڑاٹٹ کو "امیرانجے" اور حضرت علی مرتضی بڑاٹٹ کو" نقیب اسلام" اور حضرت سعد بن ابی وقاص وحضرت جابر بن عبداللہ وحضرت ابو ہریرہ بڑاٹٹ کومعلم بنادیا اور اپنی طرف سے قربانی کے لئے بیس اونٹ بھی جیجے۔

حضرت ابوبکرصدیق والا نے حرم کعبہ اور عرفات ومنی میں خطبہ پڑھا اس کے بعد حضرت علی والا کھڑے کھڑے ہوئے اور" سور ہراءت" کی چالیس آیتیں پڑھ کرسنا تیں اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے گانہ کوئی برہنہ بدن اور نظا ہوکر طواف کر سکے گا اور چار مہینے کے بعد کفار ومشرکین کے لئے امان ختم کر دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کرام ڈاکٹ نے اس اعلان کی اس قدر زور زور سے منادی کی کہ ان لوگوں کا گلا بیٹے گیا۔ اس اعلان کے بعد کفار ومشرکین فوج درفوج آکر مسلمان ہونے گئے۔ دو 2

#### ( 9 ھ کے وا تعات متفرقہ

- 💵 اس سال بورے ملک میں ہرطرف امن وامان کی فضا پیدا ہوگئی اور زکو ۃ کا حکم نازل ہوا اور زکو ۃ کی وصولی کے لئے عاملین اورمحصلوں کا تقرر ہوا۔
  - ا جوغیر مسلم قومیں اسلامی سلطنت کے زیر سابیر ہیں ان کے لئے جزید کا حکم نازل جوااور قرآن کی بیآیت اتری کہ ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَبِوَ هُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (23
- 📧 سود کی حرمت نازل ہوئی اور اس کے ایک سال بعد ۱۰ ھ بیں " ججۃ الوداع" کے موقع پر اپنے خطبوں میں دختور کا ﷺ نے اس کا خوب خوب اعلان فر مایا۔ 24
- سے حبشہ کا بادشاہ جن کا نام حضرت اصحمہ طالت تھا۔ جن کے زیرسا بیمسلمان مہاجرین نے چندسال حبشہ میں پناہ لی تھی ان کی وفات ہوگئی۔حضور کا تی نے مدینہ میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اوران کے لئے مغفرت کی دعاما تگی۔
- 📧 اسی سال منافقوں کا سردارعبداللہ بن ابی مرگیا۔اس کے بیٹے حضرت عبداللہ ﷺ کی درخواست پران کی



دلجوئی کے واسطے حضور علیاتا نے اس منافق کے گفن کے لئے اپنا پیر بمن عطافر ما یا اور اس کی لاش کو اپنے زانو کے اقدس پررکھ کراس کے گفن میں اپنالعاب دہمن ڈالا اور حضرت عمر طالق کے باربار منع کرنے کے باوجود چونکہ ابھی تک ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی اس لئے حضور طالق نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھائی کیکن اس کے بعد ہی میہ آیت نازل ہوگئی کہ

## ﴿ وَلَا تُصَلِّعَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهٖ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهٖ وَمَا تُوْا وَهُمْ فَسِقُوْنَ ۞﴾ ﴿ 29

(اےرسول)ان (منافقوں) میں ہے جومریں کبھی آپ ان پر نماز جنازہ نہ پڑھئے اور انگی قبر کے پاس آپ کھڑے بھی نہ ہوں یقیناان لوگوں نے اللہ اورائے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور کفر کی حالت میں پیلوگ مرے ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد پھر کبھی آپ ٹائیا تھے گئے منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی نہ اس کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے۔ ر25

#### حوالهجات سبق نمبر 23

(2) درقانی چهس ۲۳

(4) مداري النيوة ي اس ٢٣٢

(6) زرقانی چسس ۲۳

(8) الويد:٩

(10) زرقانی ت سمساے

(12) سيرت ابن بشام ي م ص ٥٢٢

(14) زرقانی ج س ۲۷

(16) زرقانی جسس کے دوس ۸۸

(18) مدارج النبوق ت ۲ ص ۵۰ صوص ۱۵۳

(20) التوبية ١٠٨

(22) طبري ج مس اعلاوزرقاني ج مس ۹۳۲۹۰

(24) التوبية ٨٣

(1) اسح السيرس ٢٢٥

(3) الجرات: ۵،۴

(5) زرقانی جسم ۵۳ ویدارج جسم ۲۳۷

アアリカマアアのウィアララルング (7)

(9) بخاری ج اس ۱۳۳ غزوه تبوک

(11) زرقانی ن۳ص اک

(13) زرقانی چسس ۲۲

(15) يخاري ځاص ١٣٨٨

الله عادى يورى ما ١٣٥ تاش ١٣٤ تاش ١٣٤٤ (17)

104: 15 (19)

(21) زرتانی چسس ۸۰

(23) التوبي:٢٩

(25) ئارى ئاس ١٦٩ وس ١٨٠





# مشقسبقنمبر ا23

|          | 1 ذیل میں دیئے گئے سوالات کے مختصر جواب تحریر سیجئے۔<br>اقرع بن حابس نے حضور تاریخ کی شان میں کیا کلمات کہے تھے؟ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>•    | غزوهٔ تبوک کواور کیا کیانام دیئے گئے تھے؟                                                                        |
| <b>③</b> | غزوهٔ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق ڈھٹڈا ور حضرت عمر فاروق ڈھٹڈ نے کتنا کتنا مال پیش کیا؟                   |
| •        | حضرت ابوضیثمه ڈاٹٹا کاغز وہ تبوک میں شریک ہونے کا قصہ تھیں؟                                                      |
| 6        | حبوک کے چشمے کے متعلق آپ تائی <u>لائ</u> ے نے کیا تھم ارشا دفر مایا؟                                             |
| <br>(3)  | مسجد ضرارکس نے بنائی اوراس کا انجام کیا ہوا؟                                                                     |

# هجرت كانوال سال (حصداول)



|          | <u>۽</u> ۔ | ب کے سامنے 🗸 کا نشان لگا | ل جوابات میں درست جواب               | سوال نبر 2 درج ذ      |
|----------|------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|          |            |                          | ان کی غائبانه نماز جنازه پڑھی        |                       |
| حنين     | 0          | تبوک 🔲                   | الديند 🗍                             | 🛘 کمہ                 |
|          |            | بب بھی تم شہید ہی ہو گے  | <u>نگلے ہوت</u> واگر میں بھی مروگے ج | 🔞 جبتم جہاد کے لئے    |
| پيٺ در د | 0          | ית כנ כ                  | بخار 🗀                               | 🔲 طاعون               |
|          |            | -2                       | ،غیرحاضرر ہےان میں اکثر ۔            | 🔕 اس غزوه میں جولوگ   |
| اعرابي   | 0          | منافقين 🗀                | ناواقف لوگ                           | 📘 نے مسلمان           |
|          |            |                          | پنچ تو کو ہاتھ نہ لگائے              | 🚺 لیکن کوئی شخص وہاں  |
| بتھيار   |            | تگوار                    | ي ني                                 | 🔲 مال غنيمت           |
|          |            | بابهون_                  | ن امت سونپ کر کے لئے جار             | 🌖 ای طرح میں تم کوایڈ |
| جهاد     |            | ت خر                     | יטנ 🗀                                | € 🗆                   |
|          |            | منت قائم ہوئی۔           | لی کار فیر کے لیے کرنے کی س          | 🚳 اس طرح اسلام میس    |
| مطال     |            | (-114)                   | 🗖 جندہ                               | ر انځل                |





#### والنبر 3 كالم ملاية

# دوسرا کالم کئی من محجوری دیں وہ عیب سے داغدار ہوجا تا ہے۔ مطبع وفر مانبر دار ہوگئے اپنا آ دھامال اس چندہ میں دے دیا۔ تنہا قبرے اُ مٹھے گا کدا بوضیثمہ ہوں گے

| پېلاگالم                         |
|----------------------------------|
| ہم لوگ جس کی مذمت کر دیں         |
| چنانچە يەلوگ حضورا قدس ئاتىۋاڭ ك |
| اور حضرت عمر فاروق الأثنائ       |
| توحضور كالنظائل نے فرما یا       |
| حضرت عاصم بن عدى انصارى الطلائ   |
| توتنہا چلے گا، تنہامرے گا،       |

#### سوال نبر 4 خالى جلَّه يُر يَجِعُ ـ

- 🕕 آپﷺ نے اس میں ہے تھوڑ اسا یانی منگوا کر ہاتھ منہ دھو یا اور اس یانی میں ......فر مائی۔
  - 🥹 اوران منافقول کے .....کا پردہ چاک ہوگیا۔
  - ان کے چھانے ان کو ۔۔۔۔۔۔۔ کرے گھرے نکال دیا۔
  - - جس کا نام حضور کاللے نے ابو عامر .......... رکھا تھا۔
  - (عابازیوں کے بارے میں .....کی بہت ی آیات نازل ہوگئیں۔



# ہجرت کا نواں سال

حصهدوم



# () وفو دالعرب

حضورا قدس النظام المسلم كے لئے تمام اطراف واكناف ميں مبلغين اسلام اور عاملين و كابدين كو بيجاكرتے سے دان ميں ہے بعض قبائل تومبلغين كے سامنے ہى وعوت اسلام قبول كر كے مسلمان ہوجاتے ہے مگر بعض قبائل اس بات كے خواہش مند ہوتے ہے كہ براہ راست خود بارگاہ نبوت ميں حاضر ہوكرا ہے اسلام كا اعلان كريں۔ چنانچہ كچھ لوگ اپنے اپنے قبيلوں كے نمائندہ بن كرمديند منورہ آتے ہے اور خود بانی اسلام کا اعلان كريں فيض ترجمان سے دعوت اسلام كا پیغام بن كرا ہے اسلام كا اعلان كرتے ہے اور پھرا ہے اسپنے قبيلوں ميں واپس جاكر بورے قبيلہ والوں كومشرف بداسلام كرتے ہے ۔ انہى قبائل كے نمائندوں كو ہم "وفو دالعرب "كے عنوان سے بيان كرتے ہيں۔

اس قسم کے وفود اور نمائندگان قبائل مختلف زمانوں میں مدینہ منورہ آتے رہے مگر فتح مکہ کے بعد نا گہاں سارے عرب کے خیالات میں ایک عظیم تغیر واقع ہو گیا اور سب لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے گئے کیونکہ اسلام کی طرف مائل ہونے گئے کیونکہ اسلام کی حقانیت واضح اور ظاہر ہوجانے کے باوجود بہت سے قبائل محض قریش کے دباؤ اور اہل مکہ کے ڈرسے اسلام قبول نہیں کر سکتے ہتھے۔ فتح مکہ نے اس رکاوٹ کو بھی دور کردیا اور اب دعوت اسلام اور قرآن کے مقدس پیغام نے گھر پہنچ کراپنی حقانیت اور اعجازی تصرفات سے سب کے قلوب پرسکہ بٹھا دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو





ایک لمحہ کے لئے اسلام کا نام سننا اور مسلمانوں کی صورت دیکھنا گوارانہیں کر سکتے ہتے آج پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے گئے اور جوق در جوق بلکہ فوج در فوج حضور گئے گئے کی خدمت میں دورو دراز کے سفر طے کرتے ہوئے وفو دکی شکل میں آنے گئے اور برضا ورغبت اسلام کے حلقہ بگوش بننے لگے چونکہ اس متسم کے وفو داکٹر و بیشتر فتح مکہ کے بعد 9 ھیں مدینہ منورہ آئے اس لئے 9 ھولوگ سنة الوفود" (نمائندہ کا سال) کہنے لگے۔ اس متسم کے وفو دکی تعداد میں مصنفین سیرت کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمة نے ان وفو دکی تعداد میں مصنفین سیرت کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمة نے ان وفو دکی تعداد ساٹھ سے زیادہ بتائی ہے۔ لا

اورعلامہ قسطلانی وحافظ ابن قیم نے اس قشم کے چودہ وفو د کا تذکرہ کیا ہے ہم بھی اپنی اس مختصر کتاب میں چندوفو د کا تذکرہ کرتے ہیں۔

#### ([ استقبال وفو د

حضور سیدِ عالم سید بی عده پوشاک زیب تن فر ما کرکا شاندا قدس سے نگلتے اورا پنے خصوصی اصحاب شاہی کو بھی تھے دیم بہترین لباس پہن کرآئیں پھران مہمانوں کو اچھے مکانوں میں تھر اسے اوران لوگوں کی مہمان نوازی اور خاطر مدارات کا خاص طور پرخیال فرماتے متحاوران مہمانوں سے میک ملاقات کے لئے مسجد نبوی میں ایک ستون سے میک لگا کرنشست فرماتے پھر ہرایک وفد سے نہایت ہی خوش روئی ملاقات کے لئے مسجد نبوی میں ایک ستون سے میک لگا کرنشست فرماتے پھر ہرایک وفد سے نہایت ہی خوش روئی اورخندہ پیشانی کے ساتھ سنتے اور پھران کو ضروری عالم درجات ومراتب کے لحاظ سے پچھ نہ پچھ نفتہ یا عقائد واحکام اسلام کی تعلیم و تلقین بھی فرماتے اور ہروفد کو ان کے درجات ومراتب کے لحاظ سے پچھ نہ پچھ نفتہ یا سامان بھی تھا نف اور انعامات کے طور پرعطافر ماتے ۔

## (آ وفد ثقیف

جب حضور طالقائی جنگ حنین کے بعد طائف سے والی تشریف لائے اور "جعر انہ" ہے عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے جارہ ہے تتحق راتے ہی میں قبیلہ ثقیف کے سردار اعظم" عروہ بن مسعود ثقفی " ڈاٹٹو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر برضا ورغبت دامن اسلام میں آگئے۔ یہ بہت ہی شاندار اور باوفا آ دمی شخصا وران کا پچھ تذکرہ صلح حدیدیہ کے موقع پر ہم تحریر کر چکے ہیں۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ مجھے



اجازت عطافر ما نیس کہ میں اب اپنی قوم میں جاکر اسلام کی تبلیغ کروں۔ آپ تا پہنے نے اجازت دے دی اور بیہ وہیں سے لوٹ کر اپ قبیلہ میں گئے اور اپنے مکان کی حجت پر چڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اپنے قبیلہ والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس علانیہ دعوت اسلام کوس کر قبیلہ تقیف کے لوگ غیظ وغضب میں بھر کر اس قدر طیش میں آگئے کہ چاروں طرف سے ان پر تیروں کی بارش کرنے لگے یہاں تک کہ ان کو ایک تیرلگا اور بیشہید ہوگئے۔ قبیلہ تقیف کے لوگوں نے ان کو تل تو کر دیالیکن پھر بیسو چاکہ تمام قبائل عرب اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اب ہم بھلا اسلام کے خلاف کب تک اور کتنے لوگوں سے لڑتے رہیں گے؟ پھر مسلما نوں کے انتقام اور ایک لمبی جنگ کے ان اور کتے لوگوں سے اس لئے ان لوگوں نے اپنے ایک معزز رئیس عبد یالیل بن عمروکو کے بندم متاز سرداروں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا۔ اس وفد نے مدینہ بھن کر بارگا ہ اقدیس میں عرض کیا کہ ہم اس شرط پر چندم متاز سرداروں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا۔ اس وفد نے مدینہ بھن کو ٹوڑا نہ جائے۔

آپ نے اس شرط کو قبول فرمانے سے صاف انکار فرما دیا اور ارشا د فرمایا کہ اسلام کسی حال میں بھی بت پرئی کو ایک لمحد کے لئے بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ لہذا بت تو ضرور تو ڑا جائے گا بیا اور بات ہے کہ تم لوگ اس کو اپنے ہاتھ سے نہ تو ڑو بلکہ میں حضرت ابوسفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ (بھی) کو بھیج دوں گا وہ اس بت کو تو ڑ ڈالیس گے۔ چنا نچہ بیاوگ مسلمان ہو گئے اور حضرت عثمان بن العاص بھاتھ کو جو اس قوم کے ایک معزز اور ممتاز فرد تھے اس قبیلے کا امیر مقرر فرما دیا۔ اور ان لوگوں کے ساتھ حضرت ابوسفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی کو طائف بھیجا اور ان دونوں حضرات نے ان کے بت "لات" کو تو ڑ پھوڑ کرریزہ ریزہ کر ڈالا۔ رہ

#### ( وفد كنده

یدلوگ یمن کے اطراف میں رہتے تھے۔اس قبیلے کے ستر یاائی سوار بڑے ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ مدیندآئے۔
خوب بالوں میں کنگھی کئے ہوئے اور ریشمی گونٹ کے جبے پہنے ہوئے ، ہتھیاروں سے ہج ہوئے مدیندگی آبادی
میں داخل ہوئے۔ جب بیلوگ در بار رسالت میں باریاب ہوئے تو آپ ٹاٹیٹی نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا
کہ کیاتم لوگوں نے اسلام قبول کرلیا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ "جی ہاں" آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا کہ پھرتم لوگوں نے بیہ
ریشمی لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ یہ سنتے ہی ان لوگوں نے اپنے جبوں کو بدن سے اتار دیا اور ریشمی گونٹوں کو پھاڑ
میاڑ کر جبوں سے الگ کردیا۔ 3





## ( وفد بنی اشعر

یہ لوگ یمن کے باشندے اور" قبیلہ اشعر" کے معزز اور نا مور حضرات تھے۔ جب بیلوگ مدینہ میں داخل ہونے لگے تو جوش محبت اور فرط عقیدت سے رجز کا بیشعرآ واز ملاکر پڑھتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے کہ

فَ غَدًا نَلْقِي الْأَحِبَّة مُحَدِّدًا وَ حِزْبَ كَلَ بَمُ لُوكَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعَلِقِ المُعَلِّقِ المُعِلِقِ المُعَلِّقِ المُعِلِّقِ المُعَلِّقِ المُعِلِّقِ المُعَلِّقِ المُعِلِّقِ المُعْلِقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعِلِّقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعِلِّقِ المُعَلِّقِ المُعِلِّقِ المُعَلِّقِ المُعِلِّقِ الْعَلِيقِ المُعِلِقِ الْعِلِي الْعِلْمِي الْعِلْمُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِي المُعِلِّقِ

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائڈ کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا گائٹ کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یمن والے آ گئے۔ بیلوگ بہت بی نرم دل ہیں ایمان تو پمنیوں کا ایمان ہے اور حکمت بھی پمنیوں میں ہے۔ بکری پالنے والوں میں سکون ووقار ہے اور اونٹ پالنے والوں میں فخر اور گھمنڈ ہے۔

چنانچہاس ارشاد نبوی کی برکت ہے اہل یمن علم وصفائی قلب اور حکمت ومعرفت الہی کی دولتوں ہے ہمیشہ مالا مال رہے۔خاص کر حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹو کہ بینہایت ہی خوش آ واز شخے اور قر آن شریف الیی خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے منے کہ صحابہ کرام ڈاٹٹو میں ان کا کوئی ہم مثل نہ تھا۔علم عقائد میں اہل سنت کے امام شیخ ابوالحسن اشعری پہنٹی انہی حضرت ابوموی اشعری ٹاٹو کی اولا دمیں ہے ہیں۔ م

#### (آ وفند بني اسد

اس قبیلے کے چندا شخاص بارگاہ اقد س میں حاضر ہوئے اور نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ مسلمان ہوئے۔لیکن پھراحسان جتانے کے طور پر کہنے لگے کہ یارسول اللہ! استے سخت قبط کے زمانے میں ہم لوگ بہت ہی دور دراز سے مسافت طے کرکے یہاں آئے ہیں۔رائے میں ہم لوگوں کو کہیں شکم سیر ہوکر کھانا بھی نصیب نہیں ہوااور بغیراس کے کہ آپ کالشکر ہم پر حملہ آور ہوا ہو ہم لوگوں نے برضا ورغبت اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان لوگوں کے اس احسان جتانے پر خداوند قدوس نے بیآیت نازل فرمائی کہ

﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ آنُ آسُلَمُوا ﴿ قُلَ لَّا تَمُنُنُوا عَلَى إِسْلَامَكُمْ ﴿ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ آنْ هَلْمَكُمْ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صِيقِيْنَ۞﴾ رق

اے محبوب! بیتم پراحسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔آپ فرماد بیجئے کداپنے اسلام کا احسان مجھ پر ندر کھو بلکہ اللّٰہ تم پراحسان رکھتا ہے کداس نے تنہیں اسلام کی ہدایت کی اگر تم سیچے ہو۔



#### ( وفدفزاره

یہ لوگ عیبنہ بن حصن فزاری کی قوم کے لوگ تھے۔ ہیں آ دمی دربارا قدس میں حاضر ہوئے اوراپنے اسلام کا اعلان کیا اور بتایا کہ یا رسول اللہ! ہمارے دیار میں اتنا سخت قحط اور کال پڑ گیا ہے کہ اب فقر و فاقد کی مصیبت ہمارے لئے نا قابل برواشت ہو چکی ہے۔ لہذا آپ ٹائٹی ہارش کے لئے دعا فر مایئے ۔ حضور ٹائٹی نے جعد کے دن منبر پر دعا فرما دی اور فورا ہی بارش ہونے گی اور لگا تارایک ہفتہ تک موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری رہا پھر دوسرے جعہ کو جب کہ آپ ٹائٹی منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے ایک اعرابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! چو پائے ہلاک ہونے گئے اور تمام رائے منقطع ہو گئے۔ لہذا دعا فرما دیجے کہ یہ بارش بہاڑوں پر برے اور کھیتوں بستیوں پر نہ برے۔ چنا نچہ آپ ٹائٹی نے دعا فرما دی تو بادل شہر مدینہ اور اس کے اطراف سے کٹ گیا اور تمام رائے منقطع ہو گئے۔ لہذا دعا فرما دی تو بادل شہر مدینہ اور اس کے اطراف سے کٹ گیا اور تمام رائے منقطع ہو گئے۔ لہذا دعا فرما دی تو بادل شہر مدینہ اور اس کے اطراف سے کٹ گیا اور آ ٹھ دن کے بعد مدینہ ہیں سورج نظر آیا۔ رق

#### ( وفد بني مره

اس وفد میں بنی مرہ کے تیرہ آدمی مدینہ آئے تھے۔ انکا سروار حارث بن عوف بھی اس وفد میں شامل تھا۔ ان سب لوگوں نے بارگاہ اقدی میں اسلام قبول کیا اور قبط کی شکایت اور باران رحمت کی دعا کے لئے درخواست پیش کی ۔ حضور تاثیقی نے ان لفظوں کے ساتھ دعا ما تگی کہ اَللَّهُمَّ الْمَعْیْمُ الْعَیْثُ (اے اللہ! ان لوگوں کو بارش سے سراب فرما دے) پھر آپ تاثیقی نے حضرت بلال ڈاٹٹو کو تھم دیا کہ ان میں سے ہر شخص کو دی دی اوقیہ چاندی اور چار چارسودرہم انعام اور تحفہ کے طور پرعطا کریں۔ اور آپ تاثیقی نے ان کے سردار حضرت حارث بن عوف ڈاٹٹو کو بارہ اوقیہ چاندی کا مردا وقیہ چاندی کی شہروں میں بارش ہوئی تھی جس وقت سرکار دوعالم تاثیقی نے ان لوگوں کی درخواست پر مدینہ میں بارش کے لئے دعاما تھی تھی۔ رح

#### ( وفد بن البكاء

اس وفد کے ساتھ حضرت معاویہ بن تور بن عباد طائظ بھی آئے تھے جوایک سوبرس کی عمر کے بوڑھے تھے۔ان سب حضرات نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوکرا پنے اسلام کا اعلان کیا پھر حضرت معاویہ بن تور بن عباد طائظ نے اپنے فرزند حضرت بشیر طائلا کو پیش کیا اور بیگز ارش کی کہ یا رسول اللہ! آپ میرے اس بچے کے سرپر اپنا دست مبارک





پھیر دیں۔ان کی درخواست پرحضورا کرم گئی نے ان کے فرزند کے سر پراپنا مقدس ہاتھ پھیر دیا۔اوران کو چند کمریاں بھی عطافر ماغیں۔اور وفد والوں کے لئے خیر و برکت کی دعافر مادی اس دعائے نبوی کا بیاثر ہوا کہ ان لوگوں کے دیار میں جب بھی قبطا ورفقر وفاقہ کی بلاآئی تواس قوم کے گھر ہمیشہ قبطا وربھکمری کی مصیبتوں سے محفوظ رہے۔ مالا لکر وفد بنی کنانہ

اس وفد کے امیر کاروال حضرت واثلہ بن اسقع طائلا تھے۔ بیسب لوگ درباررسول علیگلا بیس نہایت ہی عقیدت مندی کے ساتھ حاضر ہوکر مسلمان ہو گئے اور حضرت واثلہ بن اسقع طائلا بیعت اسلام کر کے جب اپنے وطن میں پنچے تو ان کے باپ نے ان سے ناراض و بیز ار ہوکر کہدد یا کہ میں خدا کی قتم! تجھ ہے بھی کوئی بات نہ کروں گا۔لیکن ان کی بہن نے صدق دل سے اسلام قبول کر لیا۔ بیا پنے باپ کی حرکت سے رنجیدہ اور دل شکت ہوکر پھر مدینہ منورہ چلے آئے اور جنگ تبوک میں شریک ہوئے اور پھر اسحاب صفہ ٹوائلا کی جماعت میں شامل ہوکر حضور اکرم کا ایٹیلا کی اعدید بھرہ چلے گئے۔ پھر آخر عمر میں شام گئے اور ۸۵ ھ میں شہر دشق کے اندر وفات یائی۔ رو

#### ( وفد بن بلال

اس وفد کے لوگوں نے بھی در بار نبوت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کر لیا۔اس وفد میں حضرت زیاد بن عبداللّٰہ طِلَّاللّ بھی منتھ بیمسلمان ہوکر دند ناتے ہوئے حضرت ام المؤمنین بی بی میمونہ طِلُّٹا کے گھر میں داخل ہو گئے کیونکہ وہ ان کی خالہ تھیں۔

یہ اطمینان کے ساتھ اپنی خالہ کے پاس بیٹے ہوئے گفتگو میں مصروف تھے جب رسول خدا کا گئی مکان میں تشریف لائے اور یہ پتا چلا کہ حضرت زیاد طالق ام المؤمنین کے بھانچ ہیں تو آپ کا گئی نے از راہ شفقت ان کے سر اور چہرہ پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرد یا۔ اس دست مبارک کی نورانیت سے حضرت زیاد طالق کا چہرہ اس قدر پر نور ہو گیا کہ قبیلہ بنی ہلال کے لوگوں کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہم لوگ حضرت زیاد بن عبداللہ طالق کے چہرہ پر ہمیشہ ایک نور اور برکت کا اثر دیکھتے رہے۔ 10

# (( وفد صام بن ثعلبه

یہ قبیلہ سعد بن بکر کے نمائندہ بن کر بارگاہ رسالت میں آئے۔ یہ بہت ہی خوبصورت سرخ وسفیدرنگ کے گیسو



دراز آدمی ہے۔ مسجد نبوی میں پہنچ کراپنے اونٹ کو بٹھا کر باندھ دیا پھرلوگوں سے پوچھا کہ مجمد تالیق کون ہیں؟ لوگوں نے دور سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ گورے رنگ کے خوبصورت آدمی جو تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہی حضرت محمد تالیق ہیں۔حضرت ضام بن ثعلبہ ڈاٹٹا سامنے آئے اور کہا کہ اے عبد المطلب کے فرزند! میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا اور میں اپنے سوال میں بہت زیادہ مبالغہ اور سختی برتوں گا۔ آپ اس سے مجھ پرخفانہ ہوں۔ آپ تالیق نے ارشاد فرمایا کہتم جو چاہو پوچھاو۔ پھر حسب ذیل مکالمہ ہوا:

صام بن ثعلبہ: میں آ پکواس خدا کی قشم دے کر جو آپکا اور تمام انسانوں کا پروردگار ہے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو جاری طرف اپنارسول بنا کر بھیجا ہے؟

#### نى ئاتاية: بال

صنام بن ثغلبہ: میں آپ کوخدا کی قشم دے کریہ سوال کرتا ہوں کہ کیا نماز وروز ہ اور حج وز کو ق کواللہ نے ہم لوگوں پر فرض کیا ہے؟

#### ني النَّفِينَةِ: مِال





سامنے پیش کیا اور اسلام کی حقانیت پر ایسی پر جوش اور موثر تقریر فرمائی که رات بھر میں قبیلے کے تمام مرد وعورت مسلمان ہو گئے اور ان لوگوں نے اپنے بتوں کوتو ڑپھوڑ کر پاش پاش کر ڈالا اور اپنے قبیلہ میں ایک مسجد بنالی اور نماز وروز ہ اور حج وزکو ق کے پابند ہوکرصادق الایمان مسلمان بن گئے۔ ملا

# ( وفدَ بلي

سیلوگ جب مدیند منورہ پنچ تو حضرت ابور و یفع بھاٹھ جو پہلے ہی سے مسلمان ہو کر خدمت اقد میں موجود تھے۔
انہوں نے اس وفد کا تعارف کراتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بیلوگ میری قوم کے افراد ہیں۔ آپ ٹاٹیا بھا نے ارشاد فرمایا کہ ہیں تم کو اور تمہاری قوم کو ' خوش آمدید' کہتا ہوں۔ پھر حضرت ابور و یفع بھاٹھ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بیسب لوگ اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی پوری قوم کے مسلمان ہونے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔
آپ ٹاٹیلی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے اس کو اسلام کی ہدایت دیتا ہے۔
اس وفد ہیں ایک بہت ہی بوڑھا آدی بھی تھا۔ جس کا نام" ابوالفیف" تھا اس نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! ہیں ایک ایس ایس ایس نوازی کا مجھے پھے ٹو اب ایس اللہ! ہیں ایس کے بعد جس مہمان نوازی کا مجھے پھے ٹو اور اسلام کی بھی مہمان نوازی کروگے خواہ وہ امیر ہویا فقیرتم ٹو اب کے حق دار تھر و گے۔ پھر ابوالفیف ٹھٹٹو نے یہ چھا کہ یارسول اللہ! مہمان کے خواہ وہ مہمان نوازی کا حق دنوں تک اس کے بعد وہ جو کھائے گا وہ صدقہ ہوگا۔ ما مہمان نوازی کا حق دنوں تک مہمان نوازی کا حق دنوں تک مہمان نوازی کا حق دار ہے؟ آپ ٹاٹیلی نے فرمایا کہ تین دن تک اس کے بعد وہ جو کھائے گا وہ صدقہ ہوگا۔ میں فرد گھیے۔

یہ تیرہ آ دمیوں کا ایک وفد تھا جو اپنے مالوں اور مویشیوں کی زکو ۃ لے کر بارگاہ اقدی میں حاضر ہوا تھا۔
حضور کا ایک فرمایا کے مرحبا اور خوش آ مدید کہدکر ان لوگوں کا استقبال فرمایا۔ اور بیار شاوفرمایا کہتم لوگ اپنے اس مال
زکو ۃ کو اپنے وطن میں لے جاؤ اور وہاں کے فقر او مساکین کو بیسارا مال دے دو۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا
رسول اللہ! ہم اپنے وطن کے فقراء و مساکین کو اس قدر مال دے چکے ہیں کہ بیا مال ان کی حاجتوں سے زیادہ
ہمارے پاس نی رہا ہے۔ بیان کر حضور کا ایک نے ان لوگوں کی اس زکو ۃ کو قبول فرمالیا اور ان لوگوں پر بہت زیادہ
کرم فرماتے ہوئے ان خوش نصیبوں کی خوب خوب مہمان نو ازی فرمائی اور بوقت رخصت ان لوگوں کو اکرام و انعام
سے بھی نو از ا۔ پھر دریافت فرمایا کہ کیا تمہاری قوم میں کوئی ایس شخص باقی رہ گیا ہے؟ جس نے میرا دیدار نہیں کیا
سے بھی نو از ا۔ پھر دریافت فرمایا کہ کیا تمہاری قوم میں کوئی ایس شخص باقی رہ گیا ہے؟ جس نے میرا دیدار نہیں کیا



ہے۔ان لوگوں نے کہا کہ بی ہاں۔ایک نوجوان کوہم اپنے وطن میں چھوڑ آئے ہیں جو ہمارے گھروں کی حفاظت کر
رہا ہے۔حضور تا تائی نے فرما یا کہ تم لوگ اس نوجوان کو میرے پاس بھیج دو۔ چنا نچان لوگوں نے اپنے وطن بڑنج کر
اس نوجوان کو مدینہ طیبر دوانہ کردیا۔ جب وہ نوجوان ہارگاہ عالی میں ہاریا بہ ہوا تو اس نے بیگز ارش کی کہ یا سول
اللہ! آپ نے میری قوم کی حاجتوں کو تو پوری فرما کر انہیں وطن میں بھیج دیا اب میں بھی ایک حاجت لے کر
اللہ! آپ نے میری قوم کی حاجتوں کو تو پوری فرما کر انہیں وطن میں بھیج دیا اب میں بھی ایک حاجت لے کر
مضور تا تاہ نے کہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوگیا ہوں اور امیدوار ہوں کہ آپ میری حاجت بھی پوری فرما دیں گ۔
کو کرنی حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے کچھ مال عطا فرما نمیں بلکہ میری فقط اتنی حاجت اور دلی تمنا ہے گھرے یہ مقعمہ
لے کرنی حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے کچھ مال عطا فرما نمیں بلکہ میری فقط اتنی حاجت اور دلی تمنا ہے جس کو دل میں
لے کر آپ تائی گئی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بخش دے اور مجھ پر اپنار تم فرما نے اور میرے دل
میں بے نیازی اور استعناء کی دولت پیدا فرما دے۔ نوجوان کی اس دلی مراداور تمنا کوئن کر مجوب خدا تا تائی تا ہیں ہوئے اور اس کے حق میں ان لفظوں کے ساتھ دعا فرمائی کہ اللہ تم اغفر لگ قو اختا کوئی ختاہ فین قالیہ ا میا ہوں کہ اللہ تا انظری ہونے اور اس کوئ شروے اور اس کوئی دول میں بے نیازی ڈال دے۔
کوش ہوئے اور اس کوئی میں ان لفظوں کے ساتھ دعا فرمائی کہ اللہ تا میں جنے نیازی ڈال دے۔
کوش ہوئے اور اس کوئیش دے اور اس پر حم فرما اور اس کے دل میں بے نیازی ڈال دے۔

پھرآپ ٹائٹے نے اس نو جوان کواس کی قوم کاامیر مقرر فرماد یااور یہی نو جوان اپنے قبیلے کی مسجد کاامام ہو گیا۔ <mark>13</mark> **() وفد مزین** 

اس وفد کے سربراہ حضرت نعمان بن مقرن اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلہ کے چارسوآ دمی حضور طالیہ کیا خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور جب ہم لوگ اپنے گھروں کو واپس ہونے گئتو آپ طالیہ نے فرما یا کہا ہے ہمرائم ان لوگوں کو پچھ تحفہ عنایت کرو۔ حضرت عمر اللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے گھر میں بہت ہی تھوڑی ہی تھجوری ہیں۔ بیلوگ اسنے قلیل تحفہ سے شاید خوش نہ ہوں گے۔ آپ تا تھا تھے گھریمی ارشاد فرما یا کہا ہے عمر! جا وَان لوگوں کو ضرور پچھ تحفہ عطا کرو۔ ارشاد نبوی من کر حضرت عمر الائٹو ان چارسوآ دمیوں کو ہمراہ لے کرمکان پر پہنچ تو بید کھے کر جران رہ گئے کہ مکان میں تھجوروں کا ایک بہت ہی بڑا تو دہ پڑا ہوا ہے آپ اللہ نے وفد کے لوگوں سے فرما یا کہ تم لوگ جہوریں لوگ جہوریں لوگ جہوریں لوگ جہوریں لوگ جہوریں لوگ جہوریں کے مطابق تھجوریں لوگ جہوریں کے لئے مکان میں لوگ جس قدر چا ہوان تھجوروں میں سے لیا داخل ہواتی جب میں جب میں تھجوریں لینے کے لئے مکان میں داخل ہواتو مجھے ایسانظرآ یا کہ گو یااس ڈ ھیر میں سے ایک تھجور بھی کم نہیں ہوئی ہے۔





یہ وہی حضرت نعمان بن مقرن طائٹ ہیں، جو فتح مکہ کے دن قبیلہ مزینہ کے علم بردار تنھے بیا پنے سات بھائیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود طائٹ فرما یا کرتے تھے کہ پچھ گھرتوا بمان کے ہیں اور پچھ گھرنفاق کے ہیں اور آل مقرن کا گھرا بمان کا گھر ہے۔ م<mark>لا</mark>

#### ( وفددوس

اس وفد کے قائد حضرت طفیل بن عمر وووی بھاتھ سے جہرت ہے بہل ہی اسلام قبول کر بچے ہے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا ہی بجیب ہے بیدا یک بڑے ہوش منداور شعلہ بیان شاعر ہے۔ یہ کی ضرورت ہے مکہ آئے تو کفار قریش نے ان سے کہدویا کہ خبر دارتم محمد ( سیالیہ اس کے ملام میں کفار قریش نے ان سے کہدویا کہ خبر دارتم محمد ( سیالیہ اس کے ملام میں ایسا جادو ہے کہ جوئن لیتا ہے وہ اپنادین و مذہب چھوڑ بیشتا ہے اور عزیز وا قارب ہے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے۔ یہ کفار مکہ کے قریب میں آگئے اور اپنے کا نول میں انہوں نے روئی بھر لی کہ کہیں قرآن کی آ واز کا نول میں نہ پڑ جائے کے لیکن ایک دن شخ کو بیح م کعبہ میں گئے تو رسول اللہ سیالیہ فجر کی نماز میں قرآء تفر مارہ سے تھے ایک دم قرآن کی تا وز بوان کے کان میں پڑی تو بیقر آن کی فصاحت و بلاغت پر جیران رہ گئے اور کتاب الہی کی عظمت اور اس کی تا ثیر ربانی نے ان کے دل کوموہ لیا۔ جب حضور اگرم کی شانہ نبوت کو چلے تو یہ ہے تا بانہ آپ سیالیہ کی عظمت اور اس عی تا چھے جالی پڑے اور میان میں آگر آپ کے سامنے مود بانہ بیٹھ گئے اور اپنا اور قریش کی برگوئیوں کا سارا حال سنا کر تی جسے وہلی نے آئ تک کوئی کلام نہیں سنا۔ للہ! مجھے بتا سے کہ اسلام کیا کہ خدا کی قشم! میں نے قرآن سے بڑھ کو قصیح وہلی آئ تک کوئی کلام نہیں سنا۔ للہ! مجھے بتا سے کہ اسلام کیا دعور کا کام اس کے چندا دکام ان کے سامنے بیان فر ماکر ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ فور آئی کلمہ پڑھ کے کہ مسلمان ہو گئے۔

پھر انہوں نے درخواست کی یا رسول اللہ! سی اللہ اسلی علامت وکرامت عطافر مائے کہ جس کود کھے کر انہوں نے درخواست کی یا رسول اللہ! سی قوم میں یہاں سے جاکر اسلام کی تبلیغ کروں۔ آپ سی شی نے دعا فر مادی کہ اللہ اتوان کو ایک خاص قسم کا نورعطافر مادے۔ چنانچہ اس دعاء نبوی کی بدولت ان کو بیکرامت عطاہوئی کہ ان کہ دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کے مانندایک نور چیکنے لگا۔ مگر انہوں نے بیخواہش ظاہر کی کہ بینور میں منتقل ہوجائے۔ چنانچہ ان کا سرقندیل کی طرح چیکنے لگا۔ جب بیا پنے قبیلہ میں پنچے اور اسلام کی دعوت دینے لگے توان کے مال باپ اور بیوی نے تو اسلام قبول کرلیا مگر ان کی قوم مسلمان نہیں ہوئی بلکہ اسلام کی



مخالفت پرتل گئی۔ بیا پنی قوم کے اسلام سے مایوس ہوکر پھر حضور ٹائٹیٹی کی خدمت میں چلے گئے اور اپنی قوم کی سرکشی اور سرتانی کا سارا حال بیان کیا تو آپ ٹائٹیٹی نے ارشاد فرما یا کہتم پھراپنی قوم میں چلے جاؤاور نرمی کے ساتھ ان کو خدا کی طرف بلاتے رہو۔ چنانچے بیے پھراپنی قوم میں آگئے اور لگا تاراسلام کی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ سرتای گھرانوں میں اسلام کی روشنی پھیل گئی اور بیان سب لوگوں کو ساتھ لے کرخیبر میں تا جدار دو عالم کائٹیٹی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آپ ٹائٹیٹی نے خوش ہو کرخیبر کے مال غنیمت میں سے ان سب لوگوں کو حصہ عطا فرمایا۔ ملا

#### ( وفد بن عبس

#### ( وفددارم

یہ وفد دس آ دمیوں کا ایک گروہ تھا جن کا تعلق قبیلہ "لخم" سے تھا اور ان کے سربراہ اور پیشوا کا نام" ہائی بن حبیب "
تھا۔ بیلوگ حضور کا تیائے کے لئے تحفے میں چند گھوڑ ہے اور ایک ریشی جبدا ورایک مشک شراب اپنے وطن سے لے کر
آئے حضور کا تیائے نے گھوڑ وں اور جبہ کے تحائف کو تو قبول فرما لیا لیکن شراب کو بیہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام فرما دیا ہے۔ ہائی بن حبیب ڈاٹٹ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! اگر اجازت ہوتو میں اس شراب کو بھی ڈالوں۔ آپ کا تیائے نے فرما یا کہ جس خدانے شراب کو بھی دوفر وخت کو بھی حرام تھرایا ہے۔ لہذا تم شراب کی اس مشک کولے جا کر کہیں زمین پراس شراب کو بہادو۔

ریشی جبہآپ میں آئے اپنے چھا حضرت عباس اٹاٹٹا کوعطافر مایا توانہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں اس کولے کر کیا کروں گا؟ جب کہ مردول کے لئے اس کا پہننا ہی حرام ہے۔آپ میں آئے نے فر مایا کہ اس میں جس قدر سونا ہے آپ اس کواس میں سے جدا کر لیجئے اور اپنی ہویوں کے لئے زیورات بنوالیجئے اور ریشمی کپڑے کوفروخت کر





کے اس کی قیمت کواپنے استعمال میں لائیئے ۔ چنانچے حضرت عباس ٹاٹٹؤ نے اس جبہ کوآ ٹھر ہزار درہم میں بیچا۔ بیدوفعہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر نہایت خوش دلی کے ساتھ مسلمان ہوگیا۔ ر<mark>11</mark>

#### ( وفدغامد

یدوس آ دمیوں کی جماعت تھی جو ۱۰ ہیں مدینہ آئے اور اپنی منزل میں سامان کی حفاظت کے لئے ایک جوان لڑکے کو چھوڑ دیا۔ وہ سو گیا استے میں ایک چور آیا اور ایک بیگ چرا کر لے بھاگا۔ بیلوگ حضور تاثیق کی خدمت اقد س میں حاضر سے کہنا گہاں آپ تاثیق نے فرما یا کہتم لوگوں کا ایک بیگ چور لے گیا مگر پھر تمہارے جوان نے اس بیگ کو پالیا۔ جب بیلوگ بارگاہ اقد س سے اٹھ کر اپنی منزل پر پنچ تو ان کے جوان نے بتایا کہ میں سور ہاتھا کہ ایک چور بیگ لے کر بھاگا مگر میں بیدار ہونے کے بعد جب اس کی تلاش میں نکلاتو ایک شخص کو دیکھا وہ مجھ کو دیکھت ہی فرار ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں کی زمین کھودی ہوئی ہے جب میں نے مٹی ہٹا کر دیکھا تو بیگ وہاں دفن تھا میں اس کو نکال کر لے آیا۔ بیمن کرسب بول پڑے کہ بلا شبہ بیدرسول برحق ہیں اور ہم کو انہوں نے اس لئے اس موان ہوان نے بھی واقعہ کی خبر دیدی تا کہ ہم لوگ ان کی تصدیق کرلیس۔ ان سب لوگوں نے اسلام قبول کرلیا اور اس جوان نے بھی در باررسول میں حاضر ہو کرکلمہ پڑھا اور اسلام کے دامن میں آگیا۔ حضور تائیل نے حضرت آئی بن کعب بھٹ کو کھم دیا ہم حضے دن ان لوگوں کا مدینہ میں قیا مرہے تم ان لوگوں کو تر آن پڑھنا سکھا دو۔ ملا

#### ( وفدنجرانّ

یے نجران کے نصار کی کا وفد تھا۔ اس میں ساٹھ سوار تھے۔ چوہیں ان کے شرفا اور معززین تھے اور تین اشخاص اس درجہ کے تھے کہ انہیں کے ہاتھوں میں نجران کے نصار کی کا فدہبی اور قومی سار انظام تھا۔ ایک عاقب جس کا نام "عبداً سے "عبداً سے " تھا دوسرا خض سیدجس کا نام " ایہم " تھا تیسرا خض " ابو حارث بن علقمہ " تھا۔ ان اوگوں نے رسول اللہ کا تھا تھا۔ سے بہت سے سوالات کئے اور حضور تا تھا نے اس کے جوابات دیئے یہاں تک کہ حضرت عیسی علیات کے معاملہ پر گفتگو چھڑ گئی۔ ان اوگوں نے بیام نے سے انکار کردیا کہ حضرت عیسی علیات کا کواری مریم کے شکم سے بغیر باپ کے گفتگو چھڑ گئی۔ ان اوگوں نے بیرمانے کے انکار کردیا کہ حضرت عیسی علیات کا کواری مریم کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس موقع پر بیر آیت نازل ہوئی کہ جس کو " آیت مبابلہ " کہتے ہیں کہ

﴿إِنَّ مَفَلَ عِيْسَى عِنْدَاللَّهِ كَمَفَلِ ادْمَ وَخَلَقَهْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهْ كُنْ فَيَكُونُ۞ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُهُمَّرِيْنَ۞ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِهِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوُا



# نَدُعُ آبُنَا ءَنَاوَ آبُنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَنَاوَنِسَاءَكُمْ وَٱنْفُسَنَا وَٱنْفُسَكُمْ سَثُمَّ نَبْعَهِلَ فَنَجْعَلَ لَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكُذِيدِيْنَ ﴿ اللهِ عَلَى الْكُذِيدِيْنَ ﴿ اللهِ عَلَى الْكُذِيدِيْنَ ﴿ اللهِ عَلَى الْكُذِيدِيْنَ ﴾ وا

بیتک حضرت میسیٰ (علیانیا) کی مثال اللہ کے نز دیک آ دم (علیانیا) کی طرح ہے انکومٹی سے بنایا کپر فرمایا" ہوجا" وہ فوراً جوجا تا ہے (اے سفنے والے) یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تم شک والوں میں سے نہ ہونا کپر (اے محبوب) جوتم سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جحت کریں بعدا سکے کہ تہمیں علم آ چکا تو ان سے فرما دوآ ؤہم بلائمیں اپنے بیٹوں کواور تمہارے بیٹوں کواورا پنی عورتوں کواور تمہاری عورتوں کواورا پنی جانوں کواور تمہاری جانوں کو پھر ہم گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیس۔

حضور تالیا نے جب ان لوگوں کو اس مباہلہ کی دعوت دی تو ان نصرانیوں نے رات بھر کی مہلت مانگی۔ جبح کو حضور تالیا نے حضرت حسن ، حضرت حسین ، حضرت علی بڑا نؤ ، حضرت فاطمہ بڑا تھا کو ساتھ لے کر مباہلہ کے لئے کا شانہ نبوت سے نکل پڑے مگر نجران کے نصرانیوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے کا اقرار کرکے حضور تالیا نے سے کرلی۔ مال



#### حوالهجات سبؤنمبر 24

| مدارج النبو ة ج٢ص ٢٣٠   | (2)  | (1) مارج جاس ۲۵۸             |
|-------------------------|------|------------------------------|
| مدارج النبوة ج ٢ ص ٢٧٠  | (4)  | (3) مدارج النوة ج اص ۲۲۷     |
| ىدارىخ النبوة ج ٢ ص ٣٥٩ | (6)  | (5) الجرات: ۱۷               |
| مدارج النبوة ج ٢ ص ٣٠٠  | (8)  | (7) مدارج النوة ج م ص ۲۹۰    |
| مدارج النبوة ج ٢ ص ١٠ ٣ | (10) | (9) مدارج النبوة ج م ٣١٠     |
| مدارج النبوق ج ٢ ص ٣٩٨  | (12) | (11) ھارج النوة ج من ١٩٣     |
| مدارج النبوة ج مص ۲۶۷   | (14) | (13) مدارج النبوة ج من ۱۳۳   |
| مدارج النبوة ج٢ ص ٢٠٤٠  | (16) | (15) مدارج النبوة ج ٢ ص ١ ٢٠ |
| مدارج النبوق ج عص ١٢٧٣  | (18) | (17) مدارج النوة ج ٢٥ س ٢٦٥  |
| تفسيرجلالين وغيره       | (20) | (19) آل تران: ۲۱-۵۹          |
|                         |      |                              |





# مشقسبقنمبر ا24

# سوال نبر 1 فيل مين ديئ كئيسوالات كمخضر جواب تحرير يجيئه \_

| وفو دالعرب كاكيا مطلب ہے؟                                  | 0        |
|------------------------------------------------------------|----------|
| وفدہ کندہ کس لباس میں آیا تھااور آپ ٹاٹیا نے کیا تھم دیا؟  | <b>છ</b> |
| حضور طائلاً نے بارش کی دعاما تگی تو کتنے دن بارش برسی رہی؟ | <b>③</b> |
| حضرت زیاد بن عبدالله ڈاٹٹا کے چیرہ پرنور کیے ہو گیا تھا؟   | •        |
| کتنے ون تک مہمان کی مہمان نوازی کاحق ہے؟                   | <b>6</b> |
| حضرت نعمان بن مقرن طائلاً كون تھے؟                         | •        |
|                                                            |          |

# ججرت کا نوال سال (حصد دوم)



| كانشان لكائے | ب کے سامنے 🗸 | ت میں درست جوا | درج ذيل جوايا | موال نمير 2 |
|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------|
|              | ·            |                |               |             |

|            |                 | ں نے کرنے سے اٹکار کرویا              | 0 نجران کے نصرانیول                     |
|------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| مابلہ 📋    | 📄 جہاد          | 🗖 مناظره                              | 🗖 مقابلیہ                               |
|            | شراب کو بہادو۔  | ں مشک کو لے جا کر کہیں پراس           | 🥹 للبذاتم شراب كي اتر                   |
| 🗖 گھائی    | 🗍 زمین          | ياڑ 🔼                                 | 🔲 درخت                                  |
|            |                 | لحرب-                                 | 🚯 آل مقرن كا گھر كا                     |
| 🔲 سکون     | 🛘 مجت           | Ø1 □                                  | ايمان 🗀                                 |
|            | وم کو کہتا ہوں  | ٺا دفر ما يا كه مين تم كوا ورتمهاري ق | ﴿ آپﷺ غارۃ                              |
| يهادر 🔲    | 🔲 مبارک         | 🗀 خوشآمديد                            | 🗌 الوداع                                |
|            |                 | د دلالڈام المؤمنین کے ہیں             | <b>6</b> پتاچلا که <sup>حض</sup> رت زیا |
| <i>ž</i> 🗆 | بخالة 🗆         | 🔲 بھاکی                               | <u></u>                                 |
|            | یوں پہن رکھا ہے | یا کہ پھرتم لوگوں نے بیلباس کج        | 👩 آپڻڻائے فرما                          |
| ا نم       | 🗖 گرم           | ریشی 🗀                                | 🔲 اونی                                  |





#### سال نمبر ( 3 كالم ملاية

#### وومراكاكم

شمع نبوت پر نثار ہونے لگے تعليم وتلقين بهجي فرمات اور کتنے لوگوں سے لڑتے رہیں گے حضور مالتان سيلح كرلي اميرمقررفرماديا ياش ياش كرۋالا

يبلاكالم اب ہم بھلااسلام کےخلاف کب تک آج پروانوں کی طرح پھران کوضروری عقائدوا حکام اسلام کی ان لوگوں نے اپنے بنوں کوتوڑ پھوڑ کر جزیہ دینے کا اقرار کرکے اس نو جوان کواس کی قوم کا

#### والنبر 4 خالى جلَّه يُرتجعُ ـ

- 🐠 حضرت عیسی ملیانلا کنواری ..... کشکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔
  - وهسوگیاات میں ایک چورآیااورایک ..... چراکر لے بھاگا۔
  - 🚳 تا كەملىس اپنى قوم مىس يېال سے جاكراسلام كى .....كرول ـ
- 🐠 حضرت عمر ظائظ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے گھر میں بہت ہی تھوڑی تی ......... ہیں۔
  - 🔞 ہمارے بیدد بوتا تجھ کو برص اور .....اور ..... میں مبتلا کر دیں گے۔
  - 🚳 آپٹائیٹانے ازراہ شفقت ان کے .....اور ..... پراپنانو رانی ہاتھ پھیردیا۔



# ہجرت کا دسواں سال



#### ( ججة الوداع

اس سال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ شانداراورا ہم ترین واقعہ تجۃ الوداع "کا ہے۔ یہ آپ بالیا ہم کا کا ہے۔ یہ آپ بالیا ہم کا کہ المحری کی کا المحری کی کا پہلا ہم کھا۔ ذواقعدہ ۱۰ ھ میں آپ بالیا ہے کے کے لئے روائی کا اعلان فرما یا۔ یہ نہ بھی کی طرح سارے عرب میں ہر طرف پھیل گئی اور تمام عرب شرف ہم رکا بی کے لئے اُمنڈ پڑا۔ حضورا قدس بالی نے نے تر ذوقعدہ میں جعرات کے دن مدینہ میں شسل فرما کر تہبنداور چا در زیب تن فرما یا اور مفہر سمجد نبوی میں ادا فرما کرمدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنی تمام ازواج مطہرات بھائی کو بھی ساتھ چلنے کا محمد میں دوراہل مدینہ کی میقات " ذوالحلیفہ "پر پہنچ کررات بھر قیام فرما یا پھرا ترام کے لئے مسل فرما یا اور حضرت بی بی عاکشہ پانی عاکشہ پر نوشبولگائی پھر آپ بالی نے دور کعت نماز اوا فرمائی اور اپنی اومئی "قصواء" پر سوار ہوکر احرام با ندھا اور بلند آ واز سے "لبیک" پڑھا اور روانہ ہوگئے۔ حضرت فرمائی اور اپنی اومئی تصواء "پر سوار ہوکر احرام با ندھا اور بلند آ واز سے "لبیک" پڑھا اور روانہ ہوگئے۔ حضرت جابر بھی کا بیان ہے کہ میں نے نظر اُٹھا کر دیکھا تو آگے چھے دائیں بائیں حدِ نگاہ تک آ دمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ جبھی کی روایت ہے کہ ایک لاکھ چوبیں ہزار مسلمان ججۃ الوداع میں ہے ایک لاکھ چوبیں ہزار مسلمان ججۃ الوداع میں ہائی کیں حدِ تگاہ تک الکھ چوبیں ہزار مسلمان ججۃ الوداع میں ہائی کے ساتھ تھے۔ ملا

چوتھی ذوالحجہ کوآپ ٹائیے مکہ مرمد میں داخل ہوئے۔آپ کے خاندان بنی ہاشم کے لڑکوں نے تشریف آوری کی خبر





ئن توخوشی سے دوڑ پڑے اور آپ نے نہایت ہی پیار ومحبت کے ساتھ کسی کو آگے کسی کو چیچھے اپنی افٹنی پر بٹھا لیا۔ رقے فجر کی نماز آپ ٹاٹلٹٹر نے مقام" ذی طویٰ" میں ادا فر مائی اور عنسل فر ما یا پھر آپ مکہ مکر مدمیں داخل ہوئے اور چاشت کے وقت یعنی جب آفتاب بلند ہو چکا تھا تو آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ معظمہ پر نگاہ مہر نبوت پڑی تو آپ نے بید عا پڑھی کہ

اللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْكَ السَّلامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَ تَعْظِيْمًا وَ تَكْرِيمُّا وَ تَعْظِيْمًا وَ تَعْظِيْمًا وَ تَعْظِيْمًا وَ مَهَابَةً وَ زَدْ مَنْ حَجَّهُ وَ اعْتَمَرَهُ تَكْرِيمًا وَ تَشْرِيْفًا وَ تَعْظِيْمًا

ا سے اللہ! عز وجل توسلامتی دینے والا ہے اور تیری طرف سے سلامتی ہے۔ا سے رب! عز وجل ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ا سے اللہ! عز وجل اس گھر کی عظمت وشرف اور عزت و جیبت کوزیا دہ کراور جواس گھر کا حج اور عمرہ کر ہے تو اس کی بزرگی اور شرف وعظمت کوزیا دہ کر۔

جب جمراسود کے سامنے آپ تالیا تشریف لے گئے تو جمراسود پر ہاتھ رکھ کراس کو بوسد یا پھر خانہ کعبہ کا طواف فرما یا۔ شروع کے تین پھیروں میں آپ تالیا نے "رمل" کیا اور باقی چار چکروں میں معمولی چال ہے چلے ہر چکر میں جب جمراسود کے سامنے پہنچتہ تو اپنی چھڑی سے جمراسود کی طرف اشارہ کرکے چھڑی کو چوم لیتے تھے۔ جمراسود کا استلام بھی آپ تالیا کے بھڑی کے ذریعہ سے کیا بھی ہاتھ سے چھوکر ہاتھ کو چوم لیا بھی لب مبارک کو جمراسود پررکھ کر بوسہ دیا اور میابھی ثابت ہے کہ بھی زکن بمانی کا بھی آپ نے استلام کیا۔ رق

جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور وہاں دورکعت نماز ادا کی نماز سے فارغ ہوکر پھر ججراسود کا استلام فرما یا اور سامنے کے درواز و سے صفا کی جانب روانہ ہوئے قریب پہنچے تواس آیت کی تلاوت فرمائی کہ

#### ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَا يُرِ اللَّهِ ۗ ١

بے شک صفااور مروہ اللہ کے دین کے نشانوں میں سے ہیں۔

پھرصفااورمروہ کی سعی فرمائی اور چونکہ آپ <del>گاٹیائ</del>ے کے ساتھ قربانی کے جانور تھے اس لئے عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں اتارا۔

آ تھویں ذوالحجہ جعرات کے دن آپ ٹاٹھا منی تشریف لے گئے اور یا نچ نمازیں ظہر،عصر،مغرب،عشاء،فجر،



منیٰ میں ادافر ماکرنویں ذوالحجہ جمعہ کے دن آپ عرفات میں تشریف لے گئے۔

زمانہ جاہلیت میں چونکہ قریش اپنے کوساڑے عرب میں افضل واعلی شار کرتے تھے اس لئے وہ عرفات کی بجائے" مزدلفہ" میں قیام کرتے تھے اور دوسرے تمام عرب" عرفات" میں کھبرتے تھے لیکن اسلامی مساوات نے قریش کے لئے اس شخصیص کو گوارانہیں کیا اور اللہ عزوجل نے پیچکم دیا کہ

#### ﴿ثُمَّ اَفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ 5

(اے قریش) تم بھی وہیں (عرفات) ہے پلٹ کرآ ؤجہاں ہے سب لوگ پلٹ کرآتے ہیں۔

حضور کا این نے عرفات پہنچ کرایک کمبل کے خیمہ میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کا این نے اپنی اوٹٹی" قصواء" پرسوار ہوکر خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ میں آپ نے بہت سے ضروری احکام اسلام کا اعلان فرمایا اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں اور بیہودہ رسموں کو آپ نے مٹاتے ہوئے اعلان فرمایا کہ آلا کُلُ شَنِیْ مِنْ اَمْوِالْجَاهِلِيَّةِ تَخْتَ قَدْمَیْ مَوْصُوْعٌ مِن لوا جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں قدموں کے بنچے یا مال ہیں۔ رہ

ای طرح زمانہ جاہلیت کے خاندانی تفاخر اور رنگ ونسل کی برتری اور قومیت میں او پنج وغیرہ تصورات جاہلیت کے بتوں کو پاش پاش کرتے ہوئے اور مساوات اسلام کاعلّم بلند فرماتے ہوئے تاجدار دوعالم کاعلی ہوئے تاجدار دوعالم کاعلّم ہوئے تاجدار دوعالم کاعلّم ہوئے تاجدار دوعالم کاعلّم ہوئے تاجدار دوعالم کاعلّم ہوئے تاجدار دوعالم کاملی ہوئے تاجدار ہوئے تاجدار دوعالم کاملی ہوئے تاجدار دو تاجدار دوعالم کاملی ہوئے تاجدار دوعالم کاملی ہوئ

يَّالَيُّهَا النَّاسُ اَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ اَبَاكُمْ وَاحِدٌ اَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّ عَلي أَعْجَمِيٍّ عَلي عَرَبِيٍّ وَلَا لِاَحْمَرَ عَلي اَسْوَدَ وَلَا لِاَسْوَدَ عَلي اَحْمَرَ اِلاَّ بِالتَّقُوٰي رَ

ا بے اوگو! بے شک تمہارارب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ (آ دم علیائلا) ایک ہے۔ سن اوا کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر بھی سرخ کو کسی کا لے پر اور کسی کا لے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب ہے۔ اسی طرح تمام دنیا میں امن وامان قائم فرمانے کے لئے امن وسلامتی کے شہنشاہ تا جدار دوعالم سی ایک نے بیضدائی فرمان جاری فرما یا کہ

﴿ فَإِنَّ دِمَانَكُمْ وَ آمُوَ الكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَثُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَيكُمْ هٰذَا

تمہاراخون اورتمہارامال تم پرتا قیامت ای طرح حرام ہے جس طرح تمہارا بیدون بتمہارا بیمبیند بتمہارا بیشبرمحترم ہے۔ ر🕭





ا پنا خطبختم فرماتے ہوئے آپ گائی ﷺ نے سامعین سے فرمایا کہ وَانَتُمْ مَسْفُولُونَ عَنِي فَمَا اَنتُمْ قَائِلُونَ تم س خداعز وجل کے یہاں میری نسبت یو چھاجائے گاتوتم لوگ کیا جواب دو گے؟

منام سامعین نے کہا کہ ہم لوگ خدا ہے کہدویں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ بیتن کرآپ ٹاٹھٹا نے آسان کی طرف انگل اٹھائی اور تین بار فرما یا کہ اَللّٰہُم اشْہَذَا ہے اللہ! توگواہ رہنا۔ رو عین ای حالت میں جب کہ خطبہ میں آپ ٹاٹھٹا اپنا فرض رسالت ادا فرما رہے تھے یہ آیت نازل ہوئی کہ مین ای حالت میں جب کہ خطبہ میں آپ ٹاٹھٹا اپنا فرض رسالت ادا فرما رہے تھے یہ آیت نازل ہوئی کہ موالیت قد آئی کھ دین گئے وائی کھ وائی کھ نے کہتے ہی ورضیفٹ کے گئے الاسکر مردی گئے ہیں ہے تہ اور اپنی نعمت تمام کردی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر لیا۔

(ایس شہنشا و کو نیمن سائٹ کے کہ تعنی میں ایک کا تخت شاہی

میہ چرت انگیز وعبرت خیز واقعہ بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ جس وقت شہنشاہ کو نین ، خداعز وجل کے نائب اکرم اور خلیفہ اعظم ہونے کی حیثیت سے فرمان ربانی کا اعلان فرمار ہے جھے آپ تا پیٹن کا تخت شہنشاہی یعنی اونڈی کا کجاوہ اور عرق گیرشاید دس روپے سے زیادہ قیمت کا نہ تھا نہ اس اونٹی پر کوئی شاندار کجاوہ تھا نہ کوئی ہودج نہ کوئی محمل نہ کوئی چتر نہ کوئی تاج۔

کیا تاریخ عالم میں کسی اور بادشاہ نے بھی ایسی سادگی کا نمونہ پیش کیا ہے؟ اس کا جواب یہی اور فقط یہی ہے کہ "نہیں ۔" یہوہ زاہدانہ شہنشاہی ہے جوصرف شہنشاہ دوعالم کا نشان کی شہنشا ہیت کا طرۂ امتیاز ہے!

خطبہ کے بعد آپ گائے نے ظہر وعصر ایک اذان اور دوا قامتوں سے ادا فرمائی پھر" موقف" میں تشریف لے گئے اور جبل رحمت کے نیچ غروب آ فتاب تک دعاؤں میں مصروف رہے۔ غروب آ فتاب کے بعد عرفات سے ایک لاکھ سے زائد تجاج کے از دھام میں" مزدلفہ "پنچے۔ یہاں پہلے مغرب پھرعشاء ایک اذان اور دوا قامتوں سے ادا فرمائی۔ مشعر حرام کے پاس رات بھرامت کے لئے دعائیں مانگتے رہے اور سورج نگلنے سے پہلے مزدلفہ سے منی میں آپ گائے " جمرہ" کے پاس تشریف لائے اور کنگریاں ماریں پھرآپ نے باس تشریف لائے اور کنگریاں ماریں پھرآپ نے باواز بلند فرمایا کہ

لِتَا خُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ فَانِّيْ لَا أَذْرِيْ لَعَلَيْ لَا أَنْجُ بَعْدَ حَجَّتِيْ هٰذِهِ عَ كَ مسائل سِكُولو! مِن نبي جانئا كه ثنايداس كے بعد مِيں دوسراج نه كروں گا۔ راا



منیٰ میں بھی آپ میں آپ ایک طویل خطبہ دیا جس میں عرفات کے خطبہ کی طرح بہت سے مسائل واحکام کا اعلان فرمایا۔ پھر قربان گاہ میں تشریف لے گئے۔ آپ میں تشریف کے گئے۔ آپ میں تشریف کے گئے۔ آپ میں تصوفر بانی کے ایک سواونٹ سے پھے کوتو آپ نے اپنے دست مبارک سے ذرح فرمایا اور باقی حضرت علی دلالا کوسونپ دیا اور گوشت، پوست، جھول بھیل سب کو خیرات کردینے کا تھم دیا اور فرمایا کہ قصاب کی مزدوری بھی اس میں سے ندادا کی جائے بلکہ الگ سے دی جائے۔

#### ( موے مبارک

قربانی کے بعد حضرت معمر بن عبداللہ ڈاٹٹا ہے آپ ٹاٹٹا نے سر کے بال انزوائے اور پچھ حصہ حضرت ابوطلحہ انصاری ڈاٹٹا کوعطافر ما یااور باقی موئے مبارک کومسلمانوں میں تقسیم کردینے کا حکم صادر فرمایا۔ 12 اس کے بعد آپ ٹاٹٹا کے مکتشریف لائے اور طواف زیارت فرمایا۔

# ل ساقی کوژ چاه زمزم پر

پھر چاہ زمزم کے پاس تشریف لائے خاندان عبدالمطلب کے لوگ حاجیوں کو زمزم پلا رہے ہتے۔ آپ کاٹیائی نے ارشاد فر مایا کہ مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھ کوایا کرتے و کیھ کر دوسرے لوگ بھی تمہارے ہاتھ سے ڈول چھین کر خودا پنے ہاتھ سے پانی بھر کر پیتا۔ حضرت عباس ٹاٹٹ نے زمزم شریف پیش کیا اور آپ ٹاٹٹائی نے قبلہ رخ کھڑے کھڑے زمزم شریف نوش فر مایا۔ پھرمنی واپس تشریف لے گئے اور ہارہ ذوالحجہ تک منی میں مقیم رہے اور ہرروز سورج ڈھلنے کے بعد جمروں کو کنگری مارتے رہے۔ تیرہ ذوالحجہ منگل کے دن آپ ٹاٹٹائل نے سورج ڈھلنے کے بعد منی ساتھ مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ کے مسجد میں ادافر مائی اور طواف وداع کر کے انصار ومہا جرین کے ساتھ مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو گئے۔

## ([ غديرخم كا خطبه

راستہ میں مقام "غدیرخم" پر جوایک تالاب ہے یہاں تمام ہمراہیوں کو جمع فرما کرایک مخضر خطبه ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ بیہے:

حمد و ثنائے بعد: اے لوگو! میں بھی ایک آ دمی ہوں ممکن ہے کہ خداعز وجل کا فرشتہ (ملک الموت) جلد آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ تا ہوں۔ایک خداعز وجل کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی ہے اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تنہیں خدا





عزوجل کی یا دولا تا ہوں۔ 13

اس خطبہ میں آپ ٹائلیے نے بیجی ارشادفر مایا کہ

#### مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَايُ ٱللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَّالَّاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ﴿ 14

جس کا میں مولا ہوں علی بھی اسکے مولی ، خدا وندعز وجل! جوعلی ہے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھا ور جوعلی سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔

غدیر خم کے خطبہ میں حضرت علی ہوگاؤ کے فضائل ومنا قب بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کی کوئی تصریح کہیں حدیثوں میں نہیں ملتی۔ ہاں البتہ بخاری کی ایک روایت سے پتا چلتا ہے کہ حضرت علی ہوگاؤ نے اپنے اختیار سے کوئی ایسا کام کرڈالا تھا جس کوان کے یمن سے آنے والے ہمراہیوں نے پہندنہیں کیا یہاں تک کدان میں سے ایک نے بارگاہ رسالت میں اس کی شکایت بھی کر دی جس کا حضور تا بھی نے یہ جواب دیا کہ علی کواس سے زیادہ کاحق ہے۔ ممکن ہے ای قشم کے شبہات وشکوک کو یمنی مسلمانوں کے دلوں سے دور کرنے کے لئے اس موقع پر حضور تا بھی نے حضرت علی اور اہل بیت ہوگاؤ کے فضائل بھی بیان کردیے ہوں۔ مقل

#### حوالهجات سبقنمبر 25

- (1) زرقانی جسس ۱۰۱ومدارج جسس ۲۸۷
- (2) نىائى باباسقبال الحائ ج مس ٢٦م مطبوع رجيميد
  - (3) نمائی ج ۲ ص ۲۰ وص ۲۱
    - (4) البقره: ١٥٨
    - (5) البقره:199
- (6) ابوداؤوج احس ٣٩٣ ومسلم ج اص ١٩٤ بإب تجة النبي
  - (7) مندامام احمد
  - (8) بخارى ومسلم وابوداؤد
  - (9) الوداؤدج اس ٢٦٣ باب صفة مج النبي
    - (10) المائدو:٣
  - (11) مسلم ج اص ١٩ ماب ري جرة العقبه
  - (12) مسلم ج اص ۲ ۴ باب بيان ان السنة يوم الحر الخ
    - (13) مسلم جام ١٤٥٩ باب من فضائل على
      - (14) مشكوة س ٥٦٥ مناقب على



#### مشقسبقنمبر 25

| بر العلی میں دیئے گئے سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجئے۔                       | ال |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| ججة الوداع میں کب ہوااور کتنے لوگ آپ کے ساتھ <u>تھے</u> ؟                     | 0  |
| آ ٹھ ذی الحجہ کو آپ ٹائیلٹائے نے کون کون سے عمل کئے؟                          | 0  |
| ججة الوداع آپ تان في نائي نے کتنی قربانياں کی تھيں؟                           | 0  |
| آپ تائیلائے نے کس کس جگدکون کون می نمازیں جمع فرما نمیں؟                      | 0  |
| غديرخم كاخطبة تحريركرين؟                                                      | 6  |
| خطبہ جمۃ الوداع میں حضرت علی ڈاٹٹ کے بارے میں آپ ٹائٹیٹے نے کیاار شاوفر مایا؟ | 6  |
|                                                                               |    |





## سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کانشان لگائے۔

|                        | د دلا تا مول                  | ے میں تنہیں خداعز وجل کی یا و      | 🚺 میں اپنے کے بار       |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| .ļī                    | اللبيت 🔲                      | ازواج 🗀                            | 🗖 صحابہ                 |
|                        | ش فرمایا _                    | رخ کھڑے تھڑے تثریف نو <sup>ن</sup> | 🥹 آپڻائين نقبا          |
| ا برک                  | ניצון 🗖                       | 🗖 شېد                              | رودھ                    |
|                        | ائد تجاج کے از دحام میں پہنچے | ، بعدع فات سایک لا کھے ز           | \delta غروب آفتاب کے    |
| ,, <u>,,</u>           | 🔲 مزدلفه                      | 🔲 صفا                              | 🗖 منلی                  |
|                        |                               | نے آسان کی طرف اٹھائی              | 🐠 مين کرآپڻايا          |
| انگلی                  | 🗖 تلوار                       | 🔲 لاتشى                            | ob 🗆                    |
|                        |                               | بروں میں آپ ٹاٹھا نے کیا           | 😚 شروع کے تین پھیے      |
| 🔲 وتون                 | ت سعی                         | 🔲 طواف                             | נל 🗀                    |
|                        |                               | در چانے کا حکم دیا                 | 🐧 اپنی تمام کو بھی ساتھ |
| 🔃 از واج مطهرات ٹٹاکٹٹ | 🗖 توم                         | بنات 📋                             | 🔲 اولاد                 |



#### سوال نمبر [3] كالم ملاية

#### دومراكالم

آپ عرفات میں تشریف لے گئے۔ جسم اطہر پرخوشبولگائی مکہ مکر مدییں داخل ہوئے۔ تمہارے دین کوکمل کر دیا امت کے لئے دعائمیں مانگتے رہے مسلمانوں میں تقسیم کر دینے کا حکم صادر فرمایا

| يبال كالم                             |
|---------------------------------------|
| حضرت بی بی عائشہ فی شائے اپنے ہاتھ سے |
| باقی موئے مبارک کو                    |
| چۇقنى ذ والحجەكوآپ تاشلۇش             |
| نویں ذوالحجہ جمعہ کے دن               |
| مشعرِ حرام کے پاس رات بھر             |
| آج میں نے تمہارے لئے                  |

#### سوال نبر 4 خالى جلَّه يُر يَجِعُ-

- 🚺 فرمایا که .....کی مزدوری بھی اس میں سے ندادا کی جائے
- میں نہیں جانتا کہ شایداس کے بعد میں دوسرا۔۔۔۔۔۔نہ کروں گا۔
  - 🚳 تين بارفرماياكه اللهمة اشتد اسالله! تو .....ربنا
  - 🐠 اس لئے وہ ..... کی بجائے .... میں قیام کرتے تھے
    - المحتر المحت
  - ادافرمائی
     مقام "ذی طوئ" میں ادافرمائی



# ہجرت کا گیار ہواں سال



## (لوجيش أسامه

اس کشکر کا دوسرانام" سربیاً سامه" بھی ہے۔ بیسب ہے آخری فوج ہے جس کے روانہ کرنے کا رسول اللہ تاہیجی ہے۔ بیسب ہے آخری فوج ہے جس کے روانہ کرنے کا رسول اللہ تاہیجی ہے نے تھم دیا۔ ۲۲ صفر ۱۱ ھدوشنبہ کے دن حضورا قدس ٹاٹیجی نے رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور دوسر سے دن حضرت اُسامہ بن زید بھاٹھ کو بلا کرفر مایا کہ بیس نے تم کواس فوج کا امیر کشکر مقرر کیا تم اپنی شہادت گاہ مقام" اُبنی" میں جا وَاور نہایت تیزی کے ساتھ سفر کر کے ان کفار پراچا نک جملہ کردوتا کہ وہ لوگ جنگ کی تیاری نہ کر سکیں۔ باوجود یکہ مزاج اقدس ناساز تھا گرائی حالت میں آپ ٹائیجی نے خود اپنے دست مبارک سے جھنڈ ابا ندھا اور بینشان اسلام حضرت اُسامہ بھاٹھ کے ہاتھ میں دے کرارشا دفر مایا:

# أغْزُ بِشْمِ اللهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَاتِلْ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ

الله کے نام سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرواور کا فرول کیساتھ جنگ کرو۔

حضرت أسامہ والنو نے حضرت بریدہ بن الحضیب والنو کو علمبر دار بنایا اور مدینہ سے نکل کرایک کوس دور مقام "جرف" میں پڑاؤ کیا تا کہ وہاں پورالشکر جمع ہوجائے۔حضورا قدس تالی نے انصار ومہاجرین کے تمام معززین کو بھی اس تشکر میں شامل ہوجائے کا حکم دے دیا۔ بعض لوگوں پر بیشاق گزرا کہ ایسالشکر جس میں انصار ومہاجرین کے اکابر وہا کدموجود ہیں ایک نوعمرلز کا جس کی عمر ہیں برس سے زائد نہیں کس طرح امیرلشکر بنادیا گیا؟ جب حضور میں انہا



کواس اعتراض کی خبر ملی تو آپ کے قلب نازک پرصد مہ گزرااور آپ نے علالت کے باوجود سر میں پٹی باندھے ہوئے ایک چا دراوڑھ کرمنبر پرایک خطبہ دیا جس میں ارشاد فر مایا کہ اگرتم لوگوں نے اُسامہ کی سپہ سالاری پرطعنہ زنی کی ہے توتم لوگوں نے اس ہے باس کے باپ کے سپہ سالار ہونے پرجھی طعنہ زنی کی تھی حالانکہ خدا کی قشم! اس کا باپ (زید بن حارثہ ڈاٹٹ ) سپہ سالار ہونے کے لائق تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا (اُسامہ بن زید ٹاٹٹ) بھی سپہ سالار ہونے کے قابل ہے اور سے میرے نز دیک میرے محبوب ترین صحابہ میں سے ہے جیسا کہ اس کا باپ میرے مجبوب ترین صحابہ میں سے ہے جیسا کہ اس کا باپ میرے مجبوب ترین اصحاب میں سے نے قابل کے اور سے میرے (ٹاٹٹ کی بارے میں تم لوگ میری نیک وصیت کو قبول کروکہ وہ میرے بہترین لوگوں میں سے ہے۔

حضور طالتُنْ الله بيخطبه دے كرمكان ميں تشريف لے گئے اور آپ كى علالت ميں پجمدا ورجھي اضافه ہو گيا۔ حضرت اُسامہ ڈاٹٹا حکم نبوی کی پنجمیل کرتے ہوئے مقام جرف میں پنچے گئے بتھے اور وہاں لشکر اسلام کا اجتماع ہوتا رہا یہاں تک کہ ایک عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ ۱۰ رہے الاول ۱۱ ھے کو جہاد میں جانے والے خواص حضور کا اللہ ہے رخصت ہونے کے لئے آئے اور رخصت ہو کر مقام جرف میں پہنچ گئے۔ اس کے دوسرے دن حضور النظام کی علالت نے اور زیادہ شدت اختیار کرلی۔حضرت اُسامہ ڈاٹٹو بھی آپ ٹاٹیائے کی مزاج پری اور رخصت ہونے کے لئے خدمتِ اقدی میں حاضر ہوئے آپ گائی نے حضرت اُسامہ ٹاٹھ کو دیکھا مگرضعف کی وجہ ہے کچھ بول نہ سکے، بار بار دست مبارک کوآسان کی طرف اٹھاتے تھے اور ان کے بدن پراپنا مقدس ہاتھ پھیرتے تھے۔حضرت أسامه والثالث كابيان بكاس عين في يتمجها كه حضور تأثيله مير التي دعا فرمار بين -اس كے بعد حضرت أسامه ولللا رخصت ہوکرا پنی فوج میں تشریف لے گئے اور ۱۲ رہے الا ول ۱۱ ھے کوچ کرنے کا علان بھی فرمادیا۔ اب سوار ہونے کے لئے تیاری کر رہے تھے کہ ان کی والدہ حضرت اُم ایمن ڈاٹھا کا فرستادہ آ دمی پہنچا کہ حضور طائليًا نزع كي حالت مين بين \_ بيه وش رباخبرس كرحضرت أسامه وحضرت عمر وحضرت ابوعبيده وظهنا وغيره فوراً ہی مدینہ آئے توبیددیکھا کہ آپ ﷺ سکرات کے عالم میں ہیں اور ای دن دو پہرکو یاسہ پہر کے وقت آپ کا وصال موكيا- إنَّا يِلْهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ مِينِرِين كرحضرت أسامه اللهُ كالشكر مدينه واليس حِلا آيا مكر جب حضرت ابوبكر صدیق ٹٹاٹڈ مندخلافت پررونق افروز ہو گئے تو آپ ٹٹاٹڈ نے بعض لوگوں کی مخالفت کے باوجود رہیے الآخر کی آخری تاریخوں میں اس شکر کوروانہ فرما یا اور حضرت أسامہ ظائلاً مقام" أبني " میں تشریف لے گئے اور وہاں بہت ہی خونریز





جنگ کے بعدلشکراسلام فنخ یاب ہوااورآپ ڈٹٹڑ نے اپنے باپ کے قاتل اور دوسرے کفار کوٹل کیااور بے شار مال غنیمت لے کر چالیس دن کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے۔ <mark>مل</mark>

#### ([ وفاتِ اقدس

حضور رحمة للعالمين الميلية كاس عالم ميں تشريف لا ناصرف اس لئے تھا كه آپ خدا كے آخرى او قطعى پيغام يعنى وين اسلام كے احكام اُس كے بندول تك پہنچاد ہيں اورخداكى ججت تمام فرماديں۔ اس كام كو آپ بالميلية نے كو كر انجام ديا؟ اوراس ميں آپ كو كفئى كاميا بي حاصل ہوئى؟ اس كا اجمالى جواب بيہ ہے كہ جب سے بيد نياعا كم وجود ميں آئى ہزاروں انبياء ورُسل بيلية اس عظيم الشان كام كو انجام دينے كے لئے اس عالم ميں تشريف لا ئے مرتم الميان كام كو انجام دينے كے لئے اس عالم ميں تشريف لا ئے مرتم الميان ورضل بيلية اس عظيم الشان كام كو انجام دينے كے لئے اس عالم ميں تشريف لا ئے مقابلہ ميں ايسان فوره على الميان كام مقابلہ ميں ايسان كام ميں ايسان كام كو الله على ايسان كو دره يا ايك سمندر كے مقابلہ ميں ايك قطرہ ۔ آپ بالميلية كى ہر يہتى كو معرائ مقابلہ ميں ايك قطرہ ۔ آپ بالميلية كى ہر يہتى كو معرائ كمال كى سربلندى عطافر ماكر ذلت كى زمين كو عزت كا آسان بناديا اور دين حنيف كے اس مقدس اور نور ان كى تشريف حس كی تقریف کے اس مقدس اور نور ان كو كا كو تو الله عمال بناكر بيسج جاتے جس كی تقریف رہادیا كو تو الله معمال بناكر بيسج جاتے اس بير الّيوم آگئة في تشريف كے اس مقدس آپ باليا كام تصد بورا ہو چكا تو الله تعالى كے وعدہ محكم اللّى منيش قب باليوم كام اور دنيا ميں آپ باليوم كے تشريف لانے كام مقصد بورا ہو چكا تو الله تعالى كے وعدہ محكم اللّى منيش قبی قبل فری کا اور دنیا میں آپ بالیوم کے تشریف لانے کام مقصد بورا ہو چكا تو الله تعالى كے وعدہ محكم اللّى منيش قبی قبل اللّه كام دين اسلام کمل ہو چكا اور دنیا میں آپ بالیوم کا وقت آگيا۔

# ﴿ حضور تَاثِيْنِهُ كُوا بِنِي وَفَاتِ كَاعَلَمُ

حضور کا این کا کہت پہلے ہے اپنی وفات کاعلم حاصل ہو گیا تھا اور آپ کا این نے مختلف مواقع پرلوگوں کواس کی خبر بھی دے دی تھی۔ چنانچہ ججۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں کو بیفر ماکر رخصت فرمایا تھا: "شایداس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کرسکوں گا۔"

ای طرح" غدیرخم" کے خطبہ میں ای انداز سے کچھای قشم کے الفاظ آپ کا ٹیانا گئی کی زبان اقدس سے ادا ہوئے سے اگر چھتا تھے اگر چپدان دونوں خطبات میں لفظ لعل (شاید) فرما کر ذرا پردہ ڈالتے ہوئے اپنی وفات کی خبر دی مگر ججۃ الوداع سے واپس آکر آپ ٹائیلی نے جوخطبات ارشاد فرمائے اس میں لَعک (شاید) کا لفظ آپ نے نہیں فرمایا بلکہ



صاف صاف اوریقین کے ساتھ اپنی وفات کی خبر سے لوگوں کوآگاہ فرمادیا۔

چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عقبہ بن عامر طافؤ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور طافق گھر سے باہرتشریف لے گئے اور شہداءاحد کی قبروں پراس طرح نماز پڑھی جیسے میت پرنماز پڑھی جاتی ہے پھر پلٹ کرمنبر پررونق افروز ہوئے اور ارشاد فرما یا کہ میں تمہارا پیش رو (تم سے پہلے وفات پانے والا) ہوں اور تمہارا گواہ ہوں اور میں خداکی قشم!ا پنے حوض کواس وقت و کیور ہا ہوں۔ ر2

اس صدیث میں اِنِی فَرَطُ لَکُمُ فرما یا یعنی میں ابتم لوگوں سے پہلے ہی وفات پا کرجار ہا ہوں تا کہ وہاں جا کرتم لوگوں کے لئے حوض کو ثر وغیرہ کا انتظام کروں۔ بیقصہ مرض وفات شروع ہونے سے پہلے کا ہے لیکن اس قصہ کو بیان فرمانے کے وفت آپ تاہی کی اسکا یقینی علم حاصل ہو چکا تھا کہ میں کب اور کس وفت دنیا سے جانے والا ہوں اور مرض وفات شروع ہونے کے بعد تو اپنی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ ڈھی کوصاف صاف لفظوں میں بغیر" شاید" کا لفظ فرماتے ہوئے اپنی وفات کی خبر دے دی۔ "

چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اپنے مرض وفات میں آپ ٹاٹیٹیٹے نے حضرت فاطمہ ڈیٹھا کو بلا یا اور چیکے چنے ان سے پچھ فرمایا تو وہ بنس پڑیں جب از واج مطہرات ٹاٹلانے پیکے ان سے پچھ فرمایا تو وہ بنس پڑیں جب از واج مطہرات ٹاٹلانے اس کے بارے میں حضرت بی بی فاطمہ ٹاٹٹا سے دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ حضور ٹاٹٹٹٹا نے آہتہ آہتہ مجھ سے بیفر مایا کہ میں وفات پا جاؤں گاتو میں رو پڑی۔ پھر چیکے چیکے مجھ سے فرمایا کہ میرے بعد میرے گھر والوں میں سے سبلے تم وفات پا کرمیرے بیچھے آؤگی تو میں بنس پڑی۔ رق

بہر حال حضور تائیج کو اپنی وفات سے پہلے اپنی وفات کے وقت کاعلم حاصل ہو چکا تھا کیوں نہ ہو کہ جب دوسرے لوگوں کی وفات کے اوقات سے حضور تائیج کو اللہ عز وجل نے آگاہ فرما دیا تھا تو اگر خداوند علام الغیوب کے بتادیئے سے حضور تائیج کو اپنی وفات کے وقت کا قبل از وقت علم ہوگیا تو اس میں کونسااستبعاد ہے؟

#### (لا علالت كى ابتداء

مرض کی ابتداء کب ہوئی؟ اورحضور طالع کتنے دنوں تک علیل رہے؟ اس میں مؤرخین کا اختلاف ہے۔ بہر حال ۲۰ یا ۲۲ صفر ۱۱ ھے کوحضور طالع جنۃ البقیع میں جو عام مسلمانوں کا قبر ستان ہے آدھی رات میں تشریف لے گئے وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج اقدس ناساز ہوگیا بید حضرت میموند ڈاٹھا کی باری کا دن تھا۔ ر4





دوشنبہ کے دن آپ مطلبرات بہت شدید ہوگئی۔ آپ کی خواہش پرتمام از واج مطہرات اٹاکٹ نے اجازت دے دی کہ آپ مطہرات اٹاکٹ نے اجازت دے دی کہ آپ حضرت عباس وحضرت علی اللہ ان اجازت دے دی کہ آپ حضرت بی بی عائشہ اللہ ان کے بہاں قیام فرما نمیں۔ چنا نچہ حضرت عباس وحضرت علی اللہ اسلمارا دے کر آپ مطابق کو حضرت بی بی عائشہ اللہ ان کے حجر او مبار کہ میں پہنچا دیا۔ جب تک طاقت رہی آپ خود محبد نبوی میں نمازیں پڑھاتے رہے۔ جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ اللہ میں میں نمازیں چنا نجے ستر ہنمازیں حضرت ابو بکر صدیق اللہ اللہ عالمیں۔

ایک دن ظهر کی نماز کے وقت مرض میں کچھافا قدمحس ہوا تو آپ گائی نے تھم دیا کہ سات پانی کی مشکیں میرے او پرڈالی جا بھی۔ جب آپ شسل فرما چکے تو حضرت عباس اور حضرت علی بھی آپ کا مقدس باز وقعام کرآپ کو محبر میں لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق گائی نماز پڑھارہ سے تھے آبٹ پاکر چیچے ہٹنے گے گرآپ نے اشارہ سے ان کورو کا اور ان کے پہلو میں بیٹے کرنماز پڑھائی۔ آپ گائی کود کچھ کر حضرت ابو بکر ٹھائی اور دوسرے مقتدی لوگ ان کوروکا اور ان کے پہلو میں بیٹے کرنماز پڑھائی۔ آپ گائی نے ایک خطبہ بھی دیا جس میں بہت می وصیتیں اور احکام اسلام ارکان نماز اداکرتے رہے۔ نماز کے بعد آپ گائی نے ایک خطبہ بھی دیا جس میں بہت می وصیتیں اور احکام اسلام بیان فرما کر انصار کے فضائل اور ان کے حقوق کے بارے میں پھے کلمات ارشاد فرمائے اور سورہ والعصر اور ایک آپ سے بھی تلاوت فرمائی۔ رق

گھر میں سات دینارر کھے ہوئے تھے۔آپ کھٹے نے حضرت بی بی عائشہ ڈیٹھا سے فر ما یا کہتم ان دیناروں کو لاؤ تا کہ میں ان دیناروں کوخدا کی راہ میں خرچ کر دول۔ چنانچے حضرت علی ٹاٹٹا کے ذریعے آپ ٹاٹٹا نے ان دیناروں کونشیم کردیااورا ہے گھر میں ایک ذرہ بھر بھی سونا یا جاندی نہیں چھوڑا۔ رہ

آپ اللہ کے مرض میں کی بیشی ہوتی رہتی تھی۔خاص وفات کے دن یعنی دوشنبہ کے روز طبیعت اچھی تھی۔ جرہ محبد ہے متصل ہی تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تولوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ بید کی کھر خوشی ہے آپ بنس پڑے لوگوں نے سمجھا کہ آپ محبد میں آنا چاہتے ہیں مارے خوشی کے تمام لوگ بے قابو ہو گئے مگر آپ نے اشارہ سے روکا اور حجرہ میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا بیسب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام ڈاکٹ نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ حضرت انس ڈاکٹ کا بیان ہے کہ آپ مالی تھا کہ نور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا قرآن کا کوئی ورق ہے۔ یعنی سفید ہو گیا تھا۔ رق

اس کے بعد بار بارغشی طاری ہونے لگی۔حضرت فاطمہ زہراء والھا کی زبان سے شدت غم میں بدلفظ نکل گیا:



وَاکَوْبَ آبَاه ہائے رے میرے باپ کی بے چینی احضور گائیا نے فرمایا کداے بیٹی احمبارا باپ آج کے بعد بھی بے چین نہ ہوگا۔ 8

اس کے بعد بار بارآپ ٹائٹی پیٹر ماتے رہے کہ مَعَ الَّذِینَ آفَتُم اللّٰهُ عَلَیْہِ یعنی ان اوگوں کے ساتھ جن پر خداکا انعام ہا اور بھی یہ فرماتے کہ اَللَٰهُمْ فِی الوَّفِیقِ الْاَعٰلی خداوندا! بڑے رفیل میں اور لَا الله الله بھی پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے فک موت کے لئے ختیاں ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ ٹاٹٹ کا بھی ہیں کہ تندرتی کی حالت میں آپ ٹاٹٹی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیغیبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ وفات کو قبول کریں یا حیات دنیا کو جب حضور ٹاٹٹی کی زبانِ مبارک پر بیگلمات جاری ہوئے تو ہیں نے سمجھ لیا کہ آپ نے آخرت کو قبول فرمالیا۔ رو وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ ٹاٹٹی کی عبدالرحمٰن بن ابو بکر ٹاٹٹی تا زہ مسواک ہاتھ میں لئے حاضر ہوئے۔ آپ ٹاٹٹی نے آخرت کی طرف نظر جما کردیکھا۔ حضرت عائشہ ٹاٹٹی نے سمجھا کہ مسواک کی خواہش ہے۔ حاضر ہوئے۔ آپ ٹاٹٹی مسواک کے کراپنے دانتوں سے زم کی اور دست اقدیں میں دے دی آپ ٹاٹٹی نے مسواک فرمائی سے بہرکا وقت تھا کہ بینڈ اقدیں میں سانس کی گھر گھر اہٹ محسوس ہوئے گئی اسٹے میں اب مبارک ہلے تولوگوں نے یہ الفاظ سے کہ الصلاق ق مِقا مَلکٹ آپھائی آپھائی مناز اور لونڈی غلاموں کا خیال رکھو۔

پاس میں پانی کی ایک گنتھی اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چیرہ اقدی پر ملتے اور کلمہ پڑھتے۔ چادر مبارک کو کہمی منہ پر ڈالتے ہیم ہا دیتے۔ حضرت بی بی عائشہ ڈاٹھا سراقدی کواپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھیں۔اشنے میں آپ ٹاٹھا نے ہاتھ اٹھا کرانگل سے اشارہ فر ما یا اور تین مرتبہ بیفر ما یا کہ بہل الرَّفِیْتُ الْاَعْلَى (اب کوئی نہیں) بلکہ وہ بڑار فیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبان اقدی پر تھے کہ نا گہاں مقدی ہاتھ لٹک گئے اور آ تکھیں چیت کی طرف دیکھتے ہوئے کھی کی کھی رہیں اور آپ کی قدی روح عالم قدی میں پہنچ گئی۔(اِنا الله وَ اِنَّا اِلله وَ اَسْحَابِهِ اَجْعَعِیْنَ مِلا

تاریخ وفات میں مؤرخین کابڑاا ختلاف ہے کیکن اس پرتمام علاء سیرت کا تفاق ہے کہ دوشنبہ کا دن اور ریجے الاول کام بینہ تھا بہر حال عام طور پریمی مشہور ہے کہ ۱۲ رئیج الاول اا ھدوشنبہ کے دن تیسر سے پہرآ پ نے وصال فرمایا۔ **لا وفات کا اثر** 

حضورا قدس تليين كى وفات سے حضرات صحابہ كرام اورابل بيت عظام شخلين كوكتنا بڑاصد مه پنجيا؟ اورابل مدينه كا





کیا حال ہوگیا؟ اس کی تصویر کشی کے لئے ہزاروں صفحات بھی متحمل نہیں ہوسکتے۔ وہ شمع نبوت کے پروانے جو چند دنوں تک جمال نبوت کا دیدار نہ کرتے تو ان کے دل بے قرار اور ان کی آئکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ان عاشقانِ رسول پر جان عالم کا تیائے ہے دائکی فراق کا کتنا روح فرسا اور کس قدر جانکاہ صدمہ عظیم ہوا ہوگا؟ جلیل القدر صحابہ کرام بھائے ہوں وحواس کھو بیٹے ،ان کی عقلیں گم ہوگئیں، آوازیں بند ہوگئیں اور وہ اس قدر مخبوط الحواس ہوگئے کہ ان کے کہ کا نہیں؟ اور کیا کریں؟ حضرت عثان غنی بھائے پر ایسا سکتہ طاری ہوگیا کہ وہ اور کیا کہ یہ حضرت عثان غنی بھائے پر ایسا سکتہ طاری ہوگیا کہ وہ اور چانے کھرنے متحے نہیں کی پچھ سنتے تھے۔ حضرت علی بھائے وہ اللہ میں نڈ ھال ہو کر اس طرح بیٹے در کے دان میں اٹھنے بیٹھنے اور چانے پھرنے کی سکت ہی نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ بن انہیں بھائے گارے دوراس صدمہ کو برداشت نہ کر سکے اور ان کا ہارٹ فیل ہوگیا۔

حصرت عمر ٹانٹا اس قدر ہوش وحواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار تھینچ لی اور نظی تلوار لے کرمدینہ کی گلیوں میں إدھر اُدھرآتے جاتے تھے اور بیہ کہتے بھرتے تھے کہ اگر کسی نے بیہ کہا کہ رسول اللّہ ٹائٹیٹے کی وفات ہوگئی تو میں اِس تلوار ہے اس کی گردن اڑا دوں گا۔

حضرت عائشہ بھی کا بیان ہے کہ وفات کے بعد حضرت عمر وحضرت مغیرہ بن شعبہ بھی اجازت لے کرمکان میں داخل ہوئے حضرت عمر بھی کا بیان ہے کہ وفات کے بعد حضرت عمر وحضرت عمر بھی ہے۔ جب وہ وہاں سے داخل ہوئے حضرت مغیرہ بھی نے کہا کہ اے عمر اجمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ حضور تھی کی وصال ہو چکا ہے۔ بیان کر حضرت عمر بھی نے کہا کہ اے عمر اجمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ حضور تھی کا وصال ہو چکا ہے۔ بیان کر حضرت عمر بھی نے اور ترک کر بولے کہ اے مغیرہ اہم جھوٹے ہو حضور تھی کا اس وقت تک انتقال نہیں ہوسکتا جب تک دنیا ہے ایک ایک منافق کا خاتمہ ند ہوجائے۔

مواہب لدنیہ میں طبری سے منقول ہے کہ حضور تا لیکنے کی وفات کے وقت حضرت ابو بکرصدیق ڈاٹٹو "شنے " میں سخے جو محبد نبوی سے ایک میل کے فاصلہ پر ہے۔ان کی بیوی حضرت حبیبہ بنت خارجہ ڈاٹٹو او ہیں رہتی تھیں۔ چونکہ دو شنبہ کی صبح کو مرض میں کمی نظر آئی اور کچھ سکون معلوم ہوا اس لئے حضور تا لیکنے نے خود حضرت ابو بکرصدیق ڈاٹٹو کو اجازت دے دی تھی کہتم "شنے" ہے جاؤاور بیوی بچوں کود کھتے آؤ۔

بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ حضرت ابو بکر طالقا اپنے گھوڑے پر سوار ہوکر "سُنے" ہے آئے اور کس سے کوئی بات نہ کہی نہ تن ۔ سیدھے حضرت عائشہ طالقا کے حجرے میں چلے گئے اور حضور طالقاتے کے رخ انور سے جاور ہٹا کر



آپ تا اور کہا کہ آپ اور کہا کہ آپ کا دونوں آگھوں کے درمیان نہایت گرم جوثی کے ساتھ ایک بوسد دیا اور کہا کہ آپ
اپنی حیات اور وفات دونوں حالتوں میں پاکیزہ رہے۔ میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں ہرگز خدا وند تعالیٰ آپ
پر دوموتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ آپ کی جوموت کھی ہوئی تھی آپ اس موت کے ساتھ وفات پا چکے۔ اسکے بعد
حضرت ابو بکرصد بی فرائ گا۔ آپ کی جوموت کھی ہوئی تھی آپ اس موت کے ساتھ وفات پا چکے۔ اسکے بعد
آپ فاٹلا نے فرمایا کہ اے عمر! بیٹے جاؤر حضرت عمر فاٹلا نے بیٹے ہے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکرصد بی فاٹلا نے
آپ فاٹلا نے فرمایا کہ اے عمر! بیٹے جاؤر حضرت عمر فاٹلا نے بیٹے ہے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکرصد این فاٹلا نے
عبادت کرتا تھا وہ جان کے کہ میں فیٹی کے لئے خطبہ دینا شروع کر دیا کہ اما بعد! جو خض تم میں ہے محمد تائیلا کی
عبادت کرتا تھا وہ جان کے کہ میں فیٹیلا کے بعد حضرت ابو بکرصد بین فاٹلا نے نسورہ آل عمران کی پرسٹش کرتا تھا تو خدا زندہ
﴿ وَمَا هُمَتَكُنَّ إِلَّلَا رَسُولٌ یَا کَا عَلَیْ خَلْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ کُلُولُ اللّٰ کُلُولُ اللّٰ کُلُولُ اللّٰ کُلُولُ کُلُولُ اللّٰ کُلُولُ کُلُولُ اللّٰ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ اللّٰ کُلُولُ کُلُ

حضرت عبداللہ بن عباس ٹھالگا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ٹھاٹھ نے بیآیت تلاوت کی تومعلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی اس آیت کوجا نتا ہی نہ تھا۔ان سے من کر ہر مخص اس آیت کو پڑھنے لگا۔ 13

حضرت عمر طالط کا بیان ہے کہ میں نے جب حضرت ابو بکرصدیق طالط کی زبان سے سورہ آل عمران کی بیآیت سی تو مجھے معلوم ہوگیا کہ واقعی نبی طالط کا وصال ہوگیا۔ پھر حضرت عمر طالط اضطراب کی حالت میں نظی شمشیر لے کرجو اعلان کرتے پھرتے تھے کہ حضور طالط کا وصال نہیں ہوا اس سے رجوع کیا اور ان کے صاحبزا دے حضرت عبداللہ بن عمر طالف کہتے ہیں کہ گویا ہم پر ایک پر دہ پڑا ہوا تھا کہ اس آیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق طالئ کے خطبہ نے اس پر دہ کوا تھا دیا۔ 13

( تجهيز وتكفين

چونکہ حضورِا قدس کاٹیائیے نے وصیت فر ما دی تھی کہ میری جمہیز و تکفین میرے اہل بیت اور اہل خاندان کریں۔اس





لئے بیخدمت آپ سین کی کے خاندان ہی کے لوگوں نے انجام دی۔ چنانچید حضرت فضل بن عباس وحضرت تھم بن عباس وحضرت علی وحضرت عباس وحضرت اُسامہ بن زید ٹھالگئانے مل جل کر آپ سائٹائٹا کوشسل دیا اور ناف مبارک اور پلکوں پر جو پانی کے قطرات اور تری جمع تھی حضرت علی ٹھاٹھ نے جوش محبت اور فرط عقیدت سے اس کوزبان سے جائے کریی لیا۔ 14

۔ عنسل کے بعد تین سوتی کپڑوں کا جو "سحول" گاؤں کے ہے ہوئے تھے گفن بنایا گیاان میں قبیص وعمامہ نہ تھا۔ 15 (ل نماز جناز ہ

جنازہ تیارہواتولوگ نماز جنازہ کے لئے ٹوٹ پڑے۔ پہلے مردوں نے پھرعورتوں نے پھربچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ جنازہ مبار کہ حجرہ مقدسہ کے اندر ہی تھا۔ باری باری سے تھوڑ ہے تھوڑ کے لوگ اندرجاتے تھے اور نماز پڑھ کر چلے آتے تھے لیکن کوئی امام نہ تھا۔ 16

#### ( تېرانور

حضرت ابوطلحہ انصاری ٹاٹٹانے قبرشریف تیار کی جو بغلی تھی۔جسم اطہر کو حضرت علی وحضرت فضل بن عباس و حضرت عباس وحضرت قشم بن عباس ٹٹائٹ نے قبر منور میں اتارا۔ 17

کیکن ابودا ؤ د کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اُسامہ اورعبدالرحمٰن بنعوف ﷺ بھی قبر میں اتر ہے تھے۔ 18

صحابہ کرام بھٹھ میں بیا ختلاف رونما ہوا کہ حضور کا گھٹھ کو کہاں دفن کیا جائے پچھلوگوں نے کہا کہ مجد نبوی میں آپ کا گھٹھ کا مدفن ہونا چا ہیے۔اس آپ کا مین ہونا چا ہیے۔اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق بھٹھ نے فرما یا کہ میں نے رسول اللہ کا گھٹھ سے بیسنا ہے کہ ہرنجی اپنی وفات کے بعدای جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہاں کی وفات ہوئی ہو۔حضرت عبداللہ بن عباس پھٹھ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کوئن کر لوگوں نے حضور کا لیا گھٹونے کے واٹھا یا اور ای جگہ (حجرہ کا اکثر بھٹھ) میں آپ کی قبر تیار کی اور آپ ای میں مدفون ہوئے۔ لوگوں ہوئے۔ لاگ

حضورا قدس ٹائیلیٹے کے خسل شریف اور جمہیز وتکفین کی سعادت میں حصہ لینے کے لئے ظاہر ہے کہ شمع نبوت کے پروانے کس قدر بے قرار رہے ہول گے؟ مگر جیسا کہ ہم تحریر کر چکے کہ چونکہ حضور ٹائیلیٹے نے خود ہی بیدوسیت فرمادی



تھی کہ میر سے خسل اور تجہیز وتکفین میرے اہل ہیت ہی کریں۔ پھرامیر المؤمنین حضرت ابو بکرصد ایق ڈاٹٹؤ نے بھی بحیثیت امیر المؤمنین ہونے کے بہی تھم دیا کہ" بیاہل ہیت ہی کاحق ہے" اس لئے حضرت عباس اور اہل ہیت ڈالٹر نے کواڑ بند کر کے خسل دیا اور کفن پہنایا مگر شروع ہے آخر تک خود حضرت امیر المؤمنین اور دوسرے تمام صحابہ کرام ڈالٹر مجر ومقدسہ کے باہر حاضر رہے۔ 20

#### ﴿ حضور طالقالظ كالركه

حضورا قدس ٹائیلیٹے کی مقدس زندگی اس قدرزاہدانہ تھی کہ پھھا پنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے۔اس لئے ظاہر ہے کہ آپ ٹائیلٹے نے وفات کے بعد کیا حچوڑا ہوگا؟ چنانچے حضرت عمرو بن الحارث ٹاٹٹ کا بیان ہے کہ

مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَ لَا دِيْنَارًا وَ لَا عَبْدًا وَ لَا أَمَةً وَ لَا شَيْئًا اِلَّا بَغَلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَ سِلَاحَهُ وَ أَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

حضور تلیکٹا نے اپنی وفات کے وقت نہ درہم ووینار چھوڑا نہ لونڈی وغلام نہ اور کچھ صرف اپنا سفید خچراور ہتھیا راور کچھ زمین جوعام مسلمانوں پرصد قد کر گئے چھوڑا تھا۔ <mark>21</mark>

بہر حال پھر بھی آپ ٹائٹے کے متر وکات میں تین چیزیں تھیں۔ 💶 بنونضیر، فدک،خیبر کی زمینیں 🔟 سواری کا جانور 📧 ہتھیار۔ یہ تینوں چیزیں قابل ذکر ہیں:

## ( زبین

بنونضر ح، فدک، خیبر کی زمینوں کے باغات وغیرہ کی آمد نیاں آپ تا ایک اور اپنی از واج مطبرات واللہ اللہ بنونضر ح، فدک، خیبر کی زمینوں کے باغات وغیرہ کی آمد نیاں آپ تا ایک اور این اور این اور عام مسلمانوں کی حاجات میں صرف فرماتے ہے۔ دو میں کہ ان حضور تا ایک کے بعد حضرت عباس اور حضرت فاظمہ واللہ اور بعض از واج مطبرات واللہ علی کہ ان جائیدادوں کو میراث کے طور پر وارثوں کے درمیان تقسیم ہو جانا چاہیے۔ چنا نچہ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق فاظمہ میں کہ میں اور حضرت عمر وغیرہ اکا برصحابہ واللہ نے ان اور کو میراث کے طور پر وارثوں نے اس کی درخواست پیش کی مگر آپ اور حضرت عمر وغیرہ اکا برصحابہ واللہ نے ان لوگوں نے اس کی درخواست پیش کی مگر آپ اور حضرت عمر وغیرہ اکا برصحابہ واللہ نے ان لوگوں کو بیحد بیث سنادی کہ آپ گؤڑٹ منا شرکنا صدق تھ ہم (انبیاء) کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم نے جو پچھ چھوڑ اوہ مسلمانوں پرصد قد ہے۔ دو

اوراس حدیث کی روشنی میں صاف صاف کہد دیا کہ رسول الله تاہیج کی وصیت کے بموجب یہ جائیدا دیں





کیکن خیبراور فدک کی زمینیں حضرت عمر بن عبدالعزیز ڈھٹٹا کے زمانے تک خلفاء ہی کے ہاتھوں میں رہیں حاکم مدینہ مروان بن الحکم نے اس کواپنی جا گیر بنا لی تھی مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز ڈھٹٹٹا نے اپنے زمانہ خلافت میں پھر وہی عملدرآ مدجاری کردیا جو حضرت ابو بکروحضرت عمر ڈھٹٹا کے دورخلافت میں تھا۔ 25

### ( سواری کے جانور

زرقانی علی المواہب وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور <del>حالیات</del>ے کی ملکیت میں سات گھوڑے، پانچ خچر، نین گدھے، دو اونٹناں تھیں۔ <mark>26</mark>

کیکن اس میں بیتشر سے نہیں ہے کہ بوقت وفات ان میں سے کتنے جانورموجود تھے کیونکہ حضور کا اپنے آپانور دوسروں کوعطافر ماتے رہتے تھے۔ کچھ نے خریدتے کچھ ہدایا اورنذ رانوں میں ملتے بھی رہے۔

بہر حال روایات صححہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ وفات اقدی کے وقت جوسواری کے جانور موجود تھے ان میں ایک گھوڑا تھا جس کا نام" لحیف" تھا ایک سفید خچر تھا جس کا نام" دلدل" تھا یہ بہت ہی عمر دراز ہوا۔ حضرت امیر معاویہ جانٹنا کے زمانے تک زندہ رہاا تنابوڑ ھا ہوگیا تھا کہ اس کے تمام دانت گر گئے تھے اور آخر میں اندھا بھی ہوگیا تھا۔ ابن عساکر کی تاریخ میں ہے کہ حضرت علی جانٹنا بھی جنگ خوارج میں اس پرسوار ہوئے تھے۔ ر21

ا یک عربی گدھا تھا جس کا نام "عفیر" تھا ایک اونٹی تھی جس کا نام "عضباء وقصواء" تھا یہ وہی اونٹی تھی جس کو بوقت ہجرت آپ ٹائٹیٹنٹر نے حضرت ابو بکرصدیق ٹاٹٹا سے خریدا تھا اس اونٹنی پر آپ نے ہجرت فر مائی اور اس کی پشت پر ججۃ الوداع میں آپ نے عرفات ومنی کا خطبہ پڑھا تھا۔



### (لے ہتھیار

چونکہ جہاد کی ضرورت ہروقت در پیش رہتی تھی اس لئے آپ سی کے اسلحہ خانہ میں نویا دس تلواریں ، سات لوہے کی زر ہیں ، چھ کما نیں ، ایک تیروان ، ایک ڈ ھال ، پانچ بر چھیاں ، دومغفر ، تین جے ، ایک سیاہ رنگ کا بڑا حجنڈ ا باقی سفید وزر درنگ کے چھوٹے چھوٹے حجوث محجنڈے تھے اور ایک خیمہ بھی تھا۔ ہتھیاروں میں تلواروں کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں ہیں نے برفر مایا کہ مجھے اس کاعلم نہیں کہ بیرسب تلواریں بیک وقت جمع تھیں یا مختلف اوقات میں آپ کے یاس رہیں۔ ملا

#### (ل ظروف ومختلف سامان

ظروف اور برتنوں میں کئی پیالے تھے ایک شیشہ کا پیالہ بھی تھا۔ایک پیالہ لکڑی کا تھا جو پھٹ گیا تھا تو حضرت انس ٹاٹٹا نے اس کے شگاف کو بند کرنے کیلئے ایک چاندی کی زنجیرے اس کوجکڑ دیا تھا۔ و29

چیڑے کا ایک ڈول ، ایک پرانی مشک ، ایک پھر کا تغار ، ایک بڑا سا پیالہ جس کا نام" السعه" تھا ، ایک چیڑے کا تھیلا جس میں آپ ﷺ آئینہ ، قینجی اور مسواک رکھتے تھے ، ایک تنگھی ، ایک سرمہ دانی ، ایک بہت بڑا پیالہ جس کا نام" الغراء" تھا ، صاع اور مددونا ہے کے پیانے ۔

ان کے علاوہ ایک چار پائی جس کے پائے سیاہ لکڑی کے تھے۔ یہ چار پائی حضرت اسعد بن زرارہ ٹاٹٹا نے ہدیۃ خدمت اقدی میں پیش کی تھی۔ پچھونا اور تکیہ چڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی ،مقدی جو تیاں ، یہ حضور ٹاٹٹائٹا کے اسباب وسامان کی ایک فہرست ہے جن کا تذکرہ احادیث میں متفرق طور پر آتا ہے۔

#### ( تبركات نبوت

حضور تا الله کے ان متر و کہ سامان کے علاوہ بعض یا دگاری تبرکات بھی تھے جن کوعا شقانِ رسول فرط عقیدت سے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ کئے ہوئے تھے اور ان کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ چنانچہ موئے مبارک ، تعلین شریفین اور ایک لکڑی کا پیالہ جو چاندی کے تاروں سے جوڑا ہوا تھا حضرت انس ڈالٹو نے ان تینوں آثار متبرکہ کواپنے گھر میں محفوظ رکھا تھا۔ مالہ

اسی طرح ایک موٹا کمبل حضرت بی بی عائشہ ڈٹاٹھا کے پاس تھا جن کو وہ بطور تبرک اپنے پاس رکھے ہوئے تھیں اور لوگوں کواس کی زیارت کراتی تھیں۔ چنانچے حضرت ابو بردہ ڈٹاٹھ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو حضرت بی بی عائشہ ڈٹاٹھا کی





خدمت مبار کہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو انہوں نے ایک موٹا کمبل نکالا اور فرمایا کہ بیو ہی کمبل ہے جس میں حضور طاق نے فات یائی۔ 15

حضور گفتی کی ایک تلوارجس کا نام" فر والفقار" تھا حضرت علی بھاٹھ کے پاس تھی ان کے بعدان کے خاندان میں رہی یہاں تک کہ بیتلوار کر بلا میں حضرت امام حسین بھاٹھ کی باس تھی۔اس کے بعدان کے فرزند و جانشین حضرت امام زین العابدین بھاٹھ کی شہادت کے بعد جب حضرت امام زین العابدین بھاٹھ کی شہادت کے بعد جب حضرت امام زین العابدین بھاٹھ کی شہادت کے بعد جب حضرت امام زین العابدین بھاٹھ کے برید بن معاویہ کے پاس سے رخصت ہو کر مدینے تشریف لائے تومشہور صحابی حضرت مسور بن مخر مدھ ٹھاٹھ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہو یا میرے لائل کوئی کا رخدمت ہوئو آپ مجھے تھم دیں میں آپ کے تھم کی تعمیل کے لئے حاضر ہوں۔ آپ بھاٹھ نے فرما یا مجھے کوئی حاجت نہیں پھر حضرت مسور بن مخر مدھ ٹھاٹھ نے بیگر ارش کی کہ آپ کے پاس رسول اللہ تعلیق کی جو تعلوار ( فروالفقار ) ہے کیا آپ وہ مجھے عنایت فرما سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں بریدگی قوم آپ پر غالب آ جائے اور بیتیرک آپ کے ہاتھ سے جاتا رہے اورا گر آپ نے اس مقدس تلوار کو مجھے عطافر مادیا تو خدا کی تشم! جب تک میری ایک سانس باقی رہے گی ان لوگوں کی اس تلوار تک رسائی بھی نہیں ہوسکتی مگر حضرت امام زین العابدین بھاٹھ نے اس مقدس تلوار کوا سے تعدا کرنا گوارانہیں فرمایا۔

آپ ٹائٹائے کی انگوٹھی اورعصائے مبارک پر جانشین ہونے کی بنا پر خلفائے کرام حضرت ابو بکرصدیق وحضرت عمر فاروق وحضرت عثمان غنی ٹٹائٹ اپنے اپنے دور خلافت میں قابض رہے مگر انگوٹھی حضرت عثمان ٹٹائٹ کے ہاتھ سے کنوئیں میں گر کرضائع ہوگئی۔اس کنوئیں کا نام" بیراریس" ہے جس کولوگ" بیر خاتم" بھی کہتے ہیں۔ 33

ای قسم کے دوسرے اور بھی تبرکات نبویہ ہیں جومختلف صحابہ کرام ٹھالڈا کے پاس محفوظ تھے جن کا تذکرہ احادیث اور سیرت کی کتابول میں جا بجا متفرق طور پر مذکور ہے اور ان مقدس تبرکات سے صحابہ کرام ڈھالڈا اور تابعین عظام اُٹھالڈا کواس قدروالہا ندمجت تھی کہ وہ ان کواپن جانوں ہے بھی زیادہ عزیز سجھتے تھے۔

## حواله جات سبق مبر 26

(2) بخاري كتاب الحوض ج ٢ ص ٩٤٥

المارج النبوة ج ع ص ٩٠ مع عاص ١١ موزر قانى ج عن ١١٢١١

(4) مدارج النوة جوص ١١٨

(3) بخارى باب مرض النبي ت٢٥ س١٣٨

(6) مدارج النوة جاس ٢٢٨)

(5) بخاري ج ٢ ص ١٦٩

#### ججرت كالحيار جوال سال

- (8) بخاری ج اص ۱۳۲
- (10) بخارى ج اص ١٣٠ وس ١٩١١
  - (12) يخاري ج اص ١٦٦
- (14) مدارج النوة ج عن ٢٦٨ وس ٩٣٩
  - (16) ابن ماجيس ١١٨ باب ذكروفاته
- (18) ابوداؤدج ٢ ص ٥٨ ٢ باب كم يرض القبر
  - (20) مارج النوة جعص ٢٣٥
- (22) ابوداؤدج اس ١٢ سباب في سبايار سول الله
  - (24) بخارى ناص ٢٣٦ باب فرض ألمس
    - (26) زرقانی چسس ۲۹۱ سا۱۹۳۳ س
      - (28) مدارج النيوة ج مس ٥٩٥
        - (30) بخارى ي اس ٢٣٨
- (32) بخارى ج اص ٥٣٨ باب ماذ كرمن ورع النبي سال يجين

- (7) بخاري ج ٢٥٠ (7)
- (9) بخاري چ ٢٣٠ ١٣٠
  - (11) آل عمران: ۱۳۳
- (13) مدارج النيوة ج عش ٢٣٨
  - (15) يخاري يراض ١٦٩
- (17) مدارج النبوة ج عس ٢٣٢
- (19) ائن ماجيش ١١٨ باب ذكروفاته
- (21) بخارى ج اص ٣٨٢ كتاب الوصايا
- (23) الوداؤدج عص ١٣ موجفاري خ اص ٢ ٣٠
  - (25) الوداؤوج T ص 14
  - (27) زرقانی جسس ۲۸۹
- (29) بخاري ج اس ٢٣٨ باب ماذ كرمن ورع النبي
- (31) بخاري خ اص ۴۳۸ باب ماذ كرمن ورع النبي سان الناتيج
  - (33) بخارى ج عص ٨٤٢ باب خاتم الفصد







# مشقسبقنمبر 26

# ولنبر 1 ولي مين ديئ كئوالات كالخضر جواب تحرير يجيئه

| 🕦 جب حضرت اسامه ڈٹاٹؤ کے امیرلشکر بنانے پراعتر اض کی خبر ملی تو آپ ﷺ نے کیا ارشا وفر مایا؟ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🥹 كياحضور النظيم كواپنى و فات كاپہلے علم ہو گيا تھا؟                                       |
| 🚳 وفات ہے قبل دیناروں کا آپ گھٹانے نے کیا تھم ارشا دفر ما یا تھا؟                          |
| 🐠 حضرت عمر دلاللهٔ پرحضور کلیلهٔ کی وفات کا کیاا تر تھا؟                                   |
| 🕥 حضرت ابوبکرصدیق بڑاٹٹانے نبی کریم ﷺ کے وصال کے موقع پر کیا خطبہ ارشاد فر مایا؟           |
| 🚳 آپڻائي کي نماز جنازه کيميے ۾وئي؟                                                         |
|                                                                                            |

# ججرت كالكيار جوال سال



# سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کا نشان لگائے۔

|                   |                        | رے ہیں ہے ہے                  | <b>ل</b> سيرے سرت ے بر     |
|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 🔲 صفيد لِمَالِفًا | ميمونه كالفا           | عائشه وكافؤنا                 | فديجه والفخا               |
|                   | ں جگداس کی ہوئی ہو     | بعدای جگہ دفن کیا جاتا ہے جس  | 🥹 ہرنبی اپنی وفات کے       |
| تعليم وتربيت      | پرورش 🔲                | 🔃 وفات                        | 🔲 پيدائش                   |
|                   | فپیوڑاو ہسلمانوں پرہے۔ | رث نبیں ہوتا ہم نے جو پکھ     | 🚯 جم (انبياء) كاكوئى وا    |
| ا ناجائز 🗍        | בוץ 🔲                  | 44 🗆                          | 🛘 صدقہ                     |
|                   | Z                      | لگ میں اس پرسوار ہوئے کے      | 🐠 حضرت على طالقة تجعى جدًّ |
| ت خنین            | 🔲 خوارج                | 🗀 خندق                        | 🔲 صفين                     |
|                   | مين محفوظ ركھا تھا     | ان تينول آ ثارمتبر كەكواپىغ : | 🔞 حضرت انس ڈائٹٹ نے ا      |
| نانے 🗀            | <u> کرے</u>            | _ دور                         | ے گھر                      |
|                   |                        | 4                             | 🐠 اس کنوئیس کا نام بیر۔    |
| ניקין 🗆           | 🔲 رومہ                 | 🔲 اریس                        | #\$# <u></u>               |





## والنبر 3 كالم ملاية

#### وومراكالم

مقام" اُبنی میں تشریف لے گئے آسان کی طرف اٹھاتے تھے خودا پنے دست مبارک سے جھنڈ ابا ندھا اپنی وفات کی خبر سے لوگوں کوآگاہ فرمادیا۔ سونایا چاندی نہیں چھوڑا۔ تو میں رویڑی

| پېلا کالم                         |
|-----------------------------------|
| ای حالت میں آپ تا ﷺ نے            |
| حضرت أسامه ثلاثة                  |
| بار باردست مبارک کو               |
| بكدصاف صاف اوریقین کے ساتھ        |
| میں اس بیاری میں وفات پاجا وَں گا |
| اپنے گھر میں ایک ذرہ بھر بھی      |

## سوال نبر ( 4 خالى جلَّه يُر يَجِعُ ـ

- 💵 گویا قرآن کا کوئی ورق ہے۔ یعنی ......ہوگیا تھا۔
- 🥹 حضرت عائشہ فی ان ہے۔
- 🚳 رہیج الاول اا ھ دوشنبہ کے دن تیسرے پہرآپ نے ......فرمایا۔
  - 🐠 آپاین .....اور ....دونون حالتون میں یا کیز در ہے۔
    - 🜖 جنازہ تیار ہوا تولوگ نماز جنازہ کے لئے ٹوٹ پڑے۔
      - 🚳 ہم نے جو کچھ چھوڑ اوہ مسلمانوں پرصدقہ ہے۔



# از واج مطهرات ثنگانگانا



# ( حضرت خد يجه واللها





حاصل ہے۔ چنانچہ ولی الدین عراقی کا بیان ہے کہ قول سی اور مذہب مختاریبی ہے کہ امہات المؤمنین میں حضرت خدیجہ ڈیکھی سب سے زیادہ افضل ہیں۔

ان کے فضائل میں چند حدیثیں وار دہمی ہوئی ہیں۔ چنا نچہ حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤ راوی ہیں کہ حضرت جریل علیاتیا رسول اللہ ٹاٹٹیٹٹ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد! ( ٹاٹٹیٹٹ ) یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن کے کر آر ہی ہیں جس میں کھانا ہے۔ جب بیآپ کے پاس آ جا نمیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میر اسلام کہہ دیں اور ان کو یہ خوشنجری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لئے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ را

ا مام احمد وابو داؤر ونسائی ،حضرت عبدالله بن عباس ٹنائیا اے راوی ہیں کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجے،حضرت فاطمہ،حضرت مریم وحضرت آسیہ ہیں ۔ ٹنائیا اُ۔ م

ا مام طبرانی نے حضرت عائشہ واللہ اس حدیث نقل کی ہے کہ حضور تلقیلی نے حضرت خدیجہ واللہ کو دنیا میں جنت کا انگور کھلا یا۔اس حدیث کوامام سہبلی نے بھی نقل فرمایا ہے۔ رق

حضرت خدیجہ بھٹھ پچپس سال تک حضور تکھٹے کی خدمت گزاری سے سرفراز رہیں، ہجرت سے تین برس قبل پینسٹھ برس کی عمر پیا کر ماہ رمضان میں مکہ معظمہ کے اندرانہوں نے وفات پائی۔حضورِ اقدس تکھٹے نے مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان حجو ن ( جنت المعلی ) میں خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اثر کرا پنے مقدس ہاتھوں سے ان کوسپر دخاک فرما یا چونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا تھم نازل نہیں ہوا تھا اس لئے آپ تکٹی نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ لا

ازواج مطہرات بھائیں کی تعداداوران کے نکاحوں کی ترتیب کے بارے میں مؤرخین کا قدرے اختلاف ہے گر گیارہ اُمہات المؤمنین بھائیں کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ان میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت فدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ ٹھائیں کا توحضور کا پہلے کے سامنے ہی انقال ہو گیا تھا گرنو بیو یاں حضور کا پہلے کی وفات اقدیں کے وقت موجود تھیں ۔ ان گیارہ اُمت کی ماؤں میں سے چھ خاندان قریش کے او نچے گھر انوں کی چشم و چراغ تھیں جن کے اساء مبارکہ ہے ہیں:

ابو خدیجه بنت خویلد 🔃 عائشه بنت ابو بکرصدیق 🔞 حفصه بنت عمرفاروق 🚺 اُم حبیبه بنت ابو سفیان ቬ اُم سلمه بنت ابوامیه 🐧 سوده بنت زمعدرضی الله عنهن



اور چاراز واج مطہرات ٹاکٹ خاندان قریش ہے نہیں تھیں بلکہ عرب کے دوسرے قبائل ہے تعلق رکھتی تھیں وہ یہ ہیں:

ایک بیوی یعنی صفیہ بنت جحش 📭 میموند بنت حارث 🔃 زینب بنت خزیمہ"ام المساکین" ங جویر یہ بنت حارث اور ایک بیوی یعنی صفیہ بنت جی بیعر بی النسل نہیں تھیں بلکہ خاندان بنی اسرائیل کی ایک شریف النسب رئیس زادی تھیں۔
اس بات میں بھی کسی مؤرخ کا اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے حضور تائیلی نے حضرت خدیجہ المالیا سے نکاح فرما یا اور جب تک وہ زندہ رہیں آپ تائیلی نے کسی دوسری عورت سے عقد نہیں فرمایا۔ رق

#### ( حضرت سوده وللها

ان کے والد کا نام " زمعہ" اوران کی والدہ کا نام شموس بنت قیس بن عمرو ہے۔ یہ پہلے اپنے چھازاد بھائی سکران بن عمرو سے بیابی گئی تھیں۔ یہ میاں بیوی دونوں ابتدائے اسلام میں بی مسلمان ہو گئے سے اوران دونوں نے حبشہ کی جمرت ثانیہ میں حبشہ کی طرف جمرت بھی کی تھی ، لیکن جب حبشہ سے واپس آکر بید دونوں میاں بیوی مکہ کر مہ آئے تو ان کے شو ہر سکران بن عمرو بھا اور ان پائے اور رہ بیوہ ہو گئیں ان کے ایک لڑکا بھی تھا جن کا نام "عبدالرحمن" تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی کا بیان ہے کہ حضرت سودہ بھا نے ایک خواب و یکھا کہ حضور تاہیل پیدل چلتے ہوئے ان کی طرف تشریف لائے اور ان کی گردن پر اپنا مقدس پاؤں رکھ دیا۔ جب حضرت سودہ بھی نام مرجاؤں گا اور حضور تاہیل نے اس حضور تاہیل ہے تو میں یقینا عنقریب ہی مرجاؤں گا اور حضور تاہیل تھی تھی ہوئی کہ اس کے بعد دوسری رات میں حضرت سودہ بھی نے نیواب دیکھا کہ ایک حضور تاہیل کے اس کے بعد دوسری رات میں حضرت سودہ بھی تو ان کے شو ہر حضرت سکران بھی نئے نے چونک کر کہا کہ اگر تیرا یہ نواب سے ہو تو میں اب بہت جلدا نقال کر جاؤں گا اور تم میرے بعد حضور تاہیل کے نکاح کروگ کے ایس بھی ہوا کہ ای دن حضرت سکران بھی تھی اور چند دنوں کے بعد دوسری بیا گئے۔ رق

حضور اقد سی منطق حضرت خدیجه بیشا کی وفات سے ہروقت بہت زیادہ مغموم اور اداس رہا کرتے تھے۔ یہ درخواست پیش کی کہ یارسول اللہ! ( منطق ) آپ درخواست پیش کی کہ یارسول اللہ! ( منطق ) آپ حضرت سودہ بیش کی کہ وفاد ار اور خدمت گزار بیوی کی حضرت سودہ بیشا سے نکاح فرمالیں تا کہ آپ کا خانہ معیشت آباد ہوجائے اور ایک وفاد ار اور خدمت گزار بیوی کی





صحبت ورفاقت ہے آپ کاغم من جائے۔ آپ کاٹھائے نے ان کے اس مخلصانہ مشورہ کو قبول فرمالیا۔ چنانچے حضرت خولہ ڈاٹھائے نے حضرت سودہ ڈاٹھا کے باپ سے بات چیت کر کے نسبت طے کرا دی اور نکاح ہو گیا اور یہ اُمہات المؤمنین کے زمرے میں داخل ہو گئیں اور اپنی زندگی بھر حضور کاٹھائے کی زوجیت کے شرف سے سر فراز رہیں اور انتہائی والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ آپ کی وفادار اور خدمت گزار رہیں۔ یہ بہت ہی فیاض اور تخی تھیں ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر ڈاٹھانے و رہمول سے بھر اہوا ایک تھیلاان کی خدمت میں بھیجا آپ ڈاٹھانے یو چھا یہ کیا ہے؟ لانے والے نے بتایا کہ درہموں کو مدینہ کے فقر اور ساکین پرتقیم کردیا۔

اورا ٹھ کرای وقت ان تمام درہموں کو مدینہ کے فقر اور ساکین پرتقیم کردیا۔

حدیث کی مشہور کتابوں میں ان کی روایت کی ہوئی پانچ حدیثیں مذکور ہیں جن میں سے ایک حدیث بخاری شریف میں بھی ہے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت بجی بن عبدالرحمن بھیان کے شاگر دوں میں بہت ہی ممتاز ہیں۔ ان کی وفات کے سال میں مختلف اور متضا داقوال ہیں ، امام ذہبی اور امام بخاری نے اس روایت کو سیح بتایا ہے کہ حضرت عمر بھاتھ کے آخری دور خلافت ۲۳ ھیں مدینہ منورہ کے اندران کی وفات ہوئی لیکن واقدی نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ ان کی وفات کا سال ۵۳ ھے ہا ورصاحب کمال نے بھی ان کا سنہ وفات شوال ۵۳ ھے تحریر کیا ہے گر حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تقریب المتہذیب میں میں کھا ہے کہ ان کی وفات شوال ۵۵ ھیں ہوئی۔ واللہ تعالی اعلم ۔ رق

## ( حضرت عا تشد ظلفا

یہ امیرالمؤمنین حضرت ابوبکرصد اِق اِللَّا کی نو رِنظراور دختر نیک اختر ہیں۔ان کی والدہ ماجدہ کا نام" اُم رُو مان" ہے ہے جہ برس کی تھیں جب حضور طالی ہے نے اعلانِ نبوت کے دسویں سال ماہ شوال میں ججرت سے تین سال قبل نکاح فرما یا اور شوال ۲ ھ میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئیں اور نو برس تک حضور کا اُنے ہے کی صحبت سے سرفرا زرایں۔ از واج مطہرات میں بہی کنواری تھیں اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھیں۔حضور اقدس کا لئے کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لئاف میں میرے او پر وحی نازل نہیں ہوئی مگر حضرت ما کشہ جب میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی رہتی ہیں تواس حالت میں مجھ پر وحی الٰہی اتر تی رہتی ہے۔ رہے ماکند جب میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی رہتی ہیں تواس حالت میں بھی مجھ پر وحی الٰہی اتر تی رہتی ہے۔ رہے بخاری وسلم کی روایت ہے کہ حضور کا اُنے خضرت عا کشہ بڑا تھی اس کے قبل کے تین را تیں میں خواب میں بیدد کھتا بخاری وسلم کی روایت ہے کہ حضور کا اُنے کے حضرت عا کشہ بڑا تھی ایک تین را تیں میں خواب میں بیدد کھتا



ر ہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک رئیشمی کپڑے میں لپیٹ کرمیرے پاس لا تا رہا اور مجھ سے بیہ کہتا رہا کہ بیہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کردیکھا تو نا گہاں وہ تم ہی تھیں۔اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگریپنواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اس خواب کو پورا کردکھائے گا۔ رق

فقہ وحدیث کے علوم میں از واج مطہرات بھائٹٹا کے اندران کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ دو ہزار دوسودی حدیثیں انہوں نے حضور تا ہے۔ ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں سے ایک سوچو ہتر حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری وسلم دونوں کتا بول میں ہیں اور اڑسٹھ حدیثیں ایسی ہیں جو سرف بخاری شریف میں ہیں اور اڑسٹھ حدیثیں وہ ہیں جن کوصرف امام مسلم نے اپنی کتا ہے جمسلم میں تحریر کیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی حدیثیں احادیث کی دوسری کتا بوں میں مذکور ہیں۔

ابن سعد نے حضرت عائشہ طبی اسے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عائشہ ڈبیٹی فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے تمام از واج مطہرات پرایسی دس فضیلتیں حاصل ہیں جود وسری از واج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئیں۔

- 💵 حضور النظیم نے میرے سواکسی دوسری کنواری عورت سے تکاح نہیں فرمایا۔
- 🙉 میرے سوااز واج مطہرات میں ہے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔
  - 🔊 الله تعالى نے ميرى برأت اور ياك دامنى كابيان آسان سے قرآن ميں نازل فرمايا۔
- تکا حسے قبل حضرت جبریل علیائلانے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور کاٹیائیٹے کو دکھلا دی متحقی اور آپ تین را تیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔
- 😼 میں اور حضور تا ﷺ ایک ہی برتن میں سے پانی لے لے کرعسل کیا کرتے تھے یہ شرف میرے سوا از واج مطہرات میں ہے کئی کوجھی نصیب نہیں ہوا۔
- ت حضورا قدس کھنے نماز تبجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی اُمہات المؤمنین میں سے کوئی بھی حضور کا تھے کی اس کر بمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔
- سیں حضور تکھی کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی رہتی تھی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی یہ وہ اعزاز خداوندی ہے جومیر ہے سواحضور تکھیلئے کی کسی زوجہ مطہرہ کو حاصل نہیں ہوا۔
- 📧 وفات اقدس کے وفت میں حضور تا 🚉 کواپنی گود میں لئے ہوئے بیٹھی تھی اور آپ کا سرانور میرے سینے اور





حلق کے درمیان تھااورای حالت میں حضور کھیائے کا وصال ہوا۔

🔟 حضور تانتل نے میری باری کے دن وفات یائی۔

📶 حضورا قدس ﷺ کی قبرانورخاص میرے گھر میں بن ۔ 👊

عبادت میں بھی آپ طاق کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے آپ کے بھتے جعفرت امام قاسم بن محد بن ابو بکرصد این طاق کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ طاق کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے آپ کے بھتے جعفرت امام قاسم بن محد بہا کرتی تھیں۔
بیان ہے کہ حضرت عائشہ طاق اور انہ بلا ناغہ نماز تنجد پڑھنے کی پابند تھیں اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھیں۔ اُم سخاوت اورصد قات و خیرات کے معاملہ میں بھی تمام اُمہات المؤمنین طاق میں خاص طور پر بہت ممتاز تھیں۔ اُم وُرُدہ طاق کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ طاق کے پاس تھی اس وقت ایک لاکھ درہم کہیں سے آپ کے پاس آیا آپ نے اس وقت ایک لاکھ درہم کہیں ہے وڑا۔ اس دن میں وہ روزہ دار محص میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب درہموں کو ہا نے درہم بھی گھر میں باتی نہیں چھوڑا۔ اس دن میں وہ روزہ دار محص میں نے عرض کیا کہ آپ گوشت خرید کر رہم بھی باتی نہیں رکھا تا کہ آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کرتیں تو آپ طاق نے فرما یا کہتم نے اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں ایک درہم کا گوشت منگالیتی۔

حضرت عروہ بن زبیر ٹھائٹھ اجو آپ ٹھٹھا کے بھانچے تھے ان کا بیان ہے کہ فقہ وحدیث کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ (ٹھٹٹ ) سے بڑھ کرکسی کواشعار عرب کا جاننے والانہیں پایاوہ دوران گفتگو میں ہرموقع پر کوئی نہ کوئی شعر بڑھ دیا کرتی تھیں جو بہت ہی برکل ہوا کرتا تھا۔

علم طب اور مریضوں کے علاج معالجہ میں بھی انہیں کافی بہت مہارت تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر ظائظ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حیران ہوکر حضرت بی بی عائشہ بھی انہیں کا فی بہت مہارت تھی۔ کہ میں نے ایک دن حیران ہوکر حضرت بی بی عائشہ بھی کا زوجیت اور صحبت کا شرف پایا ہے اور آپ رسول اللہ کا بھی کا فقہ پرکوئی تعجب نبیں کیونکہ آپ رسول اللہ کا بھی کی زوجیت اور صحبت کا شرف پایا ہے اور آپ رسول اللہ کا بھی کی سب سے زیادہ محبوب ترین زوجہ مقد سہ ہیں ای طرح مجھے اس پر بھی کوئی تعجب اور حیرانی نہیں ہے کہ آپ کو اس قدر زیادہ عرب کے اشعار کیوں اور کس طرح یادہ ہوگئے؟ اس لئے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کی نورنظر ہیں اور وہ اشعار عرب کے بہت بڑے حافظ وہ اہر شے مگر میں اس بات پر بہت ہی حیران ہوں کہ آخر میں معلومات اور علاج و معالجہ کی مہارت آپ کو کہاں سے اور کسے حاصل ہوگئی؟ یہ من کر حضرت عائشہ بھی فرمایا کہ حضور اکرم میں تھی ترکرتے تھے اور عیں اکثر علیل ہو جایا کرتے تھے اور عرب و جمم کے اطباء آپ میں تھی ترکی تر تر بے حصور اکرم میں تجویز کرتے تھے اور عیں ان دواؤں سے آپ کا علاج کیا کرتی تھی اس لئے مجھے جمی معلومات بھی کے لئے دوائیں تبویر تر کرتے تھے اور عیں ان دواؤں سے آپ کا علاج کیا کرتی تھی اس لئے مجھے جمی معلومات بھی



حاصل ہو گئیں۔

آپ بی اورآپ کے ختا گردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور آپ کے فضائل ومنا قب میں بہت ہے حدیثیں بھی وار د ہوئی ہیں۔ کا رمضان شب سہ شنبہ ۵۵ ھا ۵۸ ھا میں مدینہ منورہ کے اندر آپ بھی گا کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ بٹا گئا نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں اوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات بھی گئا کی قبروں کے پہلومیں وفن کیا۔ ملا

#### ( حضرت حفصه واللها

ام المؤمنین حضرت حفصہ فی شاکے والد ماجدا میر المومنین حضرت عمرا بن الخطاب بی پہلی شادی والدہ ماجدہ حضرت زینب بنت منطعون فی بیا ہیں جوایک مشہور صحابیہ ہیں۔ حضرت حفصہ بی بیلی شادی حضرت خنیس بن حذافہ مہمی بی بیلی شادی حضرت خنیس بن حذافہ مہمی بی بیکی شادی حضرت خنیس بن حذافہ مہمی بی بیکی شادی حضرت خنیس برر حذافہ مہمی بی بیکن ان کے شوہر جنگ بدر یا جنگ احد میں زخمی ہوکر وفات یا گئے اور یہ بیوہ ہوگئیں پھررسول اللہ بی بیکی سے میں ان سے تکاح فر ما یا اور یہ ام المؤمنین کی حیثیت سے کا شانۂ نبوی کی سکونت سے مشرف ہوگئیں۔

یہ بہت ہی شاندار، بلند ہمت اور سخاوت شعار خاتون ہیں۔ حق گوئی حاضر جوابی اور قبم وفراست ہیں اپنے والد بزرگوار کا مزاج پایا تھا۔ اکثر روزہ دار رہا کرتی تھیں اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم قسم کی عبادتوں ہیں مصروف رہا کرتی تھیں۔ ان کے مزاج میں کچھ تحق تھی اس کئے حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ڈاٹٹ ہروقت اس مصروف رہا کرتی تھیں۔ ان کے مزاج میں کچھ تحق تھی اس کئے حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ڈاٹٹ ہروقت اس فکر میں رہنے تھے کہ کہیں ان کی کسی سخت کلامی سے حضور اقدس مار کی کی دل آزاری نہ ہوجائے۔ چنا نچہ آپ ڈاٹٹ بار بار ان سے فرما یا کرتے تھے کہ اے حفصہ اہم کوجس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کرایا کرو، خبردار کہی حضور اقدس مار کی رکن اور نہ یا در کھوکہ اگر حضور کا تھی تھی ہرگز ہرگز دل آزاری کرنا ورنہ یا در کھوکہ اگر حضور کا تھی تھی سے ناراض ہو گئے تو تم خدا کے خضب میں گرفتار ہوجاؤگی۔

یہ بہت بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ وحدیث میں بھی ایک متناز درجہ رکھتی ہیں۔انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے ساٹھ حدیثیں روایت کی ہیں جن میں سے پانچ حدیثیں بخاری شریف میں مذکور ہیں باقی احادیث دوسری کتب حدیث میں درج ہیں۔

علم حدیث میں بہت سے صحابہ اور تابعین ان کے شاگر دوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں جن میں خودان کے





بھائی عبداللہ بن عمر ڈٹاٹؤ بہت مشہور ہیں۔ شعبان ۳۵ ھیں مدینہ منورہ کے اندران کی وفات ہوئی اس وقت حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹؤ کی حکومت کا زمانہ تھا اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا۔ اسی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور پچھ دورتک ان کے جنازہ کو جس اٹھایا پھر حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹؤ قبر تک جنازہ کو کا ندھا دیئے چلتے رہے۔ ان کے دو بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر ڈٹاٹھا وران کے تین بھتیج حضرت سالم بن عبداللہ وحضرت عبداللہ بن عبداللہ وحضرت عبداللہ بن عبداللہ وحضرت عبداللہ بن عبداللہ وحضرت عبداللہ بن عبداللہ وحضرت میں اتارا اور یہ جنت ابقی میں دوسری از واج مطہرات ڈٹاٹھٹا کے پہلومیں مدفون ہو عمل ۔ بوقت وفات ان کی عمرسا ٹھ یا تریسٹھ برس کی تھی۔ دوا

# ( حضرت أم سلمه وللها

ان کا نام ہند ہے اور کنیت" اُم سلمہ" ہے گریدا پنی کنیت کے ساتھ ہی زیادہ مشہور ہیں۔ان کے باپ کا نام " حذیفه" اوربعض مؤرخین کے نز دیک" سہل" ہے مگر اس پرتمام مؤرخین کا انفاق ہے کہ ان کی والدہ" عا تکہ بنت عامر" ہیں ۔ان کا نکاح پہلے حضرت ابوسلمہ عبداللہ بن عبدالاسد ٹٹاٹٹا ہے ہوا تھا جوحضور ٹاٹٹٹٹے کے رضاعی بھائی تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی اعلانِ نبوت کے بعد جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے نتھے اور سب سے پہلے ان دونوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی پھرید دونوں حبشہ ہے مکہ مکرمہ آ گئے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابوسلمہ ڈاٹٹؤ نے اونٹ پر کجاوہ باندھااور حضرت بی بی اُم سلمہاورا پنے فرزندسلمہ کو کجاوہ میں سوار کردیا مگر جب اونٹ کی تکیل پکڑ کر حضرت ابوسلمدروا نہ ہوئے تو حضرت اُ مسلمہ کے میکے والے بنومغیرہ دوڑ پڑے اوران لوگوں نے میدکہا کہ ہم اپنے خاندان کی اس لڑکی کو ہرگز ہرگز مدینے نہیں جانے دیں گے اور زبردستی ان کواونٹ سے اتارلیا۔ بیدد کیوکر حصرت ابوسلمہ ڈاٹٹا کے خاندانی لوگوں کوبھی طیش آ گیا اوران لوگوں نے غضب ناک ہوکر کہا کہتم لوگ اُ مسلمہ کومحض اس بنا پرروکتے ہوکہ بیتمہارے خاندان کی لڑکی ہے تو ہم اس کے بچی "سلمہ" کو ہرگز ہرگز تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے اس لئے کہ بیہ بچیر ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے۔ بیہ کہہ کران لوگوں نے بچیکواس کی مال کی گود ہے چھین لیا مگر حضرت ابوسلمہ ڈالٹڑنے ہجرت کا ارادہ ترکنہیں کیا بلکہ بیوی اور بچید دونوں کو چھوڑ کر تنہا مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت بی بی اُم سلمہ ڈاٹھا اپنے شو ہراور بیچے کی جدائی پرضج سے شام تک مکہ کی پتھریلی زمین میں کسی چٹان پر بیٹھی ہوئی تقریباً سات دنوں تک زاروقطارروتی رہیں ان کا پیھال دیکھ کران کے ایک چھازا دبھائی کوان پررحم آ گیااور اس نے بنومغیرہ کوسمجھا بجھا کر میکہا کہ آخراس مسکینہ کوتم اوگوں نے اس کے شوہرا در بیجے سے کیوں جدا کررکھا ہے؟



تم لوگ کیوں نہیں اس کواجازت دے دیے کہ وہ اپنے بچکوساتھ کے کراپنے شوہر کے پاس چلی جائے۔ بالآ تربنو
مغیرہ اس پر رضامند ہوگئے کہ بید مدینہ چلی جائے۔ پھر حضرت ابوسلمہ کے خاندان والے بنوعبدالاسد نے بھی بچکو
حضرت اُم سلمہ کے پیرد کردیا اور حضرت اُم سلمہ بڑتا بچکو کو دمیں لے کر اونٹ پر سوار ہوگئیں اور اکمیلی مدینہ کو چل
حضرت اُم سلمہ کے پیرد کردیا اور حضرت اُم سلمہ بڑتا بچکو کو دمیں لے کر اونٹ پر سوار ہوگئیں اور اکمیلی مدینہ کو چل
سورے مقام شخصیم میں پنچیس تو عثمان بن طلحہ ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جارہی ہوں۔
سورے ساتھ اللہ اور میر سے اُس سلمہ! کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جارہی ہوں۔
اس نے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی دوسر انہیں ہے؟ حضرت اُم سلمہ بڑتا نے درد بھری آواز میں جواب دیا کہ نیس
میرے ساتھ اللہ اور میر سے اس بچے کے سواکوئی نہیں ہے۔ یہ بن کرعثمان بن طلحہ کی گرائی اور ایک شرافت پھڑک اُس ان بیوی
نے کہا کہ خدا کی قسم! میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف کی عرب کوئیس پایا۔ جب ہم کسی منزل پر اتر تے تو وہ
کو تہا چھوڑ دوں۔ یہ کہ کر اس نے اونٹ کی مہار پھڑکر کر چلنے لگا ۔ اس طرح اس نے ججھے قبا تک پہنچا دیا اور
گریں لے کر اونٹ پر سوار ہو جاتی تو وہ اونٹ کی مہار پگڑ کر چلنے لگا ۔ اس طرح اس نے ججھے قبا تک پہنچا دیا اور
وہاں سے وہ یہ کہ کر مکہ چلا گیا کہ اب تم چلی جا وہ تمہار اشو ہرائی گا دک میں ہے۔ چنا نچہ حضرت اُم سلمہ بڑتھا اس طرح
بین میں ہے۔ چنا نچہ حضرت اُم سلمہ بڑتھا اس طرح اس نے ججھے قبا تک پہنچا دیا اور
بیس سے وہ یہ کہ کر مکہ چلا گیا کہ اب تم چلی جا وہ تمہارا شوہرائی گا دک میں ہے۔ چنا نچہ حضرت اُم سلمہ بڑتھا اس طرح اس نے جمھے قبات کی پہنچا دیا اور
بین سے دو یہ کہ کر مکہ چلا گیا کہ اب تم چلی جا وہ تمہارا شوہرائی گا دک میں ہے۔ چنا نچہ حضرت اُم سلمہ بڑتھا اس طرح اس نے جمھے تو تک پہنچا دیا اور
بین سے دو یہ بہ کر مکہ چلا گیا کہ اب تم چلی جا وہ تمہارا شوہرائی گا دک میں ہے۔ چنا نچہ حضرت اُم سلمہ بڑتھا اس طرح اس نے بھور

ید دونوں میاں بیوی عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے گئے گر ۴ ججری میں جب ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ ڈالٹو کا انتقال ہو گیا تو باو جود یکہ ان کے چند بچے تھے گر حضور ٹالٹائے نے ان سے نکاح فر مالیا اور بیا پنے بچوں کے ساتھ کا شانہ نبوت میں رہنے گئیں اورام المؤمنین کے معزز لقب سے سرفراز ہو گئیں۔

حسن و جمال اورعقل ورائے کے ساتھ ساتھ فقہ وحدیث میں بھی ان کی مہارت خصوصی طور پر ممتازتھی۔ تین سو المُصتر حدیثیں انہوں نے رسول اللّہ کا تیائے سے روایت کی ہیں اور بہت سے سے ابدو تا بعین حدیث میں ان کے شاگر د ہیں اور ان کے شاگر دول میں حضرت عبداللّہ بن عباس بھا اور حضرت عائشہ بھی شامل ہیں۔ مدینہ منورہ میں چوراسی برس کی عمر پاکروفات پائی اور ان کی وفات کا سال ۵۳ ھے۔ حضرت ابو ہریرہ ٹھا تھے میں از واتے مطہرات بھا تھا کے قبرستان میں مدفون ہوئیں۔ بعض مؤرخین کا قول ہے کہ ان پڑھائی اور بیہ جنت البقیع میں از واتے مطہرات بھائھا کے قبرستان میں مدفون ہوئیں۔ بعض مؤرخین کا قول ہے کہ ان





کے وصال کا سال ۵۹ ھے ہے اور ابراہیم حربی نے فرما یا کہ ۹۲ ھ میں ان کا انتقال ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ ۹۳ ھ کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔ <mark>14</mark>

# و حضرت أم حبيبه وللها

ان کا اصلی نام" رملہ" ہے۔ میسر دار مکہ ابوسفیان بن حرب کی صاحبزا دی ہیں اوران کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص ہے جوامیرالمؤمنین حضرت عثان ٹھائڈ کی پھوپھی ہیں۔

یہ پہلے عبیداللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں اور میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کیا اور دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔لیکن حبشہ پہنچ کر ان کے شوہر عبیداللہ بن جحش پر ایسی بذھیبی سوار ہوگئی کہ وہ اسلام سے مرتد ہوکر نصرانی ہوگیا اورشراب چیتے چیتے نصرانیت ہی پروہ مرگیا۔

ابن سعد نے حضرت ام حبیبہ بھی سے بیروایت کی ہے کہ انہوں نے حبشہ میں ایک رات میں خواب دیکھا کہ ان کے شوہر عبیداللہ بن جحش کی صورت اچا نک بہت ہی بدنما اور بدشکل ہوگئ وہ اس خواب سے بہت زیادہ گھرا اس کے شوہر عبیداللہ بن جحش نے اسلام سے مرتد ہوکر نفرانی دیں جوش نے اسلام سے مرتد ہوکر نفرانی دیں قبول کرلیا، حضرت ام حبیبہ بھی نے اپنے شوہر کواپنا خواب سنا کرڈرایا اور اسلام کی طرف بلایا مگراس بدنصیب نے اس پر کان نہیں دھرا اور مرتد ہونے ہی کی حالت میں مرگیا مگر حضرت ام حبیبہ بھی اپنے اسلام پر استفقامت کے نے اس پر کان نہیں دھرا اور مرتد ہونے ہی کی حالت میں مرگیا مگر حضرت ام حبیبہ بھی اپنی اپنے اسلام پر استفقامت کے ساتھ شاہت قدم رہیں۔ جب حضور میں ہوئی تو قلب نازک پر بے حدصد مہ گزرا اور آپ میں ایک خواب قدم ان کی دلجوئی کے لئے حضرت عمرو بین امیا ہم کی خوابی کو جب بیڈر مان نبوت پہنچا تو اس نے اپنی میں ہوئی تو جب بیڈر مان نبوت پہنچا تو اس نے اپنی ایک خاص لونڈ کی کوجس کا نام "بر ہہ" تھا حضرت ام حبیبہ بھی گھا کے پاس بھیجا اور رسول اللہ کی تھا می کی خردی۔ حضرت ام حبیبہ بھی اس کی خوان کی ماموں کے لاک کی کو انعام کی طور پر دے دیے اور حضرت خالد بن سعید بن ابی العاص بھی کو جو ان کے ماموں کے لاک کے باس بھی اور ایک کی اور ان کی ماموں کے لاک کے قبول بنا کر نبیا شی کے باس بھی جو دیا۔

نجاشی نے اپنے شاہی محل میں نکاح کی مجلس منعقد کی اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور دوسرے صحابہ کرام شاکھیا کو جواس وقت حبشہ میں موجود تھے اس مجلس میں بلایا اور خود ہی خطبہ پڑھ کرسب کے سامنے رسول اللہ کا تعلیج کا



حضرت بی بی ام حبیبہ بھی کے ساتھ نکاح کردیا اور چارسودینارا پنے پاس سے مہرادا کیا جوای وقت حضرت خالد بن سعید بھی کا کے سیر دکر دیا گیا۔ جب سحابہ کرام ٹھی کی اس نکاح کی مجلس سے اٹھنے لگے تو نجا ہی با دشاہ نے کہا کہ آپ لوگ بیٹے رہے انبیاء بیٹی کا پیطریقہ ہے کہ نکاح کے وقت کھانا کھلا یا جاتا ہے۔ یہ کہہ کرنجا شی نے کھانا منگا یا اور تمام سے ابھی رہے انبیاء بیٹی کا پیطریف کی دیا ہوئے کہ نکاح کی دیا ہوئے کہ نکا گئا کے سے معابہ کرام ڈھا گئا کے مدین میں بھیج دیا اور حضرت شرصیل بن حسنہ ٹھا گئا نے حرم ساتھ حضرت ام حبیبہ ٹھا کو مدینہ مناورہ حضور اقدی تا گئا کے خدمت میں بھیج دیا اور حضرت ام حبیبہ ٹھا گئا نے حرم ساتھ حضرت ام جبیبہ ٹھا کہ کہ معرز لقب یالیا۔

حضرت ام حبیہ بڑھی بہت پاکیزہ ذات و تمیدہ صفات کی جامع اور نہایت ہی باندہمت اور تی طبیعت کی مالک تھیں اور بہت ہی قوی الا بمان تھیں۔ ان کے والدابوسفیان جب تفرکی حالت میں تھے اور سلح حدید بید کے لئے مدینہ آئے تو بے تکلف ان کے مکان میں جاکر بستر نبوت پر بیٹھ گئے۔ حضرت ام حبیبہ بھاتھانے اپنے باپ کی ذرا بھی پروا نہیں کی اور رہے کہ کراپنے باپ کو بستر سے اٹھادیا کہ بیاستر نبوت ہے۔ میں بھی بی گوار انہیں کر سکتی کہ ایک ناپاک مشرک اس پاک بستر پر بیٹھے۔ حضرت ام حبیبہ بھاتھانے نہیں ہوں اللہ ساتھی بید گوار انہیں کر سکتی کہ ایک ناپاک مشرک اس پاک بستر پر بیٹھے۔ حضرت ام حبیبہ بھاتھانے پینسٹھ حدیثیں رسول اللہ ساتھی ہے واراپنی کہ بین جن میں سے دو حدیثیں بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہیں اور ایک حدیث وہ ہے جس کو تنہا مسلم نے روایت کیا ہے۔ باقی حدیث صدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں ۔ ان کے شاگر دوں میں ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ اور ان کی صاحبزادی حضرت دبیبہ اور ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ اور ان کی وفات ہوئی اور جنت ابقی میں از واج مطہرات بھاتھا کے حظیرہ میں مدفون ہوئیں۔ ۳ مرد میں مدینہ میں مدینہ کی وفات ہوئی اور جنت ابقی میں از واج مطہرات بھاتھا کے حظیرہ میں مدفون ہوئیں۔ ۳ مرد میں مدینہ کی دون ہوئیں۔ ۱۹ کے اور مطہرات بھاتھا کی حظیرہ میں مدفون ہوئیں۔ ۱۹ کے میں مدینہ میں مدینہ کی دون ہوئیں۔ ۱۹ کی دون ہوئیں۔ دونوں کی دونوں کی دونوں ہوئیں۔ دونوں کی دونوں کی

## ( حضرت زينب بنت جحش واللها

میدرسول الله تا الله تا الله تا الله تا الله تعلیم عضرت امیمه بنت عبدالمطلب کی صاحبزادی ہیں ۔حضور تا الله آزاد کردہ علام حضرت زید بن حارثہ بڑا تھا تھا کہ جو تکہ حضرت زینب بڑا تھا خاندانِ قریش کی ایک بہت ہی شاندار خاتون تھیں اور حضن و جمال میں بھی یہ خاندانِ قریش کی بے مثال عورت تھیں اور حضرت زید بڑا تھا کو کو کہ رسول الله تا توان تھیں اور حضرت زید بڑا تھا کہ عمرت رسول الله تا توان تھیں ہے اس لئے حضرت زینب بڑا تھا کہ جو تکہ وہ پہلے غلام سے اس لئے حضرت زینب بڑا تھا کہ جو تکہ وہ پہلے غلام سے اس لئے حضرت زینب بڑا تھا کہ جو تکہ ہوں کہ جو تکہ وہ بہلے مثال سے خوش نہیں تھیں اور اکثر میاں بیوی میں ان بن رہا کرتی تھی یہاں تک کہ حضرت زید بڑا تھا کہ عدت طلاق دے دی۔ اس واقعہ سے فطری طور پر حضور تا تھیں تھیں بنازک پر صدمہ گزرا۔ چنانچہ جب ان کی عدت





گزرگئ تومحض حفرت زینب ڈیٹھا کی دلجوئی کے لئے حضور کاٹیٹیٹر نے حضرت زینب ڈیٹھا کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ روایت ہے کہ یہ پیغام بشارت من کر حضرت زینب ڈیٹھا نے دور کعت نماز ادا کی اور سجدہ میں سرر کھ کریہ دعا مانگی کہ خداوندا! تیرے رسول کاٹیٹیٹر نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے آگر میں تیرے نز دیک ان کی زوجیت میں داخل ہونے کے لائق عورت ہوں تو یا اللہ عزوجل! توان کے ساتھ میرا نکاح فرمادے ان کی بیدعا فورا ہی قبول ہوگئی اور بیآ بیت نازل ہوگئی کہ

#### ﴿ فَلَمَّا قَطِي زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَّا زَوَّجُنْكُهَا ﴾ 19

جب زید نے اس سے حاجت پوری کرلی (زینب کوطلاق دے دی اور عدت گزرگئی) تو ہم نے اس (زینب) کا آپ کے ساتھ تکاح کردیا۔

اس آیت کے نزول کے بعد حضور کا گیائے نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کون ہے جوزینب کے پاس جائے اوراس کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالی نے میرا نکاح اس کے ساتھ فرمادیا ہے۔ یہ ن کرآپ ٹائٹائٹا کی ایک خادمہ دوڑتی ہوئی حضرت زینب ٹاٹٹائٹا کی ایک خادمہ دوڑتی ہوئی حضرت زینب ٹاٹٹائٹا اس بشارت ہے اس قدرخوش ہوئی کہ اپنازیورا تارکراس خادمہ کو انعام میں دے دیا اور خود سجدہ میں گر پڑیں اوراس نعمت کے شکریہ میں دوماہ لگا تارروزہ داررہیں۔

روایت ہے کہ رسول اللہ طالقی اس کے بعد نا گہاں حضرت زینب طالقی کے مکان میں تشریف لے گئے انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! (سیکھیے) بغیر خطبہ اور بغیر گواہ کے آپ نے میرے ساتھ نکاح فر مالیا؟ ارشاد فر ما یا کہ تیرے ساتھ میرا نکاح اللہ تعالی نے کردیا ہے اور حضرت جبریل علیاتیا اور دوسرے فرشتے اس نکاح کے گواہ ہیں۔ حضور طالیا ہے نکاح پرجتنی بڑی وعوت و لیمہ فر مائی اتنی بڑی دعوت و لیمہ از وارج مطہرات بڑا گئی میں ہے کسی حضور طالی تا کے نکاح کے موقع پر بھی نہیں فر مائی ۔ آپ طالیا ہے خضرت زینب ڈیا گئی کے ساتھ نکاح کی دعوت و لیمہ میں تمام صحابہ کرام کونان و گوشت کھلایا۔



سودہ ڈیٹھا کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکالیکن جب حضور کا گئے کے بعد از واج مطہرات ڈاٹھ میں سے سب سے پہلے حضرت زینب ڈاٹھانے وفات پائی تواس وقت لوگوں کو پتا چلا کہ ہاتھ لمباہونے سے مراد کثرت سے صدقہ دینا تھا۔ کیونکہ حضرت زینب ڈاٹھا سے ہاتھ سے کچھ دستکاری کا کام کرتی تھیں اور اس کی آمدنی فقراء ومساکین پرصدقہ کر دیا کرتی تھیں۔ دیا کرتی تھیں۔

ان کی وفات کی خبر جب حضرت عائشہ بھٹھا کے پاس پنجی تو انہوں نے کہا کہ ہائے ایک قابل تعریف عورت جو
سب کے لئے نفع بخش بھی اور بیٹیموں اور بوڑھی عورتوں کا دل خوش کرنے والی تھی آج دنیا سے چلی گئی، حضرت
عائشہ بھٹھا کا بیان ہے کہ میں نے بھلائی اور پپائی میں اور رشتہ داروں کے ساتھ مہر بانی کے معاملہ میں حضرت زینب
سے بڑھ کر کسی عورت کونہیں دیکھا منقول ہے کہ حضرت زینب بھٹھا از واج مطہرات بھٹھ سے اکثر بید کہا کرتی تھیں
کہ مجھ کو خداوند تعالی نے ایک الی فضیلت عطافر مائی ہے جواز واج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی
کیونکہ تمام از واج مطہرات کا نکاح تو ان کے باپ داداؤں نے حضور تا سیاتھ کیالیکن حضور تا تھٹھ کے ساتھ میرانگا تھائی نے کردیا۔

انہوں نے گیارہ حدیثیں حضور کھیائے ہے روایت کی ہیں جن میں سے دوحدیثیں بخاری ومسلم دونوں کتابوں میں مذکور ہیں۔ باقی نوحدیثیں دوسری کتب احادیث میں لکھی ہوئی ہیں۔

منقول ہے کہ جب حضرت زینب بھٹا کی وفات کا حال امیر المؤمنین حضرت عمر بھٹٹا کو معلوم ہوا تو آپ نے تھم دے دیا کہ مدینہ کے ہرکوچہ و بازار میں بیاعلان کر دیا جائے کہ تمام اہل مدینہ اپنی مقدس مال کی نماز جنازہ کے لئے حاضر ہوجائیں۔امیر المؤمنین بھٹٹا نے خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور بیہ جنت القیع میں وفن کی گئیں۔ ۲۰ ھیا ۲ ھیں ۵۳ برس کی عمریا کر مدینہ منورہ میں دنیا ہے رخصت ہوئیں۔ ر11

## ( وحفرت زينب بنت خزيمه طالفا

زمانہ جاہلیت میں چونکہ بیغر ہاءاور مساکین کو بکثرت کھانا کھلا یا کرتی تھیں اس لئے ان کالقب "ام المساکین" (مسکینوں کی ماں) ہے پہلے ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش ڈٹاٹٹ سے ہوا تھا مگر جب وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو ۳ھ میں حضورا کرم ٹاٹٹٹ نے ان سے نکاح فر مالیا اور بید حضور ٹاٹٹٹٹ سے نکاح کے بعد صرف دومہینے یا تین مہینے





زندہ رہیں اور رہنے الآخر ہم ھامیں تمیں برس کی عمر پاکروفات پاگئیں اور جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری از واج مطہرات بھاگئا کے ساتھ دفن ہوئیں بیر مال کی جانب سے حضرت ام المؤمنین کی بی میمونہ ڈھٹھا کی بہن ہیں۔ اللہ

### ( وحفرت ميمونه ولافقا

ان کے والد کا نام حارث بن حزن ہے اور ان کی والدہ ہند بنت عوف ہیں ۔حضرت میمونہ ڈیاٹھا کا نام پہلے" برہ" تھالیکن حضور ٹیٹیلٹے نے ان کا نام بدل کر" میمونہ" ( برکت دہندہ ) رکھ دیا۔

یہ پہلے ابورہم بن عبدالعزیٰ کے نکاح میں تھیں مگر جب حضور طائی ہے دہ میں عمر ۃ القصناء کے لئے مکہ مکر مہ تشریف لے گئے تو یہ بیوہ ہو چکی تھیں حضرت عباس بڑا ٹئے نے ان کے بارے میں حضور ٹاٹیل ہے گفتگو کی اور آپ نے ان سے نکاح فر مالیا اور عمر ۃ القصناء سے والیسی پر مقام" سرف" میں ان کواپٹی صحبت سے سرفر از فر مایا۔ حضرت میمونہ بڑا تھا کی سگی بہنیں چار ہیں جن کے نام ہے ہیں:

- 💶 ام الفضل لبابیۃ الکبریٰ: بیرحضورﷺ کے چھا حضرت عباس ٹٹٹا کی بیوی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ ان ہی کے شکم سے پیدا ہوئے۔
  - 💵 لبابة الصغريٰ: بيحضرت خالد بن الوليدسيف الله الله الله على والده ميں \_
  - 📧 عصماء: بیابی بن خلف سے بیاہی گئ تھیں ۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابیات میں ان کا شار ہے۔
    - 📧 عِزِّه: بيبھي صحابيہ ٻيں جوزيا دبن مالک کے گھر ميں تھيں۔

حضرت میموند پیچها کی ان سکی بہنوں کے علاوہ وہ بہنیں جوصرف مال کی جانب سے ہیں وہ بھی چار ہیں جن کے نام پہ ہیں:

- اساء بنت عمیں: یہ پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب طائق کے گھر میں تھیں ان سے عبداللہ وعون ومحمہ شاقیۃ تین فرزند پیدا ہوئے پھر جب حضرت بعفر طائق "جنگ مونہ" میں شہید ہو گئے تو ان سے حضرت ابو بکر صدیق طائق نے ذکاح کر لیااوران سے محمہ بن ابو بکر طائق پیدا ہوئے پھر حضرت ابو بکر صدیق طائق کی وفات کے بعد حضرت علی طائق نے ان سے عقد فر مالیااوران سے بھی ایک فرزند پیدا ہوئے جن کا نام" یجی "تھا۔
- 🥺 سلمٰی بنت عمیس: پیر پہلے سیدالشہد اء حضرت حمزہ ڈاٹٹا کے نکاح میں آئیں اور ان سے ایک صاحبزا دی پیدا



ہوئیں جن کا نام" امنہ اللہ" تھا حضرت حمز ہ ڈاٹھ کی شہادت کے بعدان سے شداد بن الہا د ڈاٹھ نے نکاح کرلیا اور ان سے عبداللہ وعبدالرحمن ﷺ دوفر زندیبدا ہوئے۔

- 🚯 سلامه بنت عميس: ان كا نكاح عبدالله بن كعب الألواسي مواتها\_
- ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ واٹھا جوام المساکیین کے لقب سے مشہور ہیں جن کا ذکر خیراو پر گزر چکا ہے۔ حضرت میمونہ واٹھا کی والدہ" ہند بنت عوف" کے بارے میں عام طور پر میر کہا جاتا تھا کہ دامادوں کے اعتبار سے روئے زمین پر کوئی بڑھیاان سے زیادہ خوش نصیب نہیں ہوئی کیونکہ ان کے دامادوں کی فہرست میں مندرجہ ذیل ہتیاں ہیں:
- 🕕 رسول الله کالیہ 😥 حضرت ابو بکر 🔞 حضرت علی 🐧 حضرت حمزہ 👶 حضرت عباس 🐧 حضرت شدادین الہاد ٹھائی پیسب کےسب بزرگوار" ہند بنت عوف" کی گھا کے داماد ہیں ۔ ر19

حضرت بی بی میمونہ ڈیٹھا ہے کل چھہتر حدیثیں مروی ہیں جن میں سے سات حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری ومسلم دونوں کتابوں میں مذکور ہیں اورا یک حدیث صرف بخاری میں ہے اورا یک ایسی حدیث ہے جوصرف مسلم میں ہے اور ہاتی حدیثیں احادیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔

یہ حضور تا اللہ ہے گا تری زوجہ مبار کہ ہیں ان کے بعد حضور اقدس تا تا ہے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرما یا ان کے انتقال کے سال میں مؤرخین کا اختلاف ہے۔ مگر قول مشہور سیہ ہے کہ انہوں نے ا ۵ ھ میں بمقام" سرف " وفات پائی جہاں رسول اللہ تا تا ہے کہ انہوں نے انتقال کا سال ہے۔ واقدی نے قل کیا ہے کہ انہوں نے الا ھ میں وفات یائی اور ابن اسحاق کا قول ہے کہ سالا ھان کے انتقال کا سال ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

ان کی وفات کے وقت ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس بھی موجود تھے اور انہوں ہی نے آپ بھی کا کمانہ جنازہ پڑھا کی مانہ کے مانہ کہ اندازہ پڑھا کی اور ان کو قبر میں اتارا ، محدث عطاء کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عباس بھی کے ساتھ حضرت بی بی میمونہ بھی کے جنازہ میں شریک تھے۔ جب جنازہ اٹھا یا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی نے بہ آواز بلندفر ما یا کہ اے لوگ ان کے جنازہ کو بہت آ ہت ہے کہ چلواور ان کی مقدس لاش کو نہ جھنجھوڑ و ۔ حضرت بیزید بن اصم بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت بی بی میمونہ بھی کو مقام سرف میں اس کے بیان کہ بھی لوگوں نے حضرت بی بی میمونہ بھی کو مقام سرف میں اس کی بیلی بارا بی قربت سے سرفراز فرما یا تھا۔ مولا میں اس کے بیان کو بہت سے سرفراز فرما یا تھا۔ مولا میں اس کی بیلی بارا بی قربت سے سرفراز فرما یا تھا۔ مولا





### ( حضرت جويريه ظاها

یہ قبیلہ بنی مصطلق کے سردار اعظم حارث بن ابوضرار کی بیٹی ہیں"غزوہ مریسیع" میں جو کفارمسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر قیدی بنائے گئے تھے ان ہی قیدیوں میں حضرت جو یربید پھٹا بھی تھیں۔ جب قیدیوں کو لونڈی غلام بنا کرمجاہدین پرتقسیم کردیا گیا تو حضرت جویریہ ڈاٹھا حضرت ثابت بن قیس ڈاٹھا کے حصہ میں آئیں۔ انہوں نے ان سے مکا تبت کر لی یعنی ہیلکھ کر دے ویا کہتم اتنی اتنی رقم مجھے دے دوتو میں تم کوآ زاد کر دوں گا،حضرت جویریه فاتھا ہارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اورعرض کیا کہ یا رسول اللہ! ( ﷺ) میں اپنے قبیلے کے سردار اعظم حارث بن ابوضرار کی بیٹی ہوں اورمسلمان ہو پھی ہوں۔ ثابت بن قیس نے مجھے مکاتبہ بنادیا ہے مگرمیرے یاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہوجاؤں اس لئے آپ اس وقت میں میری مالی امداد فرما نمیں کیونکہ میرا تمام خاندان اس جنگ میں گرفتار ہو چکا ہے اور ہمارے تمام مال وسامان مسلمانوں کے ہاتھوں میں مال غنیمت بن چکے ہیں اور میں اس وقت بالکل ہی مفلسی و بے کسی کے عالم میں ہول حضور رحمة للعالمین ساتھ کا ان کی فریادین کران پررحم آگیا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم اس کومنظور کرلوگی؟ انہوں نے بوچھا کہ یارسول اللہ! ( سی ایس کے میرے ساتھ اس سے بہتر سلوک کیا فر ما نمیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں بیہ چاہتا ہوں کہ تمہارے بدل کتابت کی تمام رقم میں خود تمہاری طرف سے ادا کر دول اور پھرتم کوآ زاد کر کے میں خودتم ہے نکاح کرلوں تا کہ تمہارا خاندانی اعزاز ووقار برقر اررہ جائے۔ بیان کرحضرت جویرید فاتھا کی شاد مانی ومسرت کی کوئی انتہاندرہی ۔انہوں نے اس اعز از کوخوشی خوشی منظور کرلیا۔ چنانچے حضور کا ا نے بدل کتابت کی ساری رقم ادا فر ما کراوران کوآ زا دکر کے اپنی از واج مطہرات ڈٹٹٹ میں شامل فر مالیا اور پیام المؤمنين كےاعزازے سرفراز ہوگئیں۔

جب اسلامی شکر میں بیخبر پھیلی کہ رسول اللہ کا بیٹی نے حضرت جویر بید بڑا ٹھا ہے نکاح فرمالیا تو تمام مجاہدین ایک زبان موکر کہنے لگے کہ جس خاندان میں رسول اللہ کا بیٹی نے نکاح فرمالیا اس خاندان کا کوئی فردلونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس خاندان کے جینے لونڈی غلام مجاہدین اسلام کے قبضہ میں متھے فورا ہی سب کے سب آزاد کردیئے گئے۔

یمی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ ڈھا لیفر ما یا کرتی تھیں کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت جو پرید کے نکاح سے بڑھ کر مبارک نہیں ثابت ہوا کیونکہ اس نکاح کی وجہ ہے تمام خاندان بنی مصطلق کوغلامی ہے نجات حاصل ہوگئی۔ ر14



حضرت جویریہ فی کا بیان ہے کہ حضور کا کی کے میرے قبیلے میں تشریف لانے سے تین رات پہلے میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مدینہ کی جانب سے ایک چا ند چاتا ہوا آیا اور میری گود میں گرپڑا میں نے کسی سے اس خواب کا تذکرہ خواب کی اللہ کا کہ کا اللہ کا

حضرت جویریه ڈاٹٹا کے دو بھائی عمرو بن الحارث اورعبداللہ بن حارث اوران کی ایک بہن عمرہ بنت حارث میہ تنیوں بھی مسلمان ہوکرشرف صحابیت سے سربلند ہوئے۔

ان کے بھائی عبداللہ بن حارث کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی تجب خیز بھی ہے اور دلچہ بھی، یہا پئی قوم کے قید یوں کو چھڑانے کے لئے در باررسالت میں حاضر ہوئے ان کے ساتھ چنداونٹیاں اورلونڈ کھی۔انہوں نے ان سب کوایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپا دیا اور تنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسیرانِ جنگ کی رہائی کے لئے درخواست پیش کی ۔حضور ٹالٹی نے فرما یا کہتم قید یوں کے فدید کے لئے کیالائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو پچھ بھی نہیں ہے۔ بین کرآپ ٹالٹی نے فرما یا کہتم اری وہ اونٹیاں کیا ہوئیں؟ اور تمہاری وہ لونڈ کی کدھر گئی؟ جے تم فلاں گھاٹی میں چھپا کرآئے ہو۔ زبان رسالت سے بیعلم غیب کی خبر سن کرعبداللہ بن حارث جیران رہ گئے کہ آخر حضور ٹالٹی کیا ہوئیں۔ اندھیرے دل میں حضور اکرم ٹالٹی کی صدافت اورآپ کی نبوت کا نور چیک اٹھا اور وہ فور آئی کلمہ پڑھ کرمشرف بداسلام ہوگئے۔ وہ

حضرت جویریہ بی بی سات حدیثیں بھی رسول اللہ بی سے دوحدیثیں بخاری شریف میں اور دوحدیثیں مسلم شریف میں ہیں باقی تین حدیثیں دوسری کتا بول میں مذکور ہیں۔اور حضرت عبداللہ بن عمر ،حضرت عبید بن سباق اوران کے بھتیج حضرت طفیل ٹوکٹی وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے۔ 25

• ۵ ھیں پینٹے برس کی عمر پا کرانہوں نے مدینہ طیبہ میں وفات پائی اور حاکم مدینہ مروان نے ان کی نمازِ جناز ہ پڑھائی اور پیہ جنت القیع کے قبرستان میں مدفون ہوئیں۔ ر<u>و2</u>





### ( حضرت صفيه وللفظا

ان کا اصلی نام زینب تھارسول اللّہ تا گئی نے ان کا نام "صفیہ" رکھ دیا۔ یہ یہودیوں کے قبیلہ بنونفیر کے سر داراعظم جی بن اخطب کی بیٹی ہیں اور ان کی ماں کا نام ضرہ بنت سموکل ہے۔ بیرخاندان بنی اسرائیل میں سے حضرت موکی قلیلاً کے بھائی حضرت ہارون قلیلاً کی اولا دمیں سے ہیں اور ان کا شو ہر کنانہ بن البی الحقیق بھی بنونفیر کارئیس اعظم تھا جو جنگ خیبر میں قبل ہو گیا۔

محرم کے دھیں جب خیبر کومسلمانوں نے فتح کرلیااور تمام اسپران جنگ گرفتار کر کے اکٹھا جمع کئے گئے تو اس وقت حضرت دھیہ بن خلیفہ کلی والٹ ایس حاضر ہوئے اور ایک لونڈی طلب کی ، آپ تالیہ انے ارشاد فرما یا کہتم اپنی پہند سے ان قید یوں میں سے کوئی لونڈی لے لو۔انہوں نے حضرت صفیہ والٹھا کو لے لیا مگر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ( تالیہ ) حضرت صفیہ بنوقر بنظہ اور بنونضیر کی شاہ زادی ہیں۔ان کے خاندانی اعزاز کا تقاضا ہے کہ آپ ان کواپنی از واج مطہرات میں شامل فرمالیں۔ چنانچہ آپ تالیہ ان کو حضرت دھیہ کہی والٹھ کے لیا اور ان کے بدلے میں انہیں ایک دوسری لونڈی عطافر مادی پھر حضرت صفیہ والٹھا کو آزاد فرما کہی والٹھ کی عطافر مادی پھر حضرت صفیہ والٹھا کو آزاد فرما کران سے نکاح فرمالیا اور جنگ خیبر سے واپسی میں تین دنوں تک منزل صبہا میں ان کو اپنے خیمہ کے اندرا پئی قربت سے سرفراز فرمایا اور دعوت و لیمہ میں تھیں دنوں تک منزل صبہا میں ان کو اپنے خیمہ کے اندرا پئی قربت سے سرفراز فرمایا اور دعوت و لیمہ میں تھیں دنوں تک منزل صبہا میں ان کو اپنے خیمہ کے اندرا پئی

تر مذی شریف کی روایت ہے کہ ایک روز نبی تالیا نے ویکھا کہ حضرت صفیہ بھی روزی ہیں آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! ( سی ایک حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ بھی نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں در باررسالت میں تم ہے بہت زیادہ عزت دار ہیں کیونکہ ہمارا خاندان حضور تالیا ہے ہے میں کر حضور تالیا ہے نے فرمایا کہ اے صفیہ! تم نے ان دونوں سے بید کیوں نہ کہد دیا کہ تم دونوں مجھ سے بہتر کیونکر ہوسکتی ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ اے صفیہ! تم نے ان دونوں سے بید کیوں نہ کہد دیا کہ تم دونوں مجھ سے بہتر کیونکر ہوسکتی ہو۔ حضرت ہارون قلیا گیا میرے باپ ہیں اور حضرت مولی قلیا گیا میرے بی ہیں اور حضرت محد تالیا تھیں۔ رہے انہوں نے دس حدیث بخاری وسلم دونوں کتا ہوں میں ہے اور باقی نوحدیث بخاری وسلم دونوں کتا ہوں میں درج ہیں۔

ان کی وفات کے سال میں اختلاف ہے واقدی کا قول ہے کہ ۵۰ ھیں ان کی وفات ہوئی۔اورا بن سعد نے لکھا ہے کہ ۵۰ ھیں ان کا انتقال ہوا۔ بوقت رحلت ان کی عمر ساٹھ برس کی تھی یہ بھی مدینہ کے مشہور قبرستان جنت



# البقیع میں سپر دخاک کی گئیں۔ 🤒

سیشہنشاہ مدینہ ملاقاتی ہے ان میں انقال ہو چکا تھا اور حضرت زینب بنت خزیمہ ہی انقاق ہے۔ ان میں سے حضرت خدیجہ بی کا تو ہجرت سے پہلے ہی انقال ہو چکا تھا اور حضرت زینب بنت خزیمہ بی ہی کا لقب "ام المساکین" ہے۔ ہم پہلے ہی تحریر کر چکے ہیں کہ نکاح کے دو تین ماہ بعد حضور کا تھا کی سامنے ہی یہ وفات پا گئی تھیں۔ حضور کا تھا کی رحلت کے وقت آپ کی نو بیو یاں موجود تھیں جن میں سے آٹھ کی آپ باریاں مقرر فرماتے رہے کیونکہ حضرت کی رحلت سودہ بی باری کا دن حضرت ما نشہ بی تھا کو ہبہ کردیا تھا۔ ان نومقدس از واج میں سے حضور کا تھا کی رحلت کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب بنت جمش بی تھا نے وفات پائی اور سب کے بعد آخر میں ۱۲ ہویا ۱۳ ہو میں حضرت نی باری میں ماری کی وفات کے بعد دنیا امہات المؤمنین سے خالی ہوگئی۔



#### حوالهجات سبقنمبر ا27

| Ø                                        |              |                                     |                                   |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| زرقانی جلد ۳سس۲۲۹                        | (3)          | (2) زرقانی جلد سوس ۲۲۳۳ ۲۲۳         | (1) بخاری جلدانس ۹ ۵۳             |
| زرقانی جلد ۳سے ۲۲۷                       | (6)          | (5) زرقانی جلد ۱۳س ۲۱۸ تا۲۱۹        | (4) زرقانی جلد ۳س۲۲۷              |
| مشكوة جلد ٣ ص ٥٧٣                        | (9)          | (8) بغاری جلدا ص ۵۳۲                | (7) زرقانی جلد ۱۲۹ (۲۶            |
| زرقانی جلد ۳۳ تا۲۳۸ ۲۳۸                  | (12)         | (11) وزرقانی جلد ۳س ۲۳۵۲۲۳۳         | (10) زرقانی جلد سس ۳۲۳            |
| ل ص ٩٩٥                                  | باوحاشيها كم | (14) زرقانی حلد ۳س ۲۳۲۲۳۳ وا کماله  | (13) زرقانی جلد سس ۲۳۹            |
| مدارج النبوة جلد ٢ص ٢ ٢ ٣ تا ٨ ٧ ٢ وغيره | (17)         | (16) الاحزاب:۲۷                     | (15) زرقانی جلدسس ۲۴۵۲۲۳۲         |
|                                          | MARU         | (19) زرقانی جلد ۳ مس۵۱ ومدارج جلد ۳ | (18) زرقانی جلد ۳۳۹               |
| زرقانی جلد ۳۵س۲۵۳                        | (22)         | (21) زرقانی جلد ۳ص۲۵۴               | (20) زرقانی جلد سس ۲۵۳            |
| مدارج النبوة جلد ٢ص١٨٣                   | (25)         | (24) تتماب الاستيعاب                | (23) مدارج جلد ٢ص ٢٤٩             |
| زرقانی حیله ۳۵۹                          | (27)         | نيو ۋ جلد ۲ ض ۴۸۱                   | (26) زرقانی جلد ۳س ۲۵۵ و مدارج ال |
|                                          |              | MATUSTA                             | (28) زرقانی جلد ۳س ۲۵۹ ویدارج جل  |





# مشقسبقنمبر ا27

# سوال نبر 1 فيل مين ديئ كئيسوالات كمخضر جواب تحرير يججئه

| 🕕 حفرت خدیجه بی فضایت تحریر کریں؟                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 🧿 حضرت سود ه ڈافٹائا نے کیا خواب دیکھا تھا؟                                             | ) |
| <b>◎</b> حضرت عا نشه فظها ہے کتنی احادیث مروی ہیں؟                                      |   |
| 🐠 حضرت حفصه ظاففا کے شاگر دوں میں ہے کون کون سے صحابہ ہیں؟                              |   |
| <ul> <li>حضرت امسلمه وللهائي خضور الكليام كوكيامشوره ديا تفا؟</li> </ul>                |   |
| <ul> <li>حضرت ام حبیبه فالقائل نے اپنے والد ابوسفیان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟</li> </ul> |   |
|                                                                                         |   |



# سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کا نشان لگائے۔

| لرام كوكھلا يا۔       | ي دعوت وليمه مين تمام صحابهً | ، زینب فالفاکے ساتھ نکاح کے | 🚺 آپلاللانے دھزت          |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ا بڑےپاۓ              | ا بریہ                       | ں 📋 نان وگوشت               | 🔲 میٹھےاور ممکین چاول     |
|                       |                              | تھ میرا نکاح نے کردیا۔      | 🥹 لیکن حضور کھیلائے کے سا |
| 🗖 حضرت ابو بكر راتاتا | 🔲 الله تعالی                 | جبرا ئىل غايائلا            | خود حضور تاليان           |
|                       |                              | ا کے ال حدیثیں مروی ہیں     | 🚯 حضرت بی بی میمونه رفاقه |
| ر چېر <u>ا</u>        | ای 🗇                         | ں نوے                       | پال 📘                     |
|                       | ت پائی                       | ںعمر پا کرانہوں نے میں وفار | 🐠 ۵۰ ه پینشه برس ک        |
|                       | 🔲 مدينظيب                    | 🔲 طائف                      | 🔲 مكەمخىلىمە              |
|                       |                              | يمه دلي القباجن كالقب ہے۔   | ضرت زینب بنت خز           |
| ام الفضل              | 🗖 ام الخير                   | امالساكين                   | ام المؤمنين               |
|                       |                              | نے وفات پائی                | 🐠 سب سے پہلے حضرت         |
| ام دبيبه إللها        | حفصه بالفلها                 | 🖺 عائشة 🗒                   | نيب بنت جحش ا             |





### سوال نمبر ( 3 كالم ملاية

#### وومراكالم

مگرمیرے پاس اتنی رقم نہیں ہے اور دوسرے فرشتے اس نکاح کے گواہ ہیں آپ ان کواپنی از واچ مطبرات میں شامل فر مالیس حلد ہی دامن اسلام میں آگئے تھے حضرت ام المؤمنین کی کی میمونہ ڈاٹھا کی بہن ہیں میری باری کے دن وفات پائی

## پبلاکالم

ان کے خاندانی اعز از کا تقاضا ہے کہ

حضور الفيلاني في

ید دونول میال بیوی اعلان نبوت کے بعد

ثابت بن قيس نے مجھے مكاتبہ بناديا ہے

اور حضرت جبريل عَلَيْهُ لَلَّا

یہ مال کی جانب سے

#### سوال نبر 4 خالى جلَّه يُر يَجِعُ ـ

- 🐠 میرے سوااز واج مطہرات میں ہے کوئی بھی الیی نہیں جس کے ماں باپ دونوں .......... ہوں۔
  - 🤣 حضرت عا نَشْهِ عَيْقِهَا كَى والده ما جده كا نام ......
  - 🚯 اورا ٹھ کرای وقت ان تمام ......کومدینہ کے فقراومساکین پرتقسیم کردیا۔
    - 🐠 بلكه خاندان ...... كى ايك شريف النسب رئيس زادى تھيں۔
  - 🧐 حضرت خدیجه ظاففا .....سال تک حضور طافیع کی خدمت گزاری ہے سرفراز رہیں



# اولا داہل بیت



اس بات پرتمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ حضورا قدس کا اللہ کی اولا دکرام کی تعداد چھ ہے۔ دوفرز ند حضرت قاسم و حضرت ابراہیم اور چارصا حبزاد بیاں حضرت زینب وحضرت رقیہ وحضرت ام کلثوم وحضرت فاطمہ ( الله الله کا کیکن بعض مؤرخین نے یہ بیان فرما یا ہے کہ آپ کا لیک صاحبزاد سے عبداللہ بھی ہیں جن کا لقب طیب وطاہر ہے۔ اس قول کی بنا پر حضور کا لیک کے ایک صاحبزاد سات ہے۔ تین صاحبزادگان اور چارصاحبزاد یاں ، حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے ای قول کو زیادہ صحیح بتایا ہے۔ اس کے علاوہ حضور کا لیکھی ہیں جن کا تذکرہ طوالت سے خالی نہیں۔

حضور الطبائغ کی ان ساتوں مقدس اولا دمیں سے حضرت ابراہیم طائظ حضرت ماریہ قبطیہ طائظ کے شکم سے تولد ہوئے تھے باقی تمام اولا دکرام حضرت خدیجۃ الکبری طائعا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں۔ لا

# ( وحضرت قاسم وللنظ

میسب سے پہلے فرزند ہیں جوحضرت بی بی خدیجہ ڈاٹھا کی آغوش مبارک میں اعلانِ نبوت سے قبل پیدا ہوئے۔ حضورِ اقدس ٹاٹھیٹے کی کنیت ابوالقاسم ان ہی کے نام پر ہے۔ جمہورعلاء کا یجی قول ہے کہ بیہ پاؤں پر چلنا سکھ گئے تھے کہ ان کی وفات ہوگئی اور ابن سعد کا بیان ہے کہ ان کی عمر شریف دو برس کی ہوئی مگر علامہ غلا بی کہتے ہیں کہ بید فقط سترہ ماہ زندہ رہے۔ واللہ اعلم۔ م





#### ( حضرت عبدالله طالله

ان ہی کالقب طیب وطاہر ہے۔اعلانِ نبوت ہے بل مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور بچین ہی میں وفات پا گئے (ر حضرت ابراہیم مٹاٹظ

یہ حضور اکرم میں کے اولا دمبار کہ میں سب سے آخری فرزند ہیں۔ یہ ذوالحجہ ۸ ھیں مدینہ منورہ کے قریب متام عالیہ کا دوسرانام میں مثر بہ متام عالیہ کا دوسرانام میں مثر بہ ابراہیم بھی ہے۔ ان کی ولا دت کی خرصفور اکرم بھی ہے آزاد کردہ غلام حضرت ابورافع ہی نے مقام عالیہ سے مدینہ آکر بارگا واقد میں سنائی۔ یہ خوش خبری من کر حضور اکرم بھی ہے انعام کے طور پر حضرت ابورافع بھی کو ایک غلام عطا فرما یا۔ اس کے بعد فورا ہی حضرت جرکیل علیاتھ از ل ہوئے اور آپ بھی کو یا ابا ابراہیم (اے ایک غلام عطا فرما یا۔ اس کے بعد فورا ہی حضرت جرکیل علیاتھ از ل ہوئے اور آپ بھی کو یا ابا ابراہیم (اے ابراہیم کہ باپ ) کہہ کر بھارا، حضور تاہی ہے حضرت ام سیف کی اور ان کے عقیقہ میں دو مینڈ ھے آپ نے ذیح فرمائے اور ان کے میال کو دون کر ادیا اور "ابراہیم" نام رکھا، پھر ان کو دود دھ بلانے کے برابر چاندی خیرات فرمائی اور ان کے عقیقہ میں دو مینڈ ھے آپ تھی تاہور تھی بھی اور ابراہیم کی تو تھی کو بھی تھی اور بھی بھی آپ ان کو دیکھنے کو باری کا پیشہ کرتے تھے۔ آپ بھی کو حضرت ابراہیم کی تو تھی کے بہت زیادہ محبت تھی اور بھی بھی آپ ان کو دیکھنے کے لیے تھر سے آپ بھی کو بیان کی کے عالم میں تھے۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت عالم کی تھی سے بیا یہ کہ کر رحمت عالم میں تھے۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت عالم میں تھے۔ یہ اس کی ان بول اللہ! کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے ارشاوفر ما یا کہ اے عوف کے بیٹے! یہ میرار ونا ایک شفقت کار ونا ہے۔ اس کے بعد پھر دو برہ جب چشمان مرارک سے آنسوں ہے تو آپ کی زبان مبارک پر یکھات جاری ہوگئے کہ دور آپ کے بعد پھر دو برہ جہ ماری مراک کے آپ سے دور آپ کی بعد پھر دورارہ جب چشمان مرارک سے آنسوں ہوگئے۔ اس کے بعد پھر دورارہ جب چشمان مرارک سے آنسوں ہی کو آپ کی زبان مبارک پر یکھات جاری ہوگئے کے دور کے کہ دوران ہے۔ اس کے بعد پھر دوران ہے۔ اس کے بعد پھر

### إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَ الْقُلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ اللَّمَا يَرْضَى رَبُّنَا وَانَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُونُونَ

آ تکھآ نسو بہاتی ہے اور دل غمز وہ ہے مگر ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے اور بلاشبداے ابراہیم!ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ عملین ہیں۔

جس دن حضرت ابراہیم طائلہ کا نقال ہواا تفاق ہے ای دن سورج میں گر بن نگاء عربوں کے دلوں میں زمانہ جا ہلیت کا بیعقدہ جما ہوا تھا کہ کسی بڑے آ دمی کی موت سے چانداور سورج میں گر بن لگتا ہے۔ چنانچے بعض لوگوں



نے بیخیال کیا کہ غالباً بیسورج گر ہن حضرت ابراہیم طائلاً کی وفات کی وجہ ہے ہوا ہے۔حضورا قدس مطائلاً نے اس موقع برایک خطبہ دیا جس میں جاہلیت کے اس عقیدہ کار دفر ماتے ہوئے ارشا دفر مایا کہ

إِنَّ ٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ التَّانِ مِنْ اليَّاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُتُوهَا فَادْعُوا اللهَّ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيْ رِدِ

یقبینا چا نداورسورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے دونشانیاں ہیں ۔کسی کے مرنے یا جینے سے ان دونوں میں گر ہن نہیں لگتا جب تم لوگ گر ہن دیکھوتو دعائمیں مانگواور نماز کسوف پڑھو یہاں تک کہ گر ہن ختم ہوجائے۔

حضور ﷺ نے میر بھی فرمایا کہ میرے فرزندا براہیم نے دودھ پینے کی مدت پوری نہیں کی اور دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہشت میں ایک دودھ پلانے والی کو مقرر فرمادیا ہے جومدت رضاعت بھراس کو دودھ پلاتی رہے گی۔ 4

روایت ہے کہ حضور سلیکی نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں حضرت عثان بن مظعون طالع کی قبر کے پاس دفن فر ما یا اور اپنے دستِ مبارک سے ان کی قبر پر پانی کا حجیڑ کا ؤکیا۔ رق بوقت وفات حضرت ابراہیم طالق کی عمر شریف کا یا ۱۸ ماہ کی تھی۔واللہ تعالی اعلم

#### ( ( حضرت زينب عظها

یہ حضورِ اقدس من اللہ کی صاحبزاد یوں میں سب سے بڑی تھیں۔ اعلانِ نبوت سے دس سال قبل جب کہ حضور اقدس من اللہ کی صاحبزاد یوں میں سب سے بڑی تھیں۔ اعلانِ نبوت سے دس سال کی تھی مکہ مرمد میں ان کی ولا دت ہوئی۔ بیا بتداء اسلام ہی میں مسلمان ہوگئ تھیں اور جنگ بدر کے بعد حضورِ اقدس من کی آخر مدسے مدینہ منورہ بلالیا تھا اور بیہ ہجرت کر کے مکہ مرمد سے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔

اعلانِ نبوت ہے ہوگئی تھی۔ ابوالعاص حضرت بی ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابوالعاص بن رہے ہے ہوگئی تھی۔ ابوالعاص حضرت بی بی خدیجہ بھی تھی ۔ حضور اکرم کا تھی نے حضرت خدیجہ بھی کی سفارش سے حضرت زینب بھی کا ابوالعاص کے ساتھ نکاح فرمادیا تھا۔ حضرت زینب تو مسلمان ہوگئی تھیں مگر ابوالعاص شرک و کفریت رینب تو مسلمان ہوگئی تھیں مگر ابوالعاص شرک و کفرید اڑا رہا۔ رمضان ۲ ھیں جب ابوالعاص جنگ بدر سے گرفتار ہوکر مدینہ آئے۔ اس وقت تک حضرت زینب بھی مسلمان ہوئے ہوئے مکہ مکرمہ ہی میں مقیم تھیں۔ چنانچہ ابوالعاص کوقید سے چھڑانے کے لیے انہوں نے رینب بھی انہوں نے کے انہوں نے کے انہوں نے دینب بھی مسلمان ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ ہی میں مقیم تھیں۔ چنانچہ ابوالعاص کوقید سے چھڑانے کے لیے انہوں نے





مدینه میں اپناوہ ہار بھیجا جوان کی مال حضرت خدیجہ بھی نے ان کو جہیز میں دیا تھا۔ یہ ہار حضور اقدس مالی کا اشارہ
پاکر صحابہ کرام بھی کے حضرت زینب بھی کے پاس واپس بھیج دیا اور حضور کا لی نے ابوالعاص سے یہ وعدہ لے کر
ان کورہا کردیا کہ وہ مکہ بہنچ کر حضرت زینب بھی کو مدینہ منورہ بھیج دیں گے۔ چنا نچہ ابوالعاص نے اپنے وعدہ کے
مطابق حضرت زینب بھی کو اپنے بھائی کنانہ کی حفاظت میں "بطن یا جج" تک بھیج دیا۔ ادھر حضور تا تھی نے حضرت
زید بن حارثہ بھی کو ایک انصاری کے ساتھ پہلے ہی مقام "بطن یا جج" میں بھیج دیا تھا۔ چنا نچہ بیہ دونوں حضرات
"بطن یا جج" سے اپنی حفاظت میں حضرت زینب بھی کو مدینہ منورہ لائے۔
"بطن یا جج" سے اپنی حفاظت میں حضرت زینب بھی کا کو مدینہ منورہ لائے۔

منقول ہے کہ جب حضرت زینب بھٹا مکہ مکر مہ ہے روانہ ہوئیں تو کفار قریش نے ان کا راستہ روکا یہاں تک کہ
ایک بدنصیب ظالم" ہبار بن الاسود" نے ان کو نیزہ ہے ڈرا کراونٹ ہے گراد یا جس کے صدمہ ہے ان کا حمل ساقط
ہوگیا۔ مگران کے دیور کنانہ نے اپنے ترکش سے تیروں کو ہا ہر نکال کرید دھمکی دی کہ جوشخص بھی حضرت زینب کے
اونٹ کا پیچھا کرے گا۔ وہ میرے ان تیروں سے نچ کرنہ جائے گا۔ بیس کر کفار قریش سہم گئے۔ پھر سردار مکہ ابو
سفیان نے درمیان میں پڑ کر حضرت زینب بھٹا کے لیے مدینہ منورہ کی روائل کے لیے راستہ صاف کرا دیا۔

حضرت زینب فی کا کو جمرت کرنے میں بیدوروناک مصیبت پیش آئی اس لیے حضور کا کی آئے ان کے فضائل میں بیار شاوفر ما یا کہ بی آفضل بَناتی اُصِینِت فی یعنی بیمیری بیٹیوں میں اس اعتبارے بہت ہی زیادہ فضیلت والی بیں کہ میری جانب جمرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔اس کے بعد ابوالعاص محرم کے چے میں مسلمان ہو کرمکہ مکرمہے مدینہ منورہ جمرت کرکے چلے آئے اور حضرت زینب فیٹھا کے ساتھ رہنے گئے۔ رہ

۸ ھا میں حضرت زینب بھٹھا کی وفات ہوگئی اور حضرت ام ایمن وحضرت سودہ بنت زمعہ وحضرت ام سلمہ ٹھاگگا نے ان کوشسل دیا اور حضور اقدس ٹھٹھٹا نے ان کے گفن کے لیے اپنا تہبند شریف عطا فر مایا اور اپنے دست مبارک سے ان کوقبر میں اتارا۔

حضرت زینب بھی اولا دمیں ایک لڑکا جس کا نام" علی" اور ایک لڑکی حضرت" امامہ تنھیں۔" علی" کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اپنی والدہ ماجدہ کی حیات ہی میں بلوغ کے قریب پہنچ کروفات پا گئے لیکن ابن عساکر کا بیان ہے کہ نسب ناموں کے بیان کرنے والے بعض علاء نے بیدذ کر کیا ہے کہ بیہ جنگ پرموک میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ر<del>1</del>



حضرت امامہ بھٹا سے حضور <del>حالیا ہ</del> کو بڑی محبت تھی۔ آپ ان کواپنے دوش مبارک پر بٹھا کرمسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تھے۔

روایت ہے کہ ایک مرتبہ عبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ ٹاٹیٹیٹی کی خدمت میں بطور ہدیہ کے ایک حلہ بھیجا جس کے ساتھ سونے کی ایک انگوشی بھی بھی جس کا نگیہ جبشی تھا۔ حضور ٹاٹیٹیٹی نے بیا نگوشی حضرت اما مہ کوعطا فر مائی۔

اسی طرح ایک مرتبہ ایک بہت ہی خوبصورت سونے کا ہار کسی نے حضورا قدس ٹاٹیٹیٹی کونذرکیا جس کی خوبصورتی کو د کچھ کرتمام ازواج مطہرات ٹاٹیٹ جیران رہ گئیں۔ آپ ٹاٹیٹٹیٹی نے اپنی مقدس بیویوں سے فرمایا کہ میں بیہ ہاراس کو دول گا جو میرے گھروالوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تمام ازواج مطہرات نے بیہ خیال کرلیا کہ یقینا بیہ ہار حضرت امامہ ڈاٹیٹٹی کو قریب بلایا اور اپنی پیاری ہوات کے گئے میں اینے دست مبارک سے بیہ ہارڈال دیا۔ م

#### ( حضرت رقيه ظافها

یداعلان نبوت سے سات برس پہلے جب کہ حضور طبیع کی عمر شریف کا تینتیسواں سال تھا پیدا ہو تیں اور ابتداء اسلام ہی میں مشرف بداسلام ہو گئیں۔ پہلے ان کا نکاح ابولہب کے بیٹے" عتب "سے ہوا تھالیکن ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ "سورہ تبت یدا" نازل ہوگئی۔ابولہب قرآن میں اپنی اس دائی رسوائی کا بیان س کر غصہ میں آگ گولا ہوگیا اور اپنے بیٹے عتبہ کو مجبور کردیا کہ وہ حضور تا گئی کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھاتھ کو طلاق دے دے۔ چنانچے عتبہ نے طلاق دے دی۔





شریک نه ہوسکے۔

حضرت عثمان غنی طالتا اگر چہ جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے کیکن حضور اقدس کا لیے نے ان کو جنگ بدر کے مجاہدین میں شار فر ما یا اور جنگ بدر کے مال غنیمت میں ہے ان کو مجاہدین کے برابر حصہ بھی عطا فر ما یا اور شرکاء جنگ بدر کے برابر اجرعظیم کی بشارت بھی وی حضرت بی بی رقیہ طالتا کے شکم مبارک سے حضرت عثمان غنی طالتا کے ایک فرزند بھی پیدا ہوئے تھے جن کا نام "عبداللہ" تھا۔ یہ اپنی مال کے بعد ۴ ھیں چھ برس کی عمر یا کرانتھال کرگئے۔ رو

## ( وحضرت ام كلثوم ولطفا

یہ پہلے ابولہب کے بیٹے "عتیبہ "کے نکاح میں تھیں لیکن ابولہب کے مجبور کر دینے سے بدنصیب عتیبہ نے ان کو رخصتی سے قبل ہی طلاق و سے وی اور اس ظالم نے بارگا و نبوت میں انتہائی گتا خی بھی گی۔ یہاں تک کہ بدز بانی کرتے ہوئے حضور رحمة للعالمین کا لیے ہم جھیٹ پڑا اور آپ کے مقدس پیرا بمن کو پھاڑ ڈالا۔ اس گتاخ کی بے اوبی سے آپ کے قلب نازک پر انتہائی رنج وصد مہ گزرا اور جوش غم میں آپ کی زبان مبارک سے بیالفاظ نکل بڑے کہ یا اللہ! اینے کتوں میں سے کی کتے کواس پر مسلط فرما دے۔

اس دعاء نبوی کا بیا اثر ہوا کہ ابواہب اور عتیبہ دونوں تجارت کے لیے ایک قافلہ کے ساتھ ملک شام گئے اور مقام "

ذرقا" میں ایک راہب کے پاس رات میں گھر سے راہب نے قافلہ والوں کو بتایا کہ یہاں درند سے ہیں۔
آپ لوگ ذرا ہوشیار ہوکر سوئیں۔ بین کر ابواہب نے قافلہ والوں سے کہا کہ اے لوگوں! محمد ( کا گھڑے ) نے میر سے بیٹے عتیبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کر دی ہے۔ لبندا تم لوگ تمام تجارتی سامان کو اکٹھا کر کے اس کے او پر عتیبہ کا بستر لگا دواور سب لوگ اس کے اردگر دچاروں طرف سور ہوتا کہ میرا بیٹا درندوں کے جملہ سے محفوظ رہے۔ چنا نچہ قافلہ والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا پورا بندو بست کیا لیکن رات میں بالکل نا گہاں ایک شیر آیا اور سب کو سو تھے والوں نے ہر چند شیر کو تلاش کیا گر پچھ بھی پتانہیں چل سکا ہوئے کودکر عتیبہ کے بستر پر پہنچا اور اس کے سرکو چہاؤ الا ۔ لوگوں نے ہر چند شیر کو تلاش کیا گر پچھ بھی پتانہیں چل سکا کہ بیشیر کہاں سے آیا تھا؟ اور کدھر چلاگیا۔ 10

خدا کی شان دیکھئے کہ ابولہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتبیہ نے حضور کاٹیائے کی دونوں شہزاد یوں کواپنے باپ کے مجبور کرنے سے طلاق دے دی مگر عتبہ نے چونکہ بارگاہ نبوت میں کوئی گتاخی اور بے اد بی نہیں کی تھی۔اس لیے وہ قبرالہی میں مبتلانہیں ہوا بلکہ فتح مکہ کے دن اس نے اور اس کے ایک دوسرے بھائی "معتب" دونوں نے اسلام



قبول کرلیا اور دست اقدس پر بیعت کر کے شرف صحابیت سے سرفراز ہو گئے۔اور "عتبیہ " نے اپنی خباشت سے چونکہ بارگا واقدس میں گتاخی و ہےاد بی کی تھی اس لیے وہ قبرقہار وغضب جبار میں گرفتار ہوکر کفر کی حالت میں ایک خونخوارشیر کے حملہ کا شکار بن گیا۔

#### (والعيا ذبالله تعالى منه)

حضرت بی بی رقیہ طاق کی وفات کے بعدر نیج الاول ۳ھ میں حضور اقدس طاق نے حضرت بی بی ام کلثوم طاق کا حضرت بی بی ام کلثوم طاق کا حضرت عثمان غنی طاق ہے نکاح کر دیا مگر ان کے شکم مبارک ہے کوئی اولا دنہیں ہوئی۔ شعبان ۹ ھ میں حضرت ام کلثوم طاق نے وفات پائی اور حضورا قدس طاق نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور بیہ جنۃ البقیج میں مدفون ہوئیں۔ لا کلثوم طاق اور بیہ جنۃ البقیج میں مدفون ہوئیں۔ لا کسٹرت فاطمیہ طاق کا مساورا قدس طاق کا دو اس کا کا دو مساورا قدس طاق کا دو مساورا قدس کا کا دو مساورات کی نماز جنازہ پڑھائی کا دو مساورات کی دو کا دو مساورات کی نماز جنازہ پڑھائی اور میں جنۃ البقیج میں مدفون ہوئیں۔ لا

حضور النظام کی سب سے چھوٹی صاجزادی ہیں بعث نبوی کے وقت جب حضور النظام کی عمر مبارک 4 سال تھی حضرت فاطمہ فٹا تھا کہ ملک مدین پیدا ہوئیں سیدہ فاطمہ فٹا تھا کے القاب میں چندمشہور القاب زہرا، بتول، زکیہ، رافیہ، طاہرہ، سیدۃ النساء اہل الجنتہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ان کی پرورش اور تربیت سیدہ خدیجہ فٹا اور آئین کی گرانی میں سن شعور کو پہنچیں۔

مسلم شریف میں ہے: ''سیدہ فاطمہ فی اٹنا جس وقت چلی تھیں تو آپ کی چال ڈھال اپنے والدامام الانبیاء کی الکل مشابہہ ہوتی تھی'' حضور کی تھی کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فی فی اللہ بی کہ میں کہ میں نے قیام وقعود نشست و برخاست، عادات واطوار میں حضرت فاطمہ فی اٹنا ہے نیادہ آپ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فی فی فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں حضور کی ہی کھیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے قریش عبداللہ بن مسعود فی اوجھڑی لاکر خیرالانام کی بیان تھا کہ و پررکھ دی حضور کی تھی عالت سجدہ میں حقور بیش میں حرکت پر مسرور ہوئے۔ سیدہ فاطمہ فی کا بجین تھا کہ جا کر بتلایا تو دوڑتی ہوئی تشریف لاکٹور مایا۔

تشریف لا عیں اور اس بوجھ کو اتار ااور کفار سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے حضرت عبداللہ بن عباس پڑھا سے روایت نقل کی ہے کہ حضور طاقیا ہے کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابوجہل نے سیدہ فاطمہ پڑھا کوکسی بات پرتھپٹر مارا، کمسن سیدہ روتی ہوئی سیدالاولین و لاً خرین طاقیا ہے پاس حاضر ہوئیں۔ آپ ٹاٹیا ہے ان سے فرما یا بیٹی! جاؤ اور ابوسفیان بڑا ہو کو ابوجہل کی اس





حرکت ہے آگاہ کرو۔وہ ابوسفیان ڈٹاٹٹا کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ سنا یا ، ابوسفیان ڈٹاٹٹا نے سیدہ کی انگلی پکڑی اور سید ھے ابوجہل کے پاس گئے اور سیدہ ڈٹاٹٹا ہے کہا کہ جس طرح اس نے تھپٹر مارا ہے تم بھی اسے تھپٹر مارو۔اگریہ کچھ بولے گاتو میں نمٹ لول گا۔ چنانچہ سیدہ ڈٹاٹٹا نے ابوجہل کوتھپٹر مارا اور گھر جا کر حضور ٹٹاٹٹٹا کو سارا واقعہ سنایا تو حضور ٹٹاٹٹٹا نے ان کے لئے دعافر مائی: ''اے اللہ ابوسفیان کے اس سلوک کو نہ بجولنا''۔

ماہ رجب 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ فی گا کا تکاح سیدناعلی المرتضی فی شاہد ہے ہوااور نکاح کا مہر چارصد مثقال مقرر کیا گیا۔ نکاح کے وقت سیدناعلی فی شاہد کی عمراکیس یا چوہیں برس اور سیدہ فاطمہ فی شاک کی عمر پندرہ ، اٹھارہ یا انہس سال تھی اس نکاح کی تقریب میں جید صحابہ کرام فی آتھ کی بڑی تعداد شریک تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق ، سیدنا عمر فاروق ، سیدنا عثمان اور دیگر صحابہ فی آتھ شامل ہے آنخضر ت میں قبل نے فر ما یا!'' فاطمہ فی شاہد جت کی عور توں کی سردار ہے'' ملا '' فاطمہ فی شاسب سے پہلے جت میں داخل ہوں گی'' ملا

سی بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم کاٹیا فی فرماتے ہیں کہ فاطمہ ڈاٹھا خواتین امت کی سردار ہے فاطمہ ڈاٹھا میں ہے جگر کا گلڑا ہے جس نے است کو تلگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا جس نے اللہ تغالی کو تنگ کیا اس کا مواخذہ کرے۔ آقا کاٹیا فی نے حضرت علی المرتضی ڈاٹھ اور سیدہ فاطمہ ڈاٹھا کے درمیان خاتی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ ڈاٹھا ندرون خانہ سارا کا مسرانجام دیں گی۔ اور علی المرتضی ڈاٹھ ہیرون خانہ کے فرائض انجام لا تیں گے۔ سرکار دوعالم کاٹیا غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور کاٹیا پی کے ذخموں کی مرجم پڑی کا ہے مثال کا رنا مہرانجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ ڈاٹھا کی ہے۔

اور بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ ڈاٹھاغز وہ احد میں حضور کاٹھاٹھ کے زخموں کو دھور ہی تھیں۔اور سیدناعلی المرتضی ڈاٹھ پانی ڈال رہے تھے۔ جب ویکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہدر ہاہے تو ایک چٹائی جلا کراس کی را کھ زخموں پرلگائی جس سے خون بند ہوگیا۔ 14

حضور تا الله سیدہ فاطمہ ڈی ٹھاسے بہت محبت فرماتے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لا تیں۔ توحضور تا الله ان کے ہاں کے استقبال کے لئے کھڑے ہوجاتے ، ماتھے پر بوسد دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور تا تا آن کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ ڈی ٹھا احترا ما کھڑی ہوجا تیں آپ ٹائٹی کے دست مبارک کو بوسہ دیتیں اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھیں۔



سیدہ فاطمہ ڈیٹھا کی عمر 29 سال تھی۔ جب حضور تالیاتی نے رحلت فرمائی حضور تالیاتی کو حضرت فاطمہ ڈیٹھا ہے بڑی محبت تھی کیونکہ اب صرف اولا دہیں وہی حیات تھیں۔ حضور تالیاتی نے وصال سے ایک دن قبل بلایا۔ اور جب تشریف لائیں تو آپ تالیاتی نے ان کے کان میں با تیں کیں۔ سیدہ ڈیٹھا آ بدیدہ ہوئیں۔ پھر بلاکر کان میں پھی کہا تو بنس پڑیں۔ جب سیدہ ڈیٹھا ہے حضرت عائشہ ڈیٹھا نے یو چھا کہ حضور تا تا پر مایا تھا؟ توغرض کرنے لگیں کہ بہی دفعہ آپ تالیاتی نے فرمایا کہ میں اس حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا۔ اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میں اس حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا۔ اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آکر ملوگی تو میں ہننے لگی۔ ملا

حضور النظام کی رحلت پرنہایت در دوسوز کے عالم میں فرما یا تھا۔''مجھ پرمصیبتوں کے اس قدر پہاڑٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہ مصیبتوں کے پہاڑ دنوں پرٹو شخ تو دن بھی رات بن جاتے''سیدہ فاطمہ الزہرہ ڈاٹھا کو صیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھا یا جائے تا کہ اس پرغیر مردوں کی نظر نہ پڑے ۔سیدہ ڈاٹھا کو مسل حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹھا کی زوجہ محتر مہ حضرت اساء بنت عمیس ٹاٹھا نے دیا۔ معاونت میں حضرت ابورا فع ٹاٹھا (جو حضور ٹاٹھا کھیں ۔اس سارے انتظام کی ٹگر انی حضرت علی المرتضی ٹاٹھا فرما میں۔ تعن کے غلام سے کے غلام سے کی بیوی سلمی ام ایمن ڈاٹھا شامل تھیں۔اس سارے انتظام کی ٹگر انی حضرت علی المرتضی ٹاٹھا کو پانچ اولا دیں عطا فرما میں۔ تین سے ۔سیدہ فاطمہ الزہراہ ڈاٹھا سے خالق کا مُنات نے حضرت علی المرتضی ٹاٹھا کو پانچ اولا دیں عطا فرما میں۔ تین کو روز کیاں ان کے اسائے گرامی ہے ہیں ،حضرت حسین ،حضرت زینب ،حضرت ام کلائوم اور حضرت محضرت ڈاٹھا

# امام حسن والنفية

## ( نام میارک:

آپ کا نام مبارک "حسن" اورکنیت" ابومحد" ہے۔آپ کا بینام خودسردار انبیاء حضور تا جدار مدینہ تا اللہ نے رکھا تھا۔اورآپ سے پہلے دنیامیں کسی بچے کا نام "حسن" نہیں رکھا گیا۔

## ( نىب مبارك:

علامه ابن اشیر جزری تحریر فرماتے ہیں کہ: حضرت سیدنا امام حسن بٹاٹٹا کا نسب مبارک سیے ہے۔ "حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف القرشی الہاشمی" آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الٹاٹٹا رسول





ا کرم ٹائٹیٹے کی صاحبزا دی ہیں جود نیا کی تمام عورتوں کی سر دار ہیں۔

## ﴿ تاريخ پيدائش:

آپ ۱۵ / شعبان المعظم من ۳ / ججری میں مدینه منوره کی سرز مین پرپیدا ہوئے۔

### ( و فضائل ومناقب:

کتب احادیث میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں جس سے آپ کی عظمت شان بخوبی واضح ہوتی ہے، اورساتھ بی آپ کی حیات مبارکہ کے مختلف حالات کا بھی پنة چلتا ہے۔ یہاں پر بطور اختصار کچھروایتیں نقل کی جاتی ہیں۔

- حضرت ابن عباس ﷺ بیان کرتے ہیں کہ: نبی اکرم ﷺ، حضرت حسن کواپنے کا ندھے پر ہیٹھائے ہوئے سے ، تو ایک فحض نے کہا: اے نبچ کتنی اچھی سواری ہے جس پر توسوار ہے، آپ ٹائیل نے فر مایا: یہ بھی تو دیکھو کہ وہ سوار کتنا اچھا ہے۔ لالا
- ال حضرت انس بن ما لک رضی بھٹھ ہے روایت ہے کہ: نبی کریم سیسی ہے ہوچھا گیا کہ آپ کے اہل بیت میں آپ کے نزد یک سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ آپ کھٹھ نے فر مایا: حسن اور حسین بھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ: آپ کھٹھ حضرت فاطمہ بھٹا ہے کہتے" میرے دونوں بیٹے کو بلاؤ۔ {جب سیدنا امام حسن وحسین بھا کولا یاجا تا} توآپ کا تھا۔ دونوں صاحبزا دوں کوسو تھے اورا ہے ساتھ چمٹا لیتے۔ 18
- 📶 حضرت ابو بکرہ والله بیان کرتے ہیں کہ: نبی اکرم سی الله منبر پر چڑ سے اور آپ نے {حضرت سیدنا امام



حسن بھاٹھ } کے بارے میں ارشا دفر مایا: بے شک بیمبرا بیٹا سردار ہے۔اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلما نوں کی دوبڑی جماعت کے درمیان صلح کراد ہے گا۔ 19

رمضان من 40/ جمری میں اپنے والد ماجد حضرت علی طائظ کی شہادت کے بعد خلیفہ ہوئے، چالیس ہزار سے زیادہ مسلمانوں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کیا۔اور آپ نے چھ یا سات مہینے تک عراق، خراسان، ججاز اور یمن وغیرہ پر حکومت کیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ طائظ نے ملک شام ہے آپ کے خلاف فوج کشی کی ،آپ نے بھی اپنی فوج اُتاری اور جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور قریب تھا کہ جنگ کی آگ مجھڑک جائے تو آپ نے سوچا کہ: کوئی فریق دوسرے پراس وقت تک غالب نہ ہوگا جب تک کہ دونوں طرف سے بہت سارے مسلمانوں کا خون نہ بہہ جائے۔ یہ سوچ کر آپ نے حضرت امیر معاویہ طائع کی طرف یہ پیغام بھجا





کہ: وہ اس شرط پر حکومت ان کے سپر دکرنے کے لئے تیار ہیں کہ ان کے بعد خلافت ہمارے پاس رہے اور مید کہ ہمارے والدی زمانے میں مدینہ ہجاز اور عراق کے لوگوں کے پاس جو بچھ تھا اس کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ حضرت امیر معاوید ڈاٹٹنا نے ان شرا کا کومنظور کر لیا اور اس طرح سے غیب دال پنج بر تائیل کا میہ مجزہ ظاہر ہوا کہ: آپ تائیل امر معاوید ڈاٹٹنا نے ان شرا کا کومنظور کر لیا اور اس طرح سے غیب دال پنج بر کا ٹیا سردار ہے ، اللہ تعالی اس کی وجہ سید ناامام حسن ٹاٹٹنا کے بارے میں ان کے بچھنے ہی میں فرما یا تھا کہ "میہ میرا بیٹا سردار ہے ، اللہ تعالی اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو تظمیر کی دو تا ہو کہ: میں صلح کرا دے گا" ہے۔ فرمایا ہو کہ: میہ ردار ہے اس کی عظمیتوں کا اندازہ بھلاکون لگا سکتا ہے۔ لائ

### (لوشهادت:

حضرت سیدناامام حسن بھاٹھ کی تائے وصال میں مورخین کا اختلاف ہے، ایک قول میہ ہے کہ من 49 / ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔اورایک قول میہ ہے کہ من ۵۰ / ہجری میں ہوا،اور من ۵۱ / ہجری کا بھی قول کیا گیا ہے۔لیکن پہلاقول زیادہ صحیح ہے۔آپ کی وفات کا سبب میہوا کہ دشمنوں کی سازش ہے آپ کوز ہریلا دیا گیا،جس کی وجہ سے آپ چالیس دن تک پہاررہے پھرآپ کا وصال ہوگیا۔

جب بیاری زیادہ بڑھی تو آپ نے اپنے چھوٹے بھائی سیدنا امام حسین ٹاٹٹا سے فرمایا کہ: مجھے تین بارز ہردیا گیا لیکن اس بارسب سے زیادہ شدیدز ہرتھا جس سے میرا جگر کٹ رہا ہے۔سیدنا امام حسین ٹاٹٹا نے پوچھا کہ آپ کوکس نے زہردیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: بیسوال کیوں پوچھتے ہو؟ کیاتم ان سے جنگ کروگے۔ میں ان کا معاملہ اللہ کے سیردکرتا ہوں۔

پچھاوگوں سے یہاں پر سخت غلطی واقع ہوئی ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن اٹاٹٹا کی بیوی" جعدہ بنت الاشعث" کو دشمنوں نے بہلا پجسلا کر اپنی سازش کا حصہ بنا لیا اور وہ دشمنوں کے جھانے میں آ کر حضرت امام حسن اٹاٹٹا کو دھوکے میں زہر پلا دی۔ یہ بات بالکل جھوٹ اور افتر ائے محض ہے۔ کیونکہ تمام مورفیین نے اس بات کوتسلیم کیا ہے کہ جب حضرت سیدنا امام حسین اٹاٹٹا نے سیدنا امام حسن اٹاٹٹا سے زہر پلانے والے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کسی کا نام نہ بتا یا اور صرف اتنا کہا کہ: میں ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ تا ہوں۔ تو جب انہوں نے نام نہیں بتایا بہاں تک کہ کسی کے بارے میں ان کا اظہار بھی نہ فر مایا۔ جس کی وجہ سے اس وقت کسی سے قصاص نہیں بتایا بہاں تک کہ کسی کے بارے میں ایک انظہار بھی نہ فر مایا۔ جس کی وجہ سے اس وقت کسی سے قصاص نہ لیا جا سے اپنا رشتہ جوڑ نے پر اس



ز مانے کی عورتیں ہر دکھ گوارا کرنے کو تیار رہتی تھی ، پھر جنہیں نو جوانان جنت کی سر دار کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ان کے بارے میں ایسا خیال رکھنا اپنی تباہی اور ہر با دی کو دعوت دینا ہے۔اللہ تعالی ہم سب کوصراط متنقیم پر قائم رکھے اور اپنے ان نیک بندول کے صدقے دارین کی سرخرو ئی نصیب فرمائے۔

# امام حسين والفيظ

## ( نام مبارک:

حسين

## (ل کنیت:

ابوعبدالله،ريحانة الرسول \_

### ((نبنامه:

حسين بن على بن ا في طالب بن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف قرشي باشي \_

#### ( ولادت باسعادت:

4 /شعبان المعظم من 4 / ججرى ، بمقام مدينه منوره

#### (آشهادت:

10 /محرم الحرام من 61 / ججری بروز جمعہ سرز مین عراق میں کر بلا کے مقام پر اسلام کی تحفظ کی خاطر دین کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔اس وقت آپ کی عمر مبارک 54 / سال کی تھی۔

#### (ازواج:

🕕 شہر بانو۔ 🥹 امر باب۔ 🐧 ام کیلی۔ 🐧 ام اسحاق۔اولا د: 🛈 علی اکبر 🔮 علی،جوزین العابدین سے مشہور ہیں 🔞 علی اصغر 🐧 ام کلثوم 🔞 سکینہ 🔇 فاطمہ





## ( و فضائل ومنا قب:

- 💵 حضرت ابوسعید خدری طاقت ہے روایت ہے کہ: رسول اکرم تالیا ﷺ نے ارشاد فر مایا: حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سر دار ہیں۔ ر22
- اللہ طفرت یعلی بن مرہ طالت ہے روایت ہے کہ: رسول اللہ طالتے نے فرمایا: حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں ، اللہ اس سے مجت کرتا ہے، حسین میری اولا دمیں سے ایک فرزند ہیں۔ لائے
- 📧 حضرت ابو ہریرہ گاٹئا بیان کرتے ہیں کہ: نبی کریم ٹاٹیٹیٹا نے ارشاد فر مایا: جس نے حسن اور حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیااور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی ۔ 🤒
- حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ: نبی کریم سی الله سے پوچھا گیا کہ آپ کے اہل بیت میں آپ کے نزد یک سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ آپ سی الله خض اور حسین ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہآپ سی آپ سی تعالیٰ حضرت فاطمہ والله اسے کہتے" میرے دونوں بیٹے کو بلاؤ { جب سیدنا امام حسن و حسین بی کولا یا جاتا } تو آپ سی تالیٰ دونوں صاحبزادوں کوسو تکھتے اور اپنے ساتھ چیٹا لیتے۔ میں
- القا حضرت بعلی بن مرہ ڈاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ: ہم لوگ حضورا کرم ٹائٹ کے ساتھ ایک دعوت کھانے نکلے ۔ حضور نے گلی میں امام حسین ڈاٹٹ کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ ٹائٹٹ لوگوں ہے آگے بڑھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا، حضرت امام حسین ڈاٹٹ ادھراُ دھر بھا گئے گے اور نبی کریم ٹائٹٹ اُن کو بنساتے رہے بیہاں تک کہ آپ ٹائٹٹ کے اُن کو پنساتے رہے بیہاں تک کہ آپ ٹائٹٹ کے اُن کو پکڑلیا پھر آپ ٹائٹٹ نے اپنا ایک ہاتھوان کی ٹھوڑی کے بنچے اور دوسراسر پررکھ کران کو بوسد دیا اور ارشاد فرمایا: حسین مجھے ہیں اور میں حسین سے ، اللہ اس سے مجت کرے جو حسین سے مجت کرتا ہے۔ موقع
- ام الفضل بنت حارث بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ طاقیۃ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئی اور میں نے حضور ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ طاقیۃ ، میں نے رات کوایک بہت ہی غلط خواب و یکھا ہے۔ آپ طاقیۃ نے فرمایا: کیا دیکھا ہے؟ حضرت ام الفضل بنت حارث کہتی ہیں کہ: میں نے کہا: یارسول اللہ وہ بہت ہی خطرناک خواب تھا، تو آپ طاقیۃ نے فرمایا: تم نے دیکھا کیا ہے؟ میں نے کہا: یارسول اللہ طاقیۃ ، میں نے دیکھا کہ آپ کے جم مبارک کا ایک کلڑا کا میری گود میں رکھ دیا گیا۔ آپ طاقیۃ نے فرمایا: تم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ ان شاء اللہ، فاطمہ کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں رکھا جائے گا۔ پھر حضور تا تا ہے کے فرمانے



کے مطابق حضرت امام حسین ڈاٹٹ پیدا ہوئے اور وہ میری گود میں رکھے گئے۔ پھر میں ایک دن حضور کے پاس
گئی تو حضور کا گئے ان کواپنے گود میں رکھے ہوئے تھے۔ میں تھوڑی دیر کے لئے دوسری طرف متوجہ ہوگئی ، پھر
دیکھا تو حضور کی آئیھوں سے آنسوئیک رہے تھے۔ میں نے کہا: میر سے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، یارسول
اللہ ، آپ کو کیا ہوا؟ حضور کا گئے نے فر مایا: میر سے پاس جرئیل علیات آئے اور مجھے بتایا کہ: میری امت کے
اوگ میر سے اس بیٹے کوئل کردیں گے ، میں نے پوچھا: اس بیٹے کو ، حضور کا گئے نے فرمایا: ہاں اِس بیٹے کو اور مجھے
اس کی شہادت کی جگہ کی سرخ مٹی بھی لاکر دی۔ رق

- سین حضرت ابن عباس ﷺ بیان کرتے ہیں کہ: ہمیں اور اہل بیت کرام کواس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ: حسین بن علی ﷺ ارض" طف" یعنی کر بلا میں شہید کئے جائیں گے۔ علی
- 🔞 حضرت عبید اللہ بن ابی رافع طالۂ بیان کرتے ہیں کہ: جب حضرت امام حسین طالۂ پیدا ہوئے تو میں نے حضور طالۂ کان میں اذان دیتے ہودیکھا۔ 29
- الم حضرت علی طائد بیان کرتے ہیں کہ: جب حسن کی پیدائش ہوئی توحضورا کرم طائی تشریف لائے اور فرمایا: مجھے میرا بیٹا دیکھا و، ہم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ بیس نے کہا "حرب" حضور کھیا نے فر مایا: نہیں وہ "حسن" ہے۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے توحضور تشریف لائے اور فرمایا: مجھے میرا بیٹاد یکھا و، ہم نے اس کا کیانام رکھا ہے؟ بیس نے کہا" حرب" حضور طائی نے فرمایا: نہیں وہ" حسین" ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ: پھر جب تیسر کے لڑے کی پیدائش ہوئی توحضور طائی تشریف لائے اور فرمایا: مجھے میرا بیٹاد یکھا و، ہم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ بیس نے کہا" حرب" حضور نے فرمایا: نہیں وہ" محن " ہے۔ اس کے بعد آپ تا گھا نے ارشاد فرمایا: میں نے کہا" حرب" حضور نے فرمایا: نہیں وہ" محن " ہے۔ اس کے بعد آپ تا گھا نے ارشاد فرمایا: میں نے بیٹوں کا نام ہارون فلیل کے بیٹوں کے نام" شبر ، شبیر ، مبشر ، پررکھا ہے۔ لاگ
- الله حضرت عبدالله بن شدادالهادا ہے والدے روایت کرتے ہیں : وہ بیان کرتے ہیں کہ: ظہر یا عصر کے وقت حضور کا اللہ ہمارے پاس اس حال ہیں تشریف لائے کہ آپ اپنے دونوں صاحبزاوے "حسن یا حسین" میں سے کی ایک کواپنی گود ہیں گئے ہوئے تھے، آپ کا اللہ جب نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھے توان کواپنے داخر ہے توان کواپنے داخر ہیں گئے بڑالہا سجدہ فرما یا۔عبداللہ کہتے ہیں کہ: میرے والد دا نے کہا کہ: میں نے مرا ملے یا تو دیکھا کہ حضور سجدے میں جیں اور صاحبزادہ حضور کا اللہ کی پشت انور پر ہیں، تو





میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ پھر جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا: یارسول الله تا اللَّهِ اللَّهِ آج آپ نے نماز میں جیسا سجدہ کیا ایسا کبھی نہ کرتے تھے، آپ کواس کا حکم دیا گیا یا آپ کی طرف وی کی جارہی تھی ؟ حضور نے فرمایا: ایسی کوئی بات نہیں ہے،" ولکن ارتحانی ابن فکر هت ان عجلہ حتی یقفی حاجۃ" بات بیہ ہے کہ میرا بیٹا میری پشت پرسوار تھا تو میں نے جلدی کرنا ، نا پہند کیا یہاں تک کہ وہ اپنا جی بھر لے۔ ملا

الله حضرت ابو ہریدہ ڈٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ: نبی کریم ٹاٹٹٹ خطبہ دے رہے تھے کہ اچا نک حسن اور حسین ٹاٹٹ آ گئے۔ وہ دونوں چل رہے تھے اور گررہے تھے۔ تو حضور ٹاٹٹٹ منبرے اُ ترے اور ان دونوں کو اٹھا کراپنے سامنے بیٹھا دیئے۔ پھر آپ ٹاٹٹٹ نے فر مایا: اللہ تعالی نے بچے فر مایا ہے کہ" بے شک تمہارے مال اور اولا و تہارے گئے آزمائش ہیں ی<sup>32</sup> میں نے ان دونوں بچوں کو چلتے اور گرتے دیکھا تو صبر نہ کر سکا اور ا پنی بات کو کاٹ کر دونوں کو اٹھالیا۔ لا

## ( چياؤل کی تعداد

حضورا قدس تانطیق کے چیاؤں کی تعداد میں مؤرخین کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ان کی تعداد نو بعض نے کہا کہ دس اور بعض کا قول ہے کہ گیارہ مگر صاحب مواہب لدنیہ نے ذخائر العقبیٰ فی مناقب ذوی القربی نے نقل کرتے ہوئے تحریر مایا کہ آپ تان کی اللہ کے والد ماجد حضرت عبداللہ ٹاٹٹا کے علاوہ عبدالمطلب کے بارہ بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں:

0 حارث 🥹 ابوطالب 🐧 زبیر 🕚 حمزہ 🐧 عباس 🐧 ابولہب

🕡 غيداق 🔞 مقوم 💿 ضرار 🐧 تخم 🐧 عبدالكعبه 🚯 جحل

ان میں سے صرف حضرت حمزہ وحضرت عباس شخاصی نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ ڈھیٹی بہت ہی طاقتوراور بہادر تھے۔ان کوحضورِا قدس تاہیں نے اسداللہ واسدالرسول (اللہ ورسول کا شیر ) کے معزز وممتازلقب سے سرفراز فرمایا۔ بیہ ۳ھ میں جنگ اُحد کے اندر شہید ہوکر سیدالشہداء کے لقب سے مشہور ہوئے اور مدینہ منورہ سے تین میل دور خاص جنگ اُحد کے میدان میں آپ ٹھاٹھ کا مزارِ پرانوارزیارت گاہ عالم اسلام ہے۔

حضرت عباس بھالڈ کے فضائل میں بہت ہی احادیث وارد ہوئی ہیں۔حضورا قدس مھیلٹے نے ان کے اور ان کی اولا د کے بارے میں بہت ہی بشارتیں دیں اوراچھی اچھی دعائمیں بھی فرمائی ہیں۔



## ٣٣ هه يا ٣٣ هديس ستاسي ياا ٹھاسي برس کي عمر پا کروفات پائي اور جنة البقيع ميں مدفون ہوئے۔ 🤒

## 🛭 آپڻائيلا کي پھوپھياں

آپ صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی پھوپھیوں کی تعداد چھ ہے جن کے نام یہ ہیں:

0 عاتكه 🚱 اميمه 🚷 ام كيم 🐧 بره 🔕 صفيه 🐧 اروى

### ([ خُدّ ام خاص

یوں تو تمام ہی صحابہ کرام محلقہ حضور شمع نبوت کھی گئے پروانے تھے اور انتہائی جاں نثاری کے ساتھ آپ کی خدمت گزاری کے لیے بھی تن من دھن سے حاضر رہتے تھے مگر پھر بھی چندا سے خوش نصیب ہیں جن کا شار حضور تا جدار رسالت کھی کے کصوصی خدام میں ہے۔ان خوش بختوں کی مقدس فہرست میں مندر بے ذیل صحابہ کرام شاکھی خاص طور پر قابل ذکر ہیں:

## (ل 💵 حضرت انس بن ما لك الثاثة :

یہ حضورا قدس کا ایک کے سب سے زیادہ مشہور وممتاز خادم ہیں۔انہوں نے دس برس مسلسل ہر سفر وحضر میں آپ کی وفادارانہ خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا ہے۔ان کے لیے حضور کا ایک نے خاص طور پر بید دعا فرما نی تھی کہ اللّٰهُمَّ آکٹیژ مّا لَه وَ وَلَدَه وَ اَذْ خِلْهُ الْجِنَّة یعنی اے اللہ!اس کے مال اور اولا دمیں کشرت عطافر مااور اس کو جنت میں داخل فرما۔





حضرت انس النظاف کا بیان ہے کہ آپ سالی کی ان تین دعاؤں میں سے دو دعاؤں کی مقبولیت کا جلوہ تو میں نے د کھے لیا کہ ہر شخص کا باغ سال میں ایک مرتبہ پھلتا ہے اور میرا باغ سال میں دومرتبہ پھلتا ہے۔ اور پھلوں میں مشک کی خوشبوآتی ہے۔ اور میری اولا دکی تعدا دایک سوچھ ہے جن میں ستر لڑکے اور باقی لڑکیاں ہیں۔ اور میں امیدر کھتا ہوں کہ میں تیسری دعا کا جلوہ بھی ضرور دیکھوں گا۔ یعنی جنت میں داخل ہوجاؤں گا۔ انہوں نے دو ہزار دوسوچھیاسی حدیثیں حضور تا تا کہ جو ایس کے شاگر دوں کی تعدا د بہت زیادہ ہے۔ ان کی عمر سو برس سے زائد ہوئی۔ بھرہ میں اور حدیث میں وفات یا گی۔ لاک

## 🛭 🗗 حفرت ربيد بن كعب الملمي الله

یہ حضور تا تیجائے کے لیے وضو کرانے کی خدمت انجام دیتے تھے۔ یعنی پانی اور مسواک وغیرہ کا انتظام کرتے تھے۔ حضور تا تا آج ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ ٦٣ ھامیں وفات پائی۔ علا

#### 🕽 📧 حضرت اليمن والله

حضور الثاني کی ایک چھوٹی مشک جس ہے آپ استنجاا وروضوفر ما یا کرتے تھے ہمیشہ آپ ہی کی تحویل میں رہا کرتی تھی۔ یہ جنگ حنین کے دن شہادت سے سرفراز ہوئے۔ علیہ

### 🛭 🖪 حضرت عبداللدا بن مسعود الثاثة

ینعلین شریفین اوروضو کا برتن اورمندومواک اپنے پاس رکھتے تھے۔اورسفروحضر میں ہمیشہ بیضد مت انجام دیا کرتے تھے۔ساٹھ برس سے زیادہ عمر پا کر ۳۲ھ یا ۳۳ھ میں بعض کا قول ہے کہ مدینہ میں اور بعض کے نزدیک کوفہ میں وصال فرمایا۔ 40

## (ل خصوصي محافظين

کفار چونکہ حضورا قدل کا ایک شمن متھاور ہروقت اس تاک میں لگے رہتے تھے کہ اگراک ذرائجی موقع مل جائے تو آپ کوشہید کرڈ الیس۔ بلکہ بار ہا قاتلانہ حملہ بھی کر چکے تھے۔ اس لیے پچھ جاں نثار صحابہ کرام ڈاکٹی موقع مل جائے تو آپ کوشہید کرڈ الیس۔ بلکہ بار ہا قاتلانہ حملہ بھی کر چکے تھے۔ اس لیے پچھ جاں نثار صحابہ کرام ڈاکٹی باری باری ہے راتوں کو آپ کی مختلف خوابگا ہوں اور قیام گا ہوں کا شمشیر بکف ہو کر پہرہ دیا کرتے تھے۔ بیسلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب کہ بیر آیت نازل ہوگئ کہ ق اللّه یَغْصِدُ قَالِ اللّه ال



ے بچائے گا۔" اس آیت کے نزول کے بعد آپ گھٹے نے فرمایا کہ اب پہرہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمالیا ہے کہ وہ مجھ کومیرے تمام دشمنوں سے بچائے گا۔ان جاں نثار پہرہ داروں میں چند خوش نصیب صحابہ کرام ڈکلٹے خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں جن کے اساء گرامی سے ہیں:

#### ( مقدس باندیاں

ندکورہ بالا از واج مطہرات کے علاوہ حضورا قدس ٹائٹائٹا کی چار باندیاں بھی تھیں جوآپ کے زیرتصرف تھیں جن کے نام حسب ذیل ہیں:

### ( حضرت مارية قبطيه وللها

ان کومصر وسکندر یہ کے بادشاہ مقوض قبطی نے بارگاہ اقدس میں چند ہدایااور تحائف کے ساتھ بطور ہبہ کے نذر کیا تھا۔ان کی ماں رومی تھیں اور باپ مصری اس لیے یہ بہت ہی حسین وخوبصورت تھیں۔ یہ حضور تا لیا تھا کی ام ولد ہیں کیونکہ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم ٹاٹٹا ان ہی کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔

کنیز ہونے کے باوجود حضورا قدس کا اللہ ان کو پردہ میں رکھتے تھے اوران کیلئے مدینہ طیبہ کے قریب مقام عالیہ میں آپ نے ایک الگ گھر بنوا دیا تھا جس میں بیر ہاکرتی تھیں اور حضور کا اللہ ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ واقدی کا بیان ہے کہ حضور کا لیے گئے کے بعد حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق ڈٹٹٹ اپنی زندگی بھر ان کے نان ونفقہ کا انتظام کرتے رہے اوران کے بعد حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق ڈٹٹٹ یے خدمت انجام دیتے رہے۔ یہاں تک کہ ۱۵ ھیا 17 ھیں ان کی وفات ہوگئی اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم ڈٹٹٹٹ نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کیلئے خاص طور پرلوگوں کو جمع فرمایا اور خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑ ھاکران کو جنت البقیع میں مدفون کیا۔ ملا

#### (لر حضرت ریجانه ولیفها

یہ یہود کے خاندان بنوقر بظ سے تھیں، گرفآر ہوکررسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا بیاں آئیں مگر انہوں نے پچھ دنوں تک اسلام قبول نہیں کیا جس سے حضور اقدس کا لیا ہے ان سے ناراض رہا کرتے تھے مگر نا گہاں ایک دن ایک صحافی نے





آ کر بیخو خجری سنائی کہ یا رسول اللہ! ریجانہ ڈٹھٹانے اسلام قبول کرلیا۔ اس خبر ہے آپ بے حدخوش ہوئے اور آپ بالاق آپ کاٹھٹے نے ان سے فرمایا کہ اے ریجانہ!اگرتم چاہوتو میں تم کوآ زاد کر کے تم سے نکاح کرلوں۔ مگرانہوں نے بیہ گزارش کی کہ یارسول اللہ! آپ مجھے اپنی لونڈی ہی بنا کررکھیں۔ یہی میرے اور آپ دونوں کے حق میں اچھااور آسان رہے گا۔ بید حضور کاٹھٹے کے سامنے ہی جب آپ ججۃ الوداع سے واپس تشریف لائے ۱۰ ھیں وفات پاکر جنت ابقیع میں مدفون ہو کیں۔ 42

### ( وحضرت نفيسه واللغا

یہ پہلے حضرت زینب بنت جحش بھٹا کی مملو کہ لونڈی تھیں۔انہوں نے ان کوحضور تائیلی کی خدمت میں بطور ہبہ کے نذر کردیااور پیحضور تاثیلی کے کاشانہ نبوت میں باندی کی حیثیت سے رہنے لگیں۔ 48

## (ل چوتھی ہاندی صاحبہ

ندکورہ بالا باندیوں کے علاوہ حضور تاہیے ہی ایک چوتھی باندی صاحبہ بھی تھیں جن کے بارے میں عام طور پر مؤرخین نے لکھا ہے کہ ان کا نام معلوم نہیں۔ یہ بھی کسی جہاد میں گرفتار ہو کر بارگاہِ اقدس میں آئی تھیں اور حضور اقدس تاہیے کی باندی بن کرآپ کی صحبت سے سرفراز ہوتی رہیں۔ 40

### حوالهجات سبقنمبر 28

- (2) زرقانی جلد سوس ۱۹۴
- (4) مدارج النبوة جلد ٢ص ٢٥٨
- (6) زرقانی جلد ۳س۱۹۹۳ ۱۹۹۳
  - (8) زرقانی جلد ۳س ۱۹۷
- (10) زرقانی جلد ۳سے ۱۹۸۲ ۱۹۸
  - (12) البداية
  - (14) بخارى جلد ثاني

- (1) زرقانی جلد ۲ س ۱۹۳
- (3) بخارى جلداص ١٣٥٥
- (5) مدارج النيوة جلد ٢ص ٣٥٣
  - (7) زرقانی جلد ۳س ۱۹۷
- (9) زرقائی جلد سس ۱۹۹۳ ۱۹۹۸
  - (11) زرقانی جلد ۳س ۲۰۰
    - (13) كنزالعمال



- (15) محج بخاري ج عس ٢٦٧
- (16) المتدرك على تصحيحين للحاكم، كتاب معرفة الصحابه، ومن مناقب ألحن وأنحسين ابني بنت رسول الله تأثير المديث: ٣٤٧٣
  - (17) جامع تريذي، كتاب المناقب، باب مناقب ألحن والحسين أ، عديث: ٣٧٨٣
  - (18) عامع ترندي، تتاب المناقب، باب مناقب ألحن والحبين أ، حديث: ٣٧٧٥
  - (19) عامع ترندي، كتاب المناقب، بإب مناقب ألحن والحسين (، حديث: ٣٧٧٣
  - (20) جامع ترزى، كتاب المناقب، إب مناقب الحن والحيين إ، حديث: ١٨٤٣]
    - (21) اسدالغايه، پاپ الحاء والسين بسن بن على يجات
  - (22) جامع ترنذي، كتاب المناقب، بإب مناقب ألحن والحسين أمعديث: ٣٤٦٨
  - (23) جامع ترندي، كتاب المناقب، باب مناقب ألحن والحسين إ، حديث: ٣٤٤٥
  - (24) ابن ماجه بضل الحن والحسين ابني على بن افي طالب رضي الله تعظم ،حديث: ١٨٣٣
  - (25) عامع ترندي، كتاب المناقب، باب مناقب ألحن والحسين أ، حديث: ٣٧٤٥
  - (26) ابن ماجه فضل الحن والحسين ابني على بن ابي طالب رضي الله منهم ،حديث: ١٣٣٠
  - (27) المتدرك على تصحيبين للحاكم، "ما معرفة الصحابه، اول فضائل افي عبدالله الحسين بن على الشحيد (، حديث: ١٨٨ م
  - (28) المستدرك على تصحيحين للحاكم ، كتاب معرفة الصحابه اول فضائل الى عبدالله الحسين بن على الشميد ( ،حديث: ٣٨٢٧
  - (29) المتدرك على العجين للحاكم ، كتاب معرفة الصحابه اول فضائل الي عبدالله الحسين بن على الشحيد (، حديث: ٣٨٣٧
- (30) المتدرك على تصحيمين للحاكم، كتاب معرفة الصحابه، ومن مناقب أنحن والحسين ابني بنت رسول الله تأثير المحديث: ٣٧٧٣
- (31) المتدرك على تصحيحين للحاتم، تتاب معرفة الصحاب، ومن مناقب الحن والحسين ابني بنت رسول الله تاييني ، حديث: ٣٤٧٥
  - (32) سوره تغاين آيت: ١٥٠ ترندي كآب المناقب
- (34) زرقانی جلد ۳س ۲۸۵ تا ۲۸۵ و دارخ جلد ۲ س ۲۸۸ (35) زرقانی جلد ۳س ۲۸۷ تا س ۲۸۸
- (36) زرقائی جلد سس ۲۸۷ ۲۸۷ (37) زرقائی جلد سس ۲۹۷ ساس ۲۹۷
  - (38) زرقانی جلد سس ۲۹۷ (39) زرقانی جلد سس ۲۹۷
  - (40) زرقانی جلد س ۲۹۸ تا ۲۹۸ (۲۹) زرقانی جلد س ۲۹۸ تا ۲۹۸
    - المرتاني جلد اس المرتاني جلد المرتاني جلد المرتاني جلد المرتاني جلد المرتاني جلد المرتاني جلد المرتاني المرتاني
      - (44) زرقانی جلد ۳







# مشقسبقنمبر ا28

| 5-  | **   | 201     |               | 6 L      |       | 2.0  |
|-----|------|---------|---------------|----------|-------|------|
| 5.1 | 5_10 | مع وحصر | يئے گئے سوالا | 11 51 15 | 70.00 | 100  |
|     | ·    | ,       |               | -0       |       | 7.00 |

| ) مسجد حضور ت <u>ا اللَّيْظ</u> كى بيٹيوں اور بيٹيوں كے نام كھيں؟                  | 0  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| جس دن حضور تا میلی کے بیٹے ابراہیم ڈاٹٹو فوت ہوئے اس دن کیا واقع پیش آیا؟          | 9  |
| حضرت عثمان غنی طالطة جنگ بدر میں کیوں نہیں شریک ہوئے تھے؟                          | 3) |
| حضرت فاطمه فَيْ إِنْهَا كَي شادى حضرت على فاللهُ ہے كب ہو كَي اور كيا مېرمقرر ہوا؟ | 0  |
| حضرت حسن اللبنائة نے کن دولشکروں کے درمیان ملح کروائی تھی؟                         | 6) |
| حضور المنظيمة ني نماز مين سجده لسبا كيون فرما يا تفا؟                              | 0  |
|                                                                                    |    |



## سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کا نشان لگائے۔

|                |                           | اوراولا دخمہارے گئے ہیں۔      | 0 بے شک تمہارے مال                            |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 7. Ž           | 🔲 آزماکش                  | 🗖 تخفه                        | 🗖 نىت                                         |
|                |                           | فِي                           | <ul> <li>عفرت انس طافئة كى عمر أنا</li> </ul> |
| 🛘 ۱۰۰سال       | 🗖 ۱۲۰سال                  | 🗖 ۱۵۰ سال                     | الدمون                                        |
| تےرہے          | گی بھران کے کا انتظام کر۔ | ِت ابوبکر صدیق ڈاٹٹڈا پنی زند | 🚯 حضور المللاك بعد حض                         |
| 🔲 تعليم وتربيت | 🔲 کاروبار                 | 🛮 بيروسيادت                   | 🔲 نان ونفقه                                   |
|                | ا کیلی کفار پر چلاتی رہیں | سلمانوں كالشكر بكھر چكاتھا بي | 🐠 جنگ أحد مين مجمى جب                         |
| 🛭 تير          | ا برچھا                   | 0 نيزه                        | 🗖 تلوار                                       |
|                | ويكها                     | وان کے میں اذان دیتے ہوہ      | 😚 تومیں نے حضور تانیا 🕯                       |
| 🗍 کان          | ا سيد                     | / 0                           | ا ک □                                         |
|                |                           |                               | 🐠 اللہ اس سے محبت کر ہے                       |
| 🗖 انس          | یار 🛚                     | 🛘 مجت                         | 🗖 تعلق                                        |





## والنبر 3 كالم ملاية

#### وومراكالم

جنتی عورتوں کی سردار ہے کہ دشمنوں کی سازش سے آپ کوز ہر پلادیا گیا جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو دعا نمیں مانگواور نماز کسوف پڑھو بیانگوشی حضرت امامہ کوعطافر مائی ۔ تاکہ اس پرغیر مردوں کی نظر نہ پڑے

| پېلاکالم                           |
|------------------------------------|
| حسن اورحسين عظيا                   |
| جب تم لوگ گرئهن دیکھو              |
| آپ کی وفات کا سبب ہیہوا            |
| حضور تالفالق نے                    |
| میراجناز ہ رات کے وقت اٹھا یا جائے |
| وربط خافقتار                       |

### سوال نبر 4 خالى جلَّه يُر يَجِعُ ـ

- 🕕 ان كيشو مرحضرت ابوسيف الله الشيارة متهارت تتهار
- حضرت ابراہیم ٹاٹٹا حضرت ..... ےشکم ہے تولد ہوئے۔
  - حضور تشفیل نے بیں۔۔۔۔۔۔حضرت امامہ کوعطافر مائی۔
- 🐠 یااللہ!اپے کول میں ہے کسی کتے کواس پر ......فرمادے۔
  - المه الشخاجت كي عورتول كي .....ين
- 🐠 الله تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی دوبڑی جماعت کے درمیان ......کرادے گا۔



# ختم نبوت خرچین نبوت

## () عقيده ختم نبوت كى تعريف

اسلام کی بنیاد تو حیداور آخرت کے علاوہ جس اساسی عقیدے پر ہے، وہ یہ ہے کہ نبی آخرالز مان حضرت محمد مصطفیٰ سائٹی پر نبوت اور رسالت کے مقدس سلسلے کی بخیل ہوگئی اور آپ سائٹی کے بعد کوئی بھی شخص کسی بھی قشم کا نبی منسل اور نہ آپ سائٹی کے بعد کوئی بھی شخص کی بھی قشم کا نبی مقیدہ نبیس بن سکتا اور نہ آپ سائٹی کے بعد کسی پروحی آسکتی ہے اور نہ ایسا البہام جودین میں جبت ہو۔ اسلام کا بہی عقیدہ ''ختم نبوت'' کے نام سے معروف ہے اور سرکار دو عالم سائٹی کے وقت سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ کی ادنی اختلاف کے بغیراس عقید سے کو جزوا بمان قرار دیتی آئی ہے۔

## ( عقیدهٔ ختم نبوت کی اہمیت وفضیلت





لئے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ جوسیدنا صدیق اکبر ڈٹاٹٹا کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف بمامہ کے میدان میں لڑی گئی ،اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے سحابہ ٹٹاٹٹا اور تابعین ٹٹٹٹٹ کی تعداد ہارہ سو ہے جن میں سے سات سوقر آن مجید کے حافظ اور عالم شخصے۔رحمت عالم ٹٹٹٹٹٹ کی زندگی کی کل کمائی اور گراں قدرا ثاثہ دھنرات سحابہ کرام ٹٹاٹٹٹ ہیں ،جن کی بڑی تعداداس عقیدہ کے تحفظ کے لئے جام شہادت نوش کرگئی۔

اسلام کی باقی تمام جنگوں میں کفار کی عورتوں، بچوں، باغات اور فصلوں وغیرہ کو نقصان نہیں پہنچایا گیا لیکن حضرت ابو بکرصدیق طائلائے اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید طائلاً کو تکم دیا کہ ان مرتدین کی عورتوں، بچوں، باغات اور فصلوں کو بھی ختم کردیا جائے۔اس سے ختم نبوت کے عقیدہ کی عظمت کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

حضرت حبیب بن زید انصاری الله کو آمخضرت الله نے بمامہ کے قبیلہ بنوحنیفہ کے مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا، مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب الله کا سیلمہ کا گائی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب الله نے نظرت حبیب الله کا رسول ہوں؟ حبیب الله نے فرما یا ہاں، مسیلمہ نے کہا کہ کیا تم اس بات کی گوائی دیتے ہو کہ میں (مسیلمہ ) بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب الله نے جواب میں فرما یا کہ میں بہرا ہوں تیری یہ بات نہیں س سکتا، مسیلمہ بار بارسوال کرتا رہا، وہ یہی جواب دیتے رہے اور مسیلمہ ان کا ایک ایک عضو کا فنا رہا حتی کہ حبیب الله نازید کے جسم کے کلاے کمرے کرکے ان کو شہید کردیا گیا۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اندائی مسکلہ تم نبوت کی عظمت واہمیت ہے کس طرح والہا نہ تعلق رکھتے تھے۔

اب حضرات تابعين ليسلم ميں ہے ايک تابعی مين کا واقعہ بھی ملاحظہ ہو:

'' حضرت ابوسلم خولانی ڈاٹٹ جن کا نام عبداللہ بن ثوب ڈاٹٹ ہے اور بیامت محمہ بید (علی صاحبہا السلام ) کے وہ جلیل القدر بزرگ ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے آگوائی طرح بے اثر فرماد یا جیسے حضرت ابراہیم علیانیا کے لئے آتش نمر ودکو گلزار بناد یا تھا۔ بیدیمن میں پیدا ہوئے تھے اور سرکار دوعالم کا ٹیکٹ کے عہد مبارک ہی میں اسلام لا چکے تھے لیکن سرکار دوعالم کا ٹیکٹ کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا۔ آنحضرت کا ٹیکٹ کی حیات طیبہ کے آخری دور میں یمن میں نبوت کا جھوٹا دعو یدار اسود عنسی پیدا ہوا۔ جولوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے کے لئے مجبور کیا کرتا تھا۔ اسی دور ان اس نے حضرت ابومسلم خولانی ٹائٹ کو پیغام بھیج کرا پنے پاس بلا یا اور اپنی نبوت پر ایمان در کھتے لانے کی دعوت وی ، حضرت ابومسلم ڈولانی ٹائٹ کو پیغام بھیج کرا پنے پاس بلا یا اور اپنی نبوت پر ایمان در کھتے کی دعوت دی ، حضرت ابومسلم ڈائٹ نے انکار کیا پھر اس نے یو چھا کہ کیا تم محمد ٹائٹل کی رسالت پر ایمان در کھتے



ہو؟ حضرت ابو سلم طائن نے فرما یا ہاں ،اس پراسود عنسی نے ایک خوفناک آگ و ہکائی اور حضرت ابو سلم طائن کو اس آگ میں ڈال و یا ،لیکن اللہ تعالی نے ان کے لئے آگ کو ہے اثر فرماد یا ،اوروہ اس سے سیح سلامت نکل آئے۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اسود عنسی اور اس کے رفقاء پر ہیبت می طاری ہوگئی اور اسود کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ ان کو حجلا وطن کر دو ، ورنہ خطرہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہار سے ہیروؤں کے ایمان میں تزلز ل آجائے ، چنا نچہ انہیں میں سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یمن سے خلاف کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔حضرت ابو بکر صدیق الٹا جب ان سے ملے تو فرمایا:

''الله تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نے مجھے موت ہے پہلے امت محمد میں ٹائیاتی کے اس شخص کی زیارت کرادی جس کے ساتھ الله تعالیٰ نے ابراہیم خلیل الله علیائی جیسا معاملہ فرمایا تھا۔''

## ﴿ عقيده ختم نبوت اورقر آن عزيز

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنَ رِّ جَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ﴿ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهًا ۞ ( مورة احزاب: 40)

" محمد ( سلطینی ) تنہارے مردوں میں ہے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے فتم پر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

تمام مضرین کااس پراتفاق ہے کہ خاتم النہ بین کے معنی بیہ ہے کہ آپ کا گڑھ آخری نبی ہیں۔ آپ کا گڑھ کے بعد کسی کومنصب نبوت پر فائز نبیں کیا جائے گا۔ خاتم النہ بین کی نبوی تفسیر حضرت ثوبان ڈٹاٹ سے روایت ہے کہ حضور کا گڑھ نے فرما یا کہ" میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہوں گے، ہرا یک یہی کہا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میں خاتم النہ بین ہوں، میرے بعد کوئی کی قشم کا نبی نہیں۔" (ابوداؤد، تریزی)

اس حدیث شریف میں آمخصرت تا گیائی نے لفظ" خاتم النبیین "کی تغییر" لا نبی بعدی "کے ساتھ خود فرمادی ہے۔ ای لئے حافظ ابن کثیر میں ایک تغییر میں اس آیت کے تحت چندا حادیث نقل کرنے کے بعد آٹھ سطر پرمشمل ایک نہایت ایمان افروز ارشاد فرماتے ہیں۔ چند جملے آپ بھی پڑھ لیجئے:

"الله تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں اور رسول اکرم ٹائیلٹانے حدیث متواتر کے ذریعہ خبر دی کہ آپ ٹائیلٹا کے بعد کوئی نبی نبیس آئے گاتا کہ لوگوں کومعلوم رہے کہ آپ ٹائیلٹا کے بعد جس نے بھی اس مقام (یعنی نبوت) کا





دعویٰ کیاوہ بہت جھوٹا' بہت بڑاا فتر اپرداز' بڑا ہی مکاراور فریبی' خودگمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہوگا'اگر چیوہ خوارق عادات اور شعبدہ بازی دکھائے اور مختلف قتم کے جادواور طلسماتی کرشموں کا مظاہرہ کرے۔" (تفسیر ابن کثیر پیشیہ جلد 3 صفحہ 494)

خاتم النهبین کی تفسیرا ورصحابه کرام ڈوکٹی حضرات صحابہ کرام ڈوکٹی و تابعین کیسٹیٹم کا مسئلہ تم نبوت سے متعلق موقف کیلئے یہاں پرصرف دوصحابہ ڈوکٹی کی آراءمبار کہ درج کی جاتی ہیں۔

حضرت قنادہ ﷺ ہے روایت ہے کہ انہوں نے آیت کی تفسیر میں فرما یا" اورلیکن آپ ٹائیٹیٹے اللہ کے رسول اور خاتم النہیین یعنی آخرالنہیین ہیں۔" (ابن جریرصفحہ 16 جلد 22)

حضرت حسن میشیاے آیت خاتم النہین کے بارہ میں یتفسیرنقل کی گئی ہے کہ

"الله تعالیٰ نے تمام انبیاً کومحمر تالیہ پرختم کردیا اور آپ تالیہ ان رسولوں میں سے جواللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے آخری تھیرے۔" ( در منثور صفحہ 204 جلد 5 )

کیااس جیسی صراحتوں کے بعد بھی کسی شک یا تاویل کی گنجائش ہے؟ اور بروزی یا ظلی کی تاویل چل سکتی ہے؟



#### مرث (1

"حضرت ابوہریرہ بڑا تھ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائیا تھے ارشاوفر ما یا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیا کی مثال الیس ہے کہ ایک میری اور مجھ سے پہلے انبیا کی مثال الیس ہے کہ ایک ہخض نے بہت ہی حسین وجمیل کل بنا یا مگر اس کے کسی کو نے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ اس کے گرد گھو منے اور اس پرعش عش کرنے گئے اور میہ کہنے گئے کہ بیا یک اینٹ کیوں نہ لگا دی گئی؟ آپ ٹائیا تھے اور اس کے گرد گھو منے اور اس پرعش عش کرنے ہوں اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔" نے فرمایا: میں وہی (کونے کی آخری) اینٹ ہوں اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔" (سیح بناری کتاب سفید 248 جلد 248)

#### مديث ( 2

" حضرت ابوہریرہ نگاٹڈ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سی نظام نے فر مایا کہ مجھے چھے چیزوں میں انبیاً کرام میں پہر فضیلت دی گئی ہے:



ال مجھے جامع کلمات عطا کئے گئے ﴿ رعب کے ساتھ میری مددگی گئی ﴿ مال غنیمت میرے لئے حلال کردیا گیا ہے ﴿ وَ عَنِينَ کومِيرے لئے حلال کردیا گیا ہے ﴿ اور عَنین کومِیرے لئے مجداور پاک کرنے والی چیز بنادیا گیا ہے ﴿ مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے ﴾ اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کردیا گیا ہے۔ " (سیچ سلم سفیہ 199 جلدا، مثلا ہ سفیہ 512)
اس مضمون کی ایک حدیث صحیحین میں حضرت جابر ڈاٹٹو ہے بھی مروی ہے کہ آخضرت کا لیک خدیث فرمایا کہ مجھے یا بی جو مجھے ہیں جو مجھے کہ بیل کی کوئییں دی گئیں، اس کے آخر میں ہے:

"وكان النبي يبعث الى قومه خاصة و بعثت الى الناس عامة. " (مشكرة صفحه 512)

" يبلجا نبياً كوخاص ان كي قوم كي طرف مبعوث كياجا تا تقااور مجھے تمام انسانوں كي طرف مبعوث كيا گيا۔"

#### مديث ( 3

" سعد بن ابی وقاص بھٹھ ہے روایت ہے کہ آمخصرت تکھٹٹھ نے حضرت علی بھٹھ ہے فرمایا: تم مجھ ہے وہی نسبت رکھتے ہوجو ہارون کومویٰ (علیماالسلام) سے تھی ،گرمیرے بعد کوئی نبی نہیں۔" ( بخاری صفحہ 633 جلد 2 ) اورمسلم کی ایک روایت میں ہے کہ:"میرے بعد نبوت نہیں۔" (صحیح مسلم صفحہ 278 جلد 2 ) حضرت شاہ ولی اللہ محدّث دہلوی ہے تھا ہے کہ بیرحدیث متواتر ہے۔

#### عديث ( 4

" حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹارسول اکرم ٹاٹٹائٹے ہے بیان کرتے ہیں کہ حضور علیائٹائے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت خودان کے انبیائٹٹا کیا کرتے تھے، جب کی نبی کی وفات ہوتی تھی تواس کی جگہ دوسرا نبی آتا تھالیکن میرے بعد کوئی نبی بیں ،البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔"

(صحيح بناري سنح 191 جلد المجيح مسلم سنحه 126 جلد 2 ،مندا تد سنحه 297 جلد 2 )

#### عديث ( 5

" حصرت ثوبان ڈٹاٹٹا سے روایت ہے کہ حضور علیائلائے فرمایا کہ میری امت میں تمیں جھوٹے پیدا ہول گے، ہر ایک یہی کہا گا کہ میں نبی ہوں حالا نکہ میں خاتم النہ بین ہوں، میر سے بعد کوئی کسی قشم کا کوئی نبی نہیں۔" (ایوداؤسٹھ 127 جلد 2 ہزندی صفحہ 45 جلد 2)

حديث 6 "حضرت انس بن ما لك الثلاث عدوايت م كدرسول الله تلفي فرمايا كدرسالت ونبوت ختم





ہو چکی ہے، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہےاور نہ نبی۔" (تریزی صفحہ 51 جلد 2،منداحمہ صفحہ 267 جلد 3)

#### مديث ( 7

" حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا کورسول اللہ ٹاٹٹیٹانے فرمایا: ہم سب کے بعد آئے اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے،صرف اتنا ہوا کہ ان کو کتا بہم سے پہلے دی گئی۔" (صحح بغاری صفحہ 120 جلد 1 سیح مسلم صفحہ 282 جلد 1)

#### عديث ( 8

حضرت عقبہ بن عامر رہ اللہ ہے روایت ہے کہ حضور اللہ اللہ اللہ اللہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب بھا ہوتے۔ (تریزی صفحہ 209 جلد 2)

#### مريث ( و

" حضرت جبیر بن مطعم بڑاٹھ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ٹاٹھائی کو بیفر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ میر سے چند نام ہیں: میں محمد ہوں ، میں احمد ہوں ، میں ماحی (مثانے والا) ہوں کہ میر سے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کومٹا نمیں گے اور میں عاقب (سب کے بعد اور میں عاقب (سب کے بعد آنے والا) ہوں کہ میر سے بعد کوئی نبی نہیں ۔ " (متنق علیہ مظلوۃ سفحہ 515)

#### حديث (10

متعدد احادیث میں بیمضمون آیا ہے کہ آمخضرت کا اللہ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: "بعثت أنا والساعة کہاتین" مجھے اور قیامت کوان دوانگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے۔ (مسلم شخہ 406 جلد 2)

## ﴿ عقيده فحتم نبوت اورصحابه كرام شاكلة كالجماع

اسلامی تاریخ میں یہ بات حدتواتر کو پہنچ چی ہے کہ مسیلمہ کذاب نے حضور کا بیٹی موجودگی میں نبوت کا دعوی کیا اورا لیک بڑی جماعت نے اس کے دعوی نبوت کو تسلیم بھی کرلیا۔ایک دفعہ مسیلمہ کذاب کا اپلجی حضور کا بیٹی حضور کا بیٹی آیا تو حضور کا بیٹی نے کہا کہ میں مسیلمہ کذاب کو آیا تو حضور کا بیٹی نے اس سے مسیلمہ کذاب کے دعوی کے بارے میں پوچھا تو اپلجی نے کہا کہ میں مسیلمہ کذاب کو اسکے تمام دعووں میں سچا سمجھتا ہوں۔تو جواب میں حضور کا بیٹی نے فرمایا کہ اگر تو اپلجی نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل



کروادیتا۔ پچھ عرصے بعد ایک صحابی نے اس مسلمہ کذاب کے اپلی کو ایک مسجد میں دیکھا تو اس کوقتل کروادیا۔حدیث کےالفاظ اور ترجمہ ملاحظ فرمائیں۔

﴿عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُمَا حِينَ قَرّاً كِتَابَ مُسَيْلِمَةً: مَا تَقُولَانِ أَنْتُهَا ؛ قَالَا: نَقُولُ كَمَا قَالَ، قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمًا ﴾

میں نے رسول اللہ کا نظیم کے جس وقت آپ نے مسیلمہ کا خط پڑھا اس کے دونوں ایلچیوں سے کہتے سنا: تم دونوں مسیلمہ کے ہارے میں کیا کہتے ہو؟ ان دونوں نے کہا: ہم وہی کہتے ہیں جومسیلمہ نے کہا ہے، (یعنی اس کی تصدیق کرتے ہیں) آپ ٹائٹی نے فرمایا: اگرید نہ ہوتا کہ سفیر آل نہ کئے جائیں تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا۔
(ابوداوَدشریف حدیث نبر 2761ب فی الرسل)

مسلم كذاب كا يَحْى كوعبدالله ابن مسعود الله فَيْ الله الله عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ حَارِثَةً بْنِ مُضَرِّب، أَنَهُ أَقَى عَبْدَ اللّهِ، "حَدِّثَنَا مُحْهَدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ حَارِثَةً بْنِ مُضَرِّب، أَنَهُ أَقَى عَبْدَ اللّهِ، فَقَالَ: مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِدٍ مِنْ الْعَرَبِ حِنَةً، وَإِنِي مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ لِبْنِي حَنِيفَة فَإِذَا هُمْ يُوْمِنُونَ بَمُسَيْلِمَة، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللّهِ فَجِيءَ بِهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَاحَةِ، قَالَ لَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: لَوْلَا أَنْكَ رَسُولُ لَصَرَبْتُ عُنُقَكَ فَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُولٍ، فَأَمْرَ قَرَظَةً بْنَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: لَوْلَا أَنْكَ رَسُولُ لَصَرَبْتُ عُنُقَكَ فَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُولٍ، فَأَمْرَ قَرَظَةً بْنَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي السُّوقِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَاحَةِ قَتِيلًا بِالسُّوقِ"

انہوں نے عبداللہ بن مسعود بھا تھ کے پاس آکر کہا: میرے اور کسی عرب کے بھی کوئی عداوت ورشمنی نہیں ہے، ہیں قبیلہ بنوصنیفہ کی ایک مسجد سے گزراتولوگوں کو دیکھا کہ وہ مسیلمہ پر ایمان لے آئے ہیں، بیس کرعبداللہ بن مسعود ہھا تھ نے ان لوگوں کو بلا بھیجا، وہ ان کے پاس لائے گئے تو انہوں نے ابن نواحہ کے علاوہ سب سے تو بہ کرنے کو کہا، اور ابن نواحہ سے کہا: میں نے رسول اللہ کا تیا تھ کو رہاتے سنا ہے: اگر توا پلی نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا آج توا پلی نہیں ہو اس کی گردن مار دی، اس کے بعد عبداللہ بن ہے۔ پھر انہوں نے ہازار میں اس کی گردن مار دی، اس کے بعد عبداللہ بن مسعود پھٹنے نے کہا: جوشن ابن نواحہ کو دیکھنا چاہے وہ بازار میں جاکر دیکھے لے وہ مرا پڑا ہے"

(ابوداؤدشريف حديث نمبر 2762 بإب في الرسل)





جب حضور کانٹی کی وفات ہوئی تو اس کے بعد بہت سے فتنوں نے سراٹھا یا جن میں منکرین زکوۃ کا فتہ بھی تھا۔
صحابہ کرام ٹھ کُٹی نے منکرین زکوۃ کے خلاف بھی جہاد کیالیکن جہاد کرنے سے پہلے اس پر بحث ومباحثہ بھی ہوا کہ منکرین زکوۃ کے خلاف جہاد کیا جائے۔ جب صحابہ کرام ٹھ کُٹی متفق ہوگئے تو پھر منکرین زکوۃ کے خلاف جہاد کیا جائے یا جہاد نہ کیا جائے۔ جب صحابہ کرام ٹھ کُٹی متفق ہوگئے تو پھر منکرین زکوۃ کے خلاف جہاد ہوا کیک صحابی نے خلاف جہاد ہوا کہ کہ اس کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق ٹھ کٹھ نے جہاد کا حکم دیا تو کسی ایک صحابی نے بہیں کہا کہ وہ کلمہ گو ہاس کے خلاف جہاد کہا ہے۔ بلکہ تمام صحابہ کرام ٹھ کُٹی نے مسیلمہ کذاب اور اس کے بیروکاروں کو کھارتجھ کر کھاری طرح ان سے جہاد کیا۔

اور سیلہ کذاب وقبل کرنے کی وجہ صرف اس کا دعوی نبوت تھا کیونکہ این خلدون کے مطابق صحابہ کرام جھائے کو اس کی دوسری گھناونی حرکات کا علم اس کے مرنے کے بعد ہوا۔ اور یہی صحابہ کرام جھائے کا کاعقیدہ ختم نبوت اور پاکستان 7 سخبر 1974ء پاکستان کی تاریخ کا وہ عظیم تاریخی دن تھا جس روز آئین میں عقیدہ ختم نبوت اور پاکستان 7 سخبر 1974ء پاکستان کی تاریخ کا وہ عظیم تاریخی دن تھا جس روز آئین میں عقیدہ ختم نبوت اللہ ہواں کی مکمل روح کے مطابق نا فذکر دیا گیا اور اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ صاتھ حضور ہا ہے ہے گا قانون متفقہ طور پر منظور ہوا جس کا سبرہ اس وقت کی فہ ہی قیادت کی ساتھ ساتھ سیاسی رہنماؤں کے سر ہے۔ ملکی تاریخ میں قانون سازی میں سب سے اہم اور تاریخی کا رنا مہ ہوا۔ مسلمان ہونے کے لئے اللہ کو ایک ماننا ور حضور گھٹی کو آخری نبی ماننا ضروری ہے اس کے علاوہ کوئی بھی دائرہ اسلام میں داخل نبیں ہوسکتا اور یہی ہمارے وطن عزیز کے قانون میں بھی درج ہے۔ اس قانون کی منظوری سے اسلام میں داخل نبیہ میں ہونے کے لئے اللہ کو اس کے لئے قانون میں بھی درج ہے۔ اس قانون کی منظوری سے تا دیائی غیر مسلم قرار پائے بھی نبی ہوسکتا اور یہی ہمارے وطن عزیز کے قانون میں بھی درج ہے۔ اس قانون کی منظوری سے لئے دیائی غیر مسلم قرار پائے بھی ہوتے کے اپنے بھیر کی جو تھیں بھی طرح اسلام میں گنجائش نبیں کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہواجس کی بنیاد ہی بہی ہے کہ '' پاکستان کا مطلب کیا' لا الماد اللہ' محمور سول اللہ''۔



مختم نبوت



## مشقسبقنمبر 29

## والنبر 1 ولي مين ديئ كئيسوالات كخضر جواب تحرير يجيئ ـ

|          | حتم نبوت کاعقیدہ کب ہے ہے؟                         |
|----------|----------------------------------------------------|
| <b>9</b> | ختم نبوت اوراس كامفهوم اورحقيقت كياب؟              |
| <b>3</b> | قرآن پاک کی کس آیت سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے؟ |
| 0        | كوئى ي تين احاديث عقيده وتتم نبوت كى بيان سيجئه؟   |
| 6)       | مسيلمه كذاب كوكيون قتل كيا حميا تفا؟               |
| <b>©</b> | پاکستان میں ختم نبوت کا قانون کب نافذ کیا گیا؟     |
| ō.       |                                                    |





## سوال نبر 2 درج ذیل جوابات میں درست جواب کے سامنے 🗸 کا نشان لگائے۔

|                  | 44                 | زت کےعلاوہ جسعقیدے                    | 🚺 اسلام کی بنیا دتو حیداورآخ                                  |
|------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 🗖 معاشرتی        | 🗖 نظرياتي          | 🔲 اسای                                | 🗖 يقيني                                                       |
|                  | رې                 | ليصحابه كرام فخالق كحاكل تعداد        | 🥹 ان میں شہید ہونے وال                                        |
| 251              | 259                | 260                                   | 250 🔲                                                         |
|                  |                    |                                       | و حضرت الومسلم خولانی را الله الله الله الله الله الله الله ا |
| 🔲 عبداللد بن ثؤب | عبدالله بن مسعود   | عبداللد بن زبير                       | عبدالله بن عباس                                               |
|                  | امعامله فرمايا تفا | نے ابراہیم خلیل اللہ علیاتیا جبیہ     | 🚺 جس كے ساتھ اللہ تعالیٰ۔                                     |
| 🔲 يوسف           | 🗖 ابرایم           | يعقوب 🔲                               | 🗖 اساعیل                                                      |
|                  |                    | ?                                     | 🔞 اورک تاویل چل سکتی ہے:                                      |
| 🗖 مثنبی          | 🦳 بروزي ياظلي      | 🗖 بروزي                               | 🗖 ظلی                                                         |
|                  | ی مدیث ہے۔         | ف د ہلوی میں<br>پیشائے کے لکھاہے کہ ب | 🧿 حضرت شاه و لى الله محدّ ت                                   |
| 🗖 شاذ            | 🗆 حن               | 🗖 متواتر                              | 85 □                                                          |
|                  | 4                  | رطرح کی نبوت ورسالت نے                | 🧿 كەآل ھنرت 📆 پرم                                             |
| ا پيد 🗀          | 🔲 جاری             | <u>ت</u>                              | 🗖 شروع                                                        |



### سالنبر 3 كالم ملاية

#### وومراكاكم

آ گ کو ہے اثر فرمادیا

البته خلفاء ہوں گے

"فتم نبوت" کے نام سے معروف ہے

جام شہادت نوش کر گئی ۔

( کونے کی آخری) اینٹ ہوں

اور پاک کرنے والی چیز بنادیا گیاہے

### يبلاكالم

اسلام كاليمي عقيده

جن كى برى تعداداس عقيده كے تحفظ كے لئے

آپ اللي ان المادين ويي

الله تعالیٰ نے ان کے لئے

روئے زمین کومیرے لئے مسجد

میرے بعد کوئی نی نہیں ،

## سال نمبر 4 خالي جلَّه يُرتيجيُّ -

- 🛈 نہآپ گائے کے بعد کی پر .....آسکتی ہے
- مسیلمه کذاب کے خلاف ..... کے میدان میں لڑی گئی
  - ایک ایک عضو .....رہا
- 🐠 "محد ( 🐉 )تمہارے مردوں میں ہے کسی کے .....نہیں ہیں
  - کہایک شخص نے بہت ہی ۔۔۔۔۔۔۔ محل بنایا
  - 🚳 اور مجھے تمام انسانوں کی طرف .....کیا گیا۔"



## سیرت النبی ملائلی کی ایک نظر میں میرت النبی ملائلی کی ایک نظر میں میرت النبی ملائلی کے نظام میں

رسول کا کنات، فحر موجودات محرع بی النظامی کوخالق ارض وسارب العلی نے نسلِ انسانی کے لیے نمونہ کا ملہ اور اسوہ کسنہ بنایا ہے اور آپ النظام کے طریقہ کو فطری طریقہ قرار دیا ہے۔ محن انسانیت صلوات اللہ علیہ وسلامہ کے معمولات زندگی ہی قیامت تک کے لیے شعار ومعیار ہیں، یہی وجہ ہے کہ سیرۃ النبی النظام کا ہر گوشہ تابناک اور ہر پہلو روثن ہے یوم ولا دت ہے لے کر روز رحلت تک کے ہر ہر لحد کو قدرت نے لوگوں سے محفوظ کرادیا ہے آپ النبی کا بھی کا ہر اداکوآپ میں کے متوالوں نے محفوظ رکھا ہے اور سند کے ساتھ تحقیقی طور پر ہم تک پہنچا یا ہے، لہذا سیرۃ النبی کا بھی کی جراداکوآپ میں واکملیت ہر قسم کے شک وشبہ سے محفوظ ہے دنیا کے انسانیت کی بھی عظیم المرتب ہستی کے حالات زندگی ، معمولات زندگی ، انداز واطوار ، مزاج ورجیان ، حرکات و سکنات ، نشست و برخاست اور عادات و خیالات اسے کامل و مدل طریقہ پر نہیں ہیں جس طرح کہ ایک ایک جزئید سیرۃ النبی کا تھی سند کے ساتھ میں دنیا کے سامنے ہے بیہاں تک کہ آپ سے متعلق افراداور آپ کا تیا ہے متعلق اشیاء کی تفاصیل بھی سند کے ساتھ میں دنیا کے سامنے ہے بیہاں تک کہ آپ سے متعلق افراداور آپ کا تیا ہے متعلق اشیاء کی تفاصیل بھی سند کے ساتھ میں دنیا کے سامنے میں ہرخاص وعام کوئل جا نمیں گی ۔

اس لیے کہ اس دنیائے فانی میں ایک پہندیدہ کامل زندگی گذارنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسلام کونظام محلات اور رسول خدا سی کھی کے میں ایک پہندیدہ کامل زندگی گذارنے کے لیے اللہ موال خدا سی کھی ہے قولاً ، فعلاً حیات اور رسول خدا سی کھی کہ منقول ہے آپ سی کھی کہ اور آپ سی کھی خیات من رغب عن سنتی فلیس منی جس

### سيرت النبي تليه كايك نظرمين



نے میرے طریقے سے اعراض کیاوہ مجھ سے نہیں ہے۔

عبادات وطاعات ہے متعلق آپ کی سیرت طبیبه اور عادات شریفہ پر برابرلکھا اور بیان کیا جاتا رہتا ہے۔ دنیا میں ہرلحہ ہر آن آپ ٹائٹائٹا کا ذکر خیر کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا آپ کی سیرت سنائی اور بتائی جاتی رہے گی پھر بھی سیرت النبی ٹائٹائٹ کاعنوان پُرانانہیں ہوگا یہی معجز ہ ہے سیرت النبی ٹائٹائٹا کا اور یہی تفسیر ہے" <mark>ورفعنالك ذکرك"</mark> کی۔

## ﴿ ولا دت شريف اورحليه مباركة كاللَّالِيَّا:

9 / یا ۱۲ / رہے الا وّل عام الفیل کوآپ نے شکم ما در ہے تولد فرما یا۔ شائلِ تر مذی حلیہ مبار کہ بیان کرنے کا سب سے مستند و جامع ذریعہ ہے جس کوامام تر مذی ہیں ﷺ نے ذکر فرما یا ہے:

آپ سی ایستان می ماند مرخی مائل، سفید گورا رنگ، سر اقدس پر سیاه ملکے تھنگھریا لے رہیم کی طرح ملائم انتہائی خوبصورت بال جو بھی شاند مبارک تک دراز ہوتے تو بھی گردن تک اور بھی کانوں کی لوتک رہتے تھے۔ رخ انور اتناحسین کہ ماہ کامل کے مانند چمکتا تھا، سینه نمبارک چوڑا، چکا کشادہ، جسم اطہر ند دبلا نہ موٹا انتہائی سڈول چکنا کہیں داغ دھبہ نہیں، دونوں شانوں کے بچ پشت پر مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر سرخی مائل ابھری کہ دیکھنے میں باغ دھبہ نہیں، دونوں شانوں کے بچ پشت پر مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر سرخی مائل ابھری کہ درکھنے میں بوخے میں اور کے مانند ور چمکدار، ابروئے مبارک کمان دارغیر پیوستہ، دئین شریف کشادہ، ہونے یا قوتی مسکراتے تو دندان مبارک موتی کے مانند چمکتے، دانتوں کے درمیان بلکی بلکی درازی تھیں بولیے تو نور نکاتا تھا سیند پر بالوں کی بلکی کئیر ناف تک تھی باقی پیکر بالوں سے پاک تھا صحابہ کا اتفاق ہے کہ آپ جیسا خوبصورت نہیں در یکھا گیا۔ حضرت حسان بن ثابت بھائٹ شاعر رسول تائی تھی ہوں وہ اپنے نعتیہ قصیدے میں نقشہ کھینچتے ہیں:

| عینی   | ترقط | Ļ    | منك    | واحسن |
|--------|------|------|--------|-------|
| النساء | تلد  | f    | منك    | واجمل |
| عيب    | کل   | من   | مبريًا | خلقت  |
| تشاء   | 6    | خلقت | قد     | كانك  |

آپ النظائی ہے حسین مردمیری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھااور آپ سے زیادہ خوبصورت مرد کسی عورت نے نہیں جنا آپ ہرفتم کے ظاہری وباطنی عیب سے پاک پیدا ہوئے گویا آپ اپنی حسب مرضی پیدا ہوئے ہیں۔ نہیمی آپ چیچ کربات کرتے تھے نہ قبقہدلگاتے تھے نہ شور کرتے تھے نہ چلا کر بولتے تھے ہرلفظ واضح ہولتے جو





مجمع سے خاطب ہوتے تو تین بار جملہ کو بالکل صاف صاف دہراتے تھے انداز کلام باوقار،الفاظ میں حلاوت کہ بس سنتے رہنے کو ول مشاق، لیوں پر ہمہ دم ہاکا ساتیسم جس سے لب مبارک اور رہنے انور کا حسن بڑھ جاتا تھا۔ راہ چلتے تو رفتارالی ہوتی تھی گویا کی بلند جگہ سے اتر رہے ہوں نددائیں بائیں مڑمڑ کرد کھتے تھے نہ گردن کو آسان کی طرف اٹھا کر چلتے تھے تواضع کی باوقار مردانہ خود دارانہ رفتار ہوتی، قدم مبارک کو پوری طرح رکھ کر چلتے تھے کہ تعلین شریفین کی آ واز نہیں آتی تھی ہاتھ اور قدم ریش کے مطرح سائم گداز تھے اور قدم پُر گوشت، ذاتی معاملہ میں بھی غصنہ بیں ہوتے تھے، اپنا کا م خود کرنے میں تکلف نہ فرماتے تھے کہ کوئی مصافحہ کرتا تو اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ الگ نہ کرلے جس سے گفتگو فرماتے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے کوئی آپ سے بات کرتا تو پوری تو جہ سے ساعت فرماتے تھے، پھر بھی ایسارعب تھا کہ مجھکوئی ہمت نہ ہوتی تھی ہر فرد بھی تصور کرتا تھا کہ مجھکوئی سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔

### ﴿ وعوت وتبليغ كا آغاز:

تاج رسالت اور خلعت نبوت ہے سرفراز ہونے کے بعد رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کالیا نے ایک ایے سات و معاشرہ کو ایمان و تو حید کی دعوت دی جو گلے گئے تک شرک و کفر کی دلدل میں گرفتار تھا، صنالت و جہالت کی شکارتھی انسانیت، شرافت مفقود تھی، در ندگی اور حیوانیت کا راج تھا ہر طاقتور فرعون بنا ہوا تھا۔ قبل و غارت گری کی و باہر شوعام تھی نہ عزت محفوظ، نہ عصمت محفوظ، نہ عورتوں کا کوئی مقام، نہ غریوں کے لیے کوئی پناہ، شراب پانی کی طرح بہائی جاتی تھی، بے حیائی اپنے عروج پرتھی، روئے زمین پر وحدانیت تی کا کوئی تصور نہ تھا، خود غرضی، مطلب پرتی کا دور وہ تھا، چوری، بدکاری اپنے عروج پرتھی اور ظلم وہم ناانسانی اپنے شاب پرتھی خدائے واحد کی پرستش کی جگہ معبودانِ باطل کے سامنے پیشانیاں جبکتی تھیں، نفرت وعداوت کی زہر بلی فضا انسان کو انسان سے دور کرچکی تھی، معاشرہ سے شرک کا تعفن اٹھ رہا تھا۔ کفر کی نجاست سے قلوب بد بودار ہو چکے سے اسانیت آخری سانس لے ردی تھی معاشرہ سے شرک کا تعفن اٹھ در ہا تھا۔ کفر کی نجاست سے قلوب بد بودار ہو چکے سے اسانیت آخری سانس فر آن کریم کے مطابق جہنم کے کنارے گھڑا تھا، ہلاکت سے دوچار ہونے کے قریب کہر حت حتی اس دور کا انسان قر آن کریم کے مطابق جہنم کے کنارے گھڑا تھا، ہلاکت سے دوچار ہونے کے قریب کہر حت تھا ہو کرح آیا اور کو وصفا سے صد یوں بعد انسانیت کی بقا کا اعلان ہوا کہ "یا ایہا الناس قولوا لا اللہ الا الله الا الله الا الله علی سرخی کی تاری کھڑا تھا، ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ بیآ وازنہیں تھی بلکہ ایوان باطل میں بھی کا کا کا کا تھا۔ وہ بحلی کرک کا تھا یا صوت بادیعر ب کی زمیں جس نے ساری ہلادی۔ بیآ وارزی ہا کہ الا اللہ میں بھی کا کا کا کا تھا۔ وہ بحلی کرک کا تھا یا صوت بادیعر ب کی زمیں جس نے ساری ہلادی۔

### سيرت النبي وليليط كي ايك نظر ميس



یکی آ وازِحق ایک عظیم الثان انقلاب کی ابتداء تھی جس نے دنیائے انسانیت کی تاریخ بدل دی بیاعلان تو حید کی حیات نو کا پیغام تھا جس نے مردہ دل عربوں میں زندگی کی نئی روح پھونک دی اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا جس کا تصور بھی نہ تھا کہ قاتل عادل بن گئے، بت پرست بن شکن بن گئے، ظلم وغضب کرنے والے حق پرست اور رحم دل بن گئے، سیکڑوں معبودانِ باطل کے سامنے جھکنے والی پیشا نیاں خدائے واحد کے سامنے سرنگوں ہوگئیں، عورتوں کو جانور سے بدتر جانئے والے قطع رحمی اور کمزوروں پرستم ڈھانے والے عورتوں کے محافظ، صلہ رحمی کے خوگر اور کمزوروں کا سہارا بن گئے، نفرت وعدوات کا آتش فشال سرد ہوگیا محبت واخوت کی فصلِ بہاراں آگئی، را ہزن را ہبراور ظالم عدل وانصاف کے پیامبر بن گئے۔ جو نہ تھے خودراہ پراوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کومسیجا کردیا۔

پھر دنیانے دیکھا کہ ایک امی لقب اعلیٰ نسب رسول کے فدا کاروں نے ایمان وتو حید کی تاریخ مرتب کرڈالی عدل ونصاف کے لازوال نقوش چھوڑے، وحدت مساوات کی لا فانی داستان رقم کردی، فتو حات کی انوکھی تاریخ کھودی جہانبانی وحکمرانی کے مثالی اصول مرتب کیے، عفت و پاکدامنی کاریکارڈ چھوڑ گئے، وفاداری، فدا کاری کی انمٹ تحریر دیے، عظمت ورفعت کے ان بلندیوں پر پہنچے جہاں سے اوٹچا مقام صرف انبیاء ومرسلین کونصیب ہوسکتا ہے۔ ایسا انقلاب دنیانے کب دیکھا تھا اور کہاں سنا تھا۔

#### ( عبرواستقامت:

رسول الله کانٹی نے دعوت حق اور اعلانِ تو حید کی راہ میں اپنے ہی لوگوں کے ایسے ایسے مصائب وآلام دیکھے کہ
کوئی اور ہوتا تو ہمت ہارجا تا مگر آپ صبر واستقامت کے کو وگر ال تھے، دشمنانِ اسلام نے قدم قدم پر آپ کوستایا،
حجٹلا یا، بہتان لگایا، مجنون و دیوانہ کہا، ساحرو کا ہن کا لقب دیا، راستوں میں کا نئے بچھائے جسم اطہر پر غلاظت
ڈ الی، لالچ دیا، دھمکیاں ویں، اقتصادی ناکہ بندی اور ساجی مقاطعہ کیا، آپ کے شیدائیوں پر ظلم وستم اور جبر
واستبداد کے پہاڑتوڑے، نئے نئے لرزہ خیز عذاب کا جہنم کھول دیا کہ کسی طرح حق کا قافلہ رک جائے ، حق کی آواز
دب جائے، مگر دورانقلاب شروع ہوگیا تھا تو حید کا نعرہ بلند ہو چکا تھا، اس کو غالب آنا تھا۔

﴿يُرِيْدُونَ أَنْ يُتُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَ اهِهِمْ وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتَّتِمَّ نُورَ هُوَلَوْ كَرِهَ الْكُفِرُونَ ۞﴾

کفار چاہتے ہیں کداللہ کے نور (ایمان واسلام ) کواپنی پھٹکول ہے بچھادیں اور اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو





اگرچەكفاراس كاناپىندكرىي-

خود رسول الله تائیلیم کا ارشاد گرا می ہے: ابتلاء وآ ز مائش میں جتنا مجھ کو ڈ الا گیا کسی اور کونہیں ڈ الا گیا۔ای طرح آپ ٹائیلیم کے سحابہ ٹوکٹیم پر جینے مظالم ڈ ھائے گئے کسی اورامت میں نہیں ڈ ھائے گئے۔

### ( جرت مباركه:

جب مکدگی سرز مین آپ سائٹی اور آپ کے صحابہ کرام پر بالکل تنگ کردی گئی تب بھکم الہی آپ نے مدینہ کی طرف ججرت فرمائی اور صحابہ کرام نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار ، آل واولاد ، زمین وجا کدادسب کو چھوڑ چھاڑ کر حبشہ و مدینہ کا رخ کیا پہلی ججرت صحابہ کے ایک گروہ نے حبشہ کی طرف کی تھی ، پھر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کا رخ کیا پہلی ججرت رسول کے بارے میں مفکر اسلام علی میاں ندوی پھٹے کا بیجا مع اقتباس بہت ہی معنویت رکھتا ہے کہ ججرت کس جذبہ کا نام ہے صحابہ کرام ٹھائٹ نے کمتنی زبردست قربانی دی تھی۔

"رسول الله تلقیقی کی اس جمرت ہے سب ہے پہلی بات میں ثابت ہوتی ہے کہ دعوت اور عقیدہ کی خاطر ہرعزیز اور ہر مانوس ومرغوب شئے اور ہراس چیز کو جس ہے محبت کرنے ،جس کو ترجیج دینے اور جس ہے بہرصورت وابستہ رہنے کا جذبہ انسان کی فطرت سلیم میں داخل ہے۔ بے دریغ قربان کیا جاسکتا ہے، لیکن ان دونوں اوّل الذکر چیز وں (دعوت وعقیدہ) کو ان میں ہے کسی چیز کے لیے ترک نہیں کیا جاسکتا (نبی رحمت ) اور ججرت رسول تا تی تام آج بھی مسلمانوں کے سامنے ہے کہ ایمان وعقیدہ اور دعوت و تبلیغ کسی بھی صورت میں ترک کرنا گوارہ نہ کریں بیغام آج بھی مسلمانوں کے سامنے ہے کہ ایمان وعقیدہ اور دعوت و تبلیغ کسی بھی صورت میں ترک کرنا گوارہ نہ کریں بہی دونوں تمام دینوی واخر وی عزت و کا میا بی کا سرچشمہ ہے۔

### ﴿ غِزوات وسرايا:

ہجرت رسول کا گئی کے بعد ایک طرف آنحضور کا گیا کا وعوت اسلام کی تحریک میں کشادہ میدان اور مخلص معاون افراد ملے جس کے باعث قبائل عرب میں تیزی سے اسلام پھیلنے لگا تو دوسری جانب مشرکین مکہ اور یہومدینہ کی برپا کردہ لڑا ئیوں کا سامنا بھی تھا مکہ میں مسلمان کمزور اور بے قوت وطاقت تھے اس لیے ان کوصبر واستقامت کی تاکید وتلقین تھی مدینہ میں مسلمانوں کو وسعت وقوت حاصل ہوئی اور اجتماعیت ومرکزیت نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے لڑنے اور ان کومنے تو ٹر جواب دینے کی اجازت عطافر مائی اور غزوات وسرایا کا سلسلہ شروع ہوا جوا ہم غزوات میں ۔

## سيرت النبي النيام كاليك نظريس



- الله عزوه بدر ۲ ھیں مومنین ومشرکین مکہ کے درمیان میدانِ بدر میں سب سے پہلاغز وہ پیش آیا جس میں رسول الله علی ا
  - 🙉 غز وهُ أحد ٣هشوال مين بيغز وه بهوامسلمان سات سواور كفارتين بزار تھے۔
  - 📧 غزوهٔ ذات الرقاع 🛪 ه میں پیش آیا ہی میں آپ نے صلوۃ الخوف ادا فر مائی۔
- خزوہ احزاب (خندق) ۵ ھیں ہوا مشرکین مکہ نے قبائل عرب کا متحد محاذ بنا کر حملہ کیا تھا۔ آنحضور الشینے نے
   حضرت سلمان فاری ڈاٹٹ کے مشورہ سے مدینہ کے اردگرد چھ کلومیٹر کمی خندق کھدوائی تھی اس لیے اس کوغزوہ
   خندق بھی کہتے ہیں۔
  - 📧 غزوهُ بني المصطلق ٦ ه ميں ہوااي ميں منافقين نے حضرت عائشہ ﴿ اللَّهُ الرَّبَهِت لِكَا فَي تَقَى \_
- سلح حدیدیہ ۲ ھامیں ہوئی جب کہ رسول اللہ گائی نے عمرہ کا ارادہ فرمایا تھا اور چودہ سوصحا بہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے تھے کہ شرکین مکہ نے حدیدیہ کے مقام پرروک دیا اور وہیں سلح ہوئی کہ آئندہ سال عمرہ کر سکتے ہیں (یوری تفصیل کتابوں میں دیکھی جائے)
- 🜃 غز و ہُنتیبر کھ میں پیش آیا یہ یہود یوں سے آخری غز وہ تھا اس سے قبل غز وہُ بنونضیرا ورغز وہُ بنوقریظہ میں یہود یوں کوجلا وطن اور قبل کیا گیا تھا۔
- القا غزوہ ہوگ و میں پیش آیا ہرقل ہے مقابلہ تھا دور کا سفر تھا شام جانا تھا گرمی کا زمانہ تھا اس لیے خلاف عادت آپ نے اس غزوہ کا اعلان فرمایا چندہ کی اپیل کی صحابہ نے دل کھول کر چندہ دیااور تیس ہزار کاعظیم الشان لشکر کے اس غزوہ کے اس غزوہ کے اس غزوہ کے اس غزوہ کے کر آپ ہوگ روانہ ہوئے ،مگر ہرقل بھا گ گیا اور آپ مع صحابہ واپس بخیریت مدینہ تشریف لائے اس غزوہ میں بہت ہے اہم واقعات پیش آئے جن کی ایک ایک تفصیل سیر کی کتابوں میں درج ہے۔ان غزوات کے علاوہ بہت سے سمرایا صحابہ کرام کی سرکردگی میں مختلف مواقع پرروانہ فرمائے۔

### 

۲ ھا میں ہجرت کے بعدسترہ مہینہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بعد تحویل قبلہ ہوا۔ ۲ ھامیں





روز ەفرض کیا گیا، ۴ھ میں شراب حرام ہوئی۔

فتح مکہ وغز وہ خنین: ۸ ھیں اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ عینی فتح مکہ پیش آیا جس سے کلی طور پر اسلام کوعرب میں غلبہ حاصل ہو گیا اور مشرکین کا سارا زور ٹوٹ گیا فتح مکہ کے بعد واپسی میں غز وہ حنین پیش آیا جس میں پہلی بار مسلمان تعداد میں بارہ ہزار اور کفار طاکف چار ہزار تتھے ورنہ ہرغز وہ میں مسلمان کم اور دشمن کی تعداد دوگنا، تین گنا ہوتی تھی۔

## (آ اشیاءالرسول اوران کے اساء:

رسول خدا تلیقی کی عادت شریفه بھی کہ آپ اپنی چیزوں کا نام رکھ دیا کرتے تھے زاد المعادییں علامہ ابن قیم بھیلی نے ان میں سے بہت ہی چیزوں کے نام شار کرائے ہیں امام اہلِ سنت حضرت مولا نا عبدالشکور صاحب فاروقی بھیلی نے بھی "سیرہ نبویہ" میں آپ تلیقی کی اشیاء مبار کہ کے اساء بیان کیے ہیں، نیز دوسرے سیرت نگار علاء نے بھی اس ضمن میں کام کیا ہے، انھیں کتب سیرت ومضامین سیرت سے مندرجہ ذیل اشیاء کے اساء کا ذکر پیش کیا جارہا ہے:

- 💵 عمامه شریف کا نام سحاب تھا۔
- 🔟 دوپیالےلکڑی اور پھر کے تھے ایک کا نام ریان اور دوسرے کا نام مفتیب تھا۔
  - 📵 آبخوره قفاجس کا نام صادِرتھا۔
    - 🔟 خیمه قفاجس کا نام رکی تفا۔
    - 📧 آئينة تفاجس كانام مُدِله تفا\_
    - 🔟 قینجی تھی جس کا نام جامع تھا۔
  - 🔟 جوتی مبار کہتھی جس کا نام ممشوق تھا۔
- الک زمانہ میں آپ کے پاس دس گھوڑے تھے"سکب" نامی گھوڑے پرآپ ٹائیل غزوہ اُحد میں سوار تھے ایک گھوڑے کا نام لزازتھا، جس کوشاہ اسکندر بیہ مقوش نے ہدیہ جیجا تھا، باقی گھوڑوں کے نام بیہ ہیں: ظرب، ورد، ضریس، ملاوح ، سبحہ، بجر۔
- 🔟 تین خچر تھے ایک کا نام وُلدل تھا حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا آپ نبوت کے بعد ای پر پہلے پہل سوار

#### سيرت النبي الثلية كاليك نظرمين



ہوئے آپ کے بعد حضرت علی اور حضرت حسن وحضرت حسین شائل اس پرسوار ہوتے تھے ان کے بعد محمد بن حنفیہ کے پاس رہا، دوسرے خچر کا نام فِضّہ تھا جس کوصدیقِ اکبر شائل نے ہدید کیا تھا۔ تیسرے کا نام ایلیہ تھا شاہ ایلہ نے ہدیہ بھیجا تھا۔

- 🞹 ایک گدها تهاجس کا نام یعفورتها ـ
- سواری کی دواونٹنیاں تھیں ایک کا نام قصواء اور دوسری کا نام عضباء تھا، ہجرت کے وقت آپ قصواء پرسوا
   ریتھے اور ججۃ الوداع کا خطبہ بھی ای پرسوار ہو کے دیا تھا۔
  - 📧 دوبکریاں خاص دودھ کے لیے تھیں ایک کا نام غوشہ اور دوسری کا نام یمن تھا۔
    - ایک سفیدرنگ کا مرغ جھی تھاجس کا نام" منقول" تھا۔
- الله کل نوتلواری تھیں۔ ذوالفقار نام کی تلوارغزوہُ بدر کے مال ننیمت میں ملی تھی باقی تلواروں کے نام یہ تھے: قلعی، تبار، قسف ،مجذم، رسوب،عضب،قضیب۔
- چار نیزے تھے ایک کا نام ان میں ہے" شوے" تھا اور بیضاء نام کا ایک بڑا حربہ تھا (جو نیزے ہے چھوٹا ہوتاہے)۔
  - 🜃 عرجون نام کی خمدار لاکھی تھی ، جار کما نیں تھیں ایک کا نام" کتو م" تھا۔
    - 🜃 ترکش کا نام" کا فور"اور ڈھال کا نام" زلوق" تھا۔
      - 🔣 ایک خودتھااس کا نام" ذوالسبوع" تھا۔

آخصور المنظم کی ان اشیاء مبارکہ کے اساء سے معلوم ہوا کہ چیز وں کا نام رکھنا سنت ہے۔ یوں تو متمول افراد شوق سے اپنے کتوں کے نام رکھتے ہیں اور بیسنت کی چیروی میں نہیں بلکہ یورپ کی تقلید میں ، ور نہ دوسری اشیاء کے نام بھی رکھتے بعض گھروں میں بکراوغیرہ پالنے کا شوق ہوتا ہے اور ان کے نام بھی رکھ دیئے جاتے ہیں عموماً می بھی اتباع سنت کے بجائے شوقیہ ہوتے ہیں۔

#### ( آنحضور تا الله کے غلام اور ان کے نام:

آنوں کی تھور کا گھا کے پاس مختلف زمانوں میں کل ملاکر ستائیس غلام متصآب نے ان سب کوآ زاد کردیا تھا بلکہ غلاموں ک آزادی کی تحریک بھی آپ کے مشنِ نبوت کا ایک حصہ تھی آخری وقت میں جب کہ مرض الوفات میں متے غشی طاری





موجاتى تقى جب افاقد موتاتوزبان مبارك برصرف دوجمله موتاتها "الصلاة الصلاة، وما ملك يمينكم"

#### ( آپ کے غلامول کے نام بیے

زید بن حارثه طاقتان کوآپ نے اپنامنھ بولا ہیٹا بنالیا تھااور زید بن محد کہلاتے تھے پھر جب متبتی ہے متعلق آیت نازل ہوئی ،تواپنے والد حارثه کی طرف منسوب ہونے گئے۔اسامہ بن زید ،ثوبان ،ابو کبشه ،انیسه ،شقر ان ،رباح ، بیار ، ابورافع ، ابومویہ، فضالہ ، رافع ، مدعم ، کرکرہ ، زید جد ہلال ، عبید ، طہمان ، نابورقطبی ، واقد ، ہشام ، ابوخمیر ، ابوعسیب ،ابوعبید ،سقیہ ،ابوہند ،الحبشہ ،ابوامامہ (جھاتھ)

#### (آباندیان:

با ندیوں کی تعداد دس تھی ان سب کوبھی آپ نے آزا دفر مادیا تھاان کے نام درج ذیل ہیں: سلمہ،ام رافع ،رضویٰ ،اُسیمہ،ام ضمیر، ماریہ،سیرین،ام ایمن میمونہ،خصرہ ،خویلہ رضی اللہ عنہن ۔ سیرین کوآپ نے حضرت حسان بن ثابت ڈاٹٹو کوتحفہ میں دے دیا تھا (یا کسی اور صحابی کوعطافر مادیا تھا )۔

#### ( وخدام النبي تأثيلينا:

یوں تو فدا کارانِ رسول میں ہے ہر پروانہ شمع رسالت پر قربان ہونے کو ہردم تیار رہتا تھا اور کسی بھی اونیٰ سی خدمت کی سعادت ملنے کو دنیا وما فیہا ہے بڑی نعمت سمجھتا تھا،لیکن آپ دوسروں ہے کام لینا پسند نہیں فرماتے تھے آپ کے اخلاق حسنہ میں سے تھا کہ اپنا کام خود کرتے تھے پھر بھی آپ کے ذاتی اور گھریلوں کاموں کو انجام دینے کے لیے پچھے خاص خدام تھے جن کی تعداد گیارہ تھی جن کے اساء حسب ذیل ہیں:

حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹ ( دس برس تک خادم خاص تھے ) ہند بنت حارثہ، اساء بنت حارثہ، ربیعہ بن کعب، عبداللہ بن مسعود، عقبہ بن عامر، بلال بن رباح، سعد، ذوفمر (شاہ حبشہ کے بھینج) بکسر بن شداخ، ابوذر غفاری ڈاٹٹا۔

#### ﴿ شَا بَانِ مِمَا لَكَ كَ لِيهِ ٱلْحُصْورَ ثَاثِيْلِمْ كَ سَفِراء:

آنحضور تا پہلے نے عرب وعجم کے شاہان مما لک اور سر براہان حکومت کے پیس دعوتی خطوط بھیجے تھے ان کوا بمان و تو حید اختیار کر کے فلاح یاب ہونے کی دعوت دی تھی جن حضرات صحابہ ٹٹاکٹی کو بیداعزاز حاصل ہوا کہ سفیر

#### سيرت الني تلطية كالك نظرين



رسول المالية كالميشية عيشرت يا كيس ان كام يدين:

- 💵 عمرو بن امیہ رہائٹ کوشاہ حبشہ نجاشی کے پاس بھیجا۔
  - 🗾 وحیکلبی الله کوقیصرروم ہرقل کے یاس بھیجا۔
- 💵 عبدالله بن حذافه اللط الله کوسرائے فارس کے پاس بھیجا
- 💷 حاطب بن ابو بلتعہ ﷺ کوشاہ اسکندریہ مقوس کے پاس جھیجا
  - 👩 عمرو بالله بن العاص كوشاه عمان كے ياس بهيجا
- 📶 سلیط بن عمر طالط کو بمامہ کے رئیس ہودہ بن علی کے پاس بھیجا
  - 📆 شجاع بن وہب ڈاٹلا کوشاہ بلقاکے یاس بھیجا
  - 📧 مہاجر بن امید ظاف کو حارث حمیری شاہ حمیر کے پاس بھیجا
- 🔟 علاء بن حضری الله کوشاہ بحرین منذر بن ساوی کے پاس بھیجا
- 📶 ابوموی اشعری اورمعاذین جبل ﷺ کواہل ایمن کی طرف اپنانمائندہ بنا کرروانہ فرمایا۔

#### ( کاتبین وحی رسالت:

حضرت ابوبكرصديق،عمر بن خطاب،عثان بن عفان على بن ابي طالب، عامر بن فبير ه،عبدالله بن ارقم ، أبي بن كعب، ثابت بن قيس بن شاس،خالد بن سعيد، حنظله بن ربيع ، زيد بن ثابت ،معاويه بن ابي سفيان ،شرجيل بن حسنه شاكلاً -

#### ( جن كوخصوصيت حاصل تقى:

حضرت زید بن حارثه اوران کے صاحبزا دے حضرت اسامہ بن زید پھھا سے حدور جدییار فرماتے تھے، جب





زید بن حارثہ کہیں سفر سے واپس آتے تو فرط شوق سے لیک کر گلے لگاتے تھے حضرت اسامہ بن زید بڑا ٹا کی کسی بات کور ونہیں کرتے تھے بدب الرسول سے مشہور تھے سحابہ کرام اٹر گئے آن سے سفارش کراتے تھے ، حضرت سلمان فاری اٹر ٹاٹو کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ فرما یا سلمان منا اہل بیت کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت بلال اور حضرت عمار بن یاسر ، حضرت ابوذ رغفاری ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور ٹائٹہ محبوبین محسوسین میں شار ہوتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور ٹائٹہ محبوبین محسوسین میں شار ہوتے تھے۔ اور حضرت عملہ رات بی تھا ہے۔

وفات کے وقت آنحضور کالٹیائی کے نکاح میں کل نو از واج مطہرات تھیں، یہ بیو یال تھیں جن کے فضائل قر آن کریم میں آئے ہیں کہتم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، اینسآ ءالنبی استن کا ٔ حدمن النساء (سورہ احزاب) پیچرم نبی ہیں ان کودنیا کی تمام عورتوں میں خصوصی امتیاز وفضیات حاصل ہے۔

- 💵 حضرت سوده بن زمعه ﷺ ان سے قبل ججرت نکاح فرمایا۔
- 🔟 حضرت عائشہ بن ابی بکر ﷺ ان ہے بھی ججرت ہے بل نکاح ہواا ورزخصتی مدینہ میں ایک ہجری میں ہوئی۔
  - 🚯 حضرت حفصه بن عمر والطفاان سے شعبان ۳ هیں نکاح فرمایا۔
  - 📧 حضرت امسلمه بن الي اميه ظافيان سے شعبان 🛪 ھ ميں نکاح فر مايا۔
  - 📧 حضرت زینب بنت جحش ڈاٹھاان سے ۵ ھامیں نکاح فر مایا بیآ مخصرت ٹاٹیائی کی پھوپھی زاد بہن ہیں۔
    - 📶 حضرت ام حبیبہ بنت الی سفیان طاقهاان ہے ۲ ھ میں نکاح فرما یا اور خلوت کے ھ میں ہو گی۔
      - 🗤 حضرت جو يربيه بنت حارث فأفثان سے ٦ ه ميں نكاح فرمايا۔
      - 🚯 حضرت میموند بنت حارث ملالیه ظافهان سے ۷ ه میں نکاح فرمایا۔
  - 💵 حضرت صفیه بنت حی بنت اخطب و الفخاان ہے کے دیس نکاح فر مایا یہ یمبودی سر دار کی صاحبزا دی تھیں۔
- ال حضرت خدیجة الکبری بنت خویلد بی آپ نے سب سے پہلے انھیں کی خواہش و پیغام پر نکاح کیا تھا جب کہ آپ کی عمر شریف ۲۵ سال تھی اور وہ بیوہ چالیس سال کی باعزت مالدار خاتون تھیں آپ کی تمام اولا دسوائے حضرت ابراہیم بھاٹا کے انھیں کے بطن سے ہیں ہی ججرت سے قبل وفات پا گئیں تھیں ، آنحضور تا گئیں آپ ان کی بہت قدر فرماتے تھے ہمیشہ یاد کرتے رہے۔
  - 📶 حضرت زینب بن خزیمہ فافھان ہے سھ میں نکاح فرما یا مگر دویا تین ماہ کے بعد بیوفات پا گئیں۔

#### سيرت الني تلطية كي ايك نظريين



#### ﴿ أولا دالرسول سالقيلا:

آنحضور تا الله الله الله الله المحال المحال





# مشقسبقنمبر 30

#### والنبر 1 ولي مين ديئ كئيسوالات كمخضر جواب تحرير يجيئ ـ

| 🐠 حضرت حسان بن ثابت نے آپ گھٹے کی کن الفاظ سے تعریف کی ہے؟            |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>ٷ</b> غزوه بدرکب اور کیے پیش آیا؟                                  |
| 🚳 حضورتا ﷺ کے زیرِ استعال چیز ول میں ہے کوئی ہے پانچ نام لکھیے؟       |
| 🐠 حضور تانظیظ کی باندیوں کے نام <sup>لک</sup> ھیں؟                    |
| احتبین وی میں سے پانچ کے نام انگھیں؟                                  |
| 🚳 سب سے پہلے کن ہے آپ ﷺ نے نکاح فر ما یا اور ان سے کتنی اولا د ہوئی ؟ |
|                                                                       |

## سيرت النبي النيالة كالك نظرمين



| ،جواب کے سامنے 🗸 کانشان لگائے۔ | درج ذیل جوابات میں درست | سوال نبر (2 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|
|                                | منالل. بير ساران جمريين | ۵ فی اسلان  |

|            |             |                |            | 20:20-7:00-20              | 2.0.100000000              |
|------------|-------------|----------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| <u> </u>   | 0.          | اہلِ بیت       | 0          | 🔲 لوگوں                    | 🔲 مىلمانون                 |
|            |             |                |            | ں امتیاز ہے                | 🥹 ہونا آپﷺ کاخصوص          |
| أمي        |             | سخاوت          |            | 🔲 خاتم الانبيا             | ي ني                       |
|            |             |                |            | بجيجا_                     | 🔕 ودیم کلبی طائلۂ کوکے پاس |
| شاه حبشه   |             | قيصرروم هرقل   |            | ا شاەيلقا                  | 🔲 شاه تمان                 |
|            |             |                | ها         | مبارك پرصرف دو جمله ہوتا ف | 🐠 جبافا قد ہوتا تو زبانِ   |
| کت ایمانکم | أة،وما ملًا | ] الصلاة الصلا | بی ربی [   | 🔃 يا امتى يا امتى 🗀 يا ر   | الصلاةالصلاة               |
|            |             |                |            | جس کا نام"منقول" تھا۔      | 🔕 ایک سفیدرنگ کا بھی تھا   |
| مرغ        |             | Ž.             | 0          | 🔲 اونث                     | 🛘 بجرا                     |
|            |             | ادافرمائی۔     | ، نے صلاوۃ | ۴ ھیں پیش آیا ای میں آپ    | 🚳 غزوات ذات الرقاع         |
| التبيح     |             | الخوف          |            | التجد                      | 🔲 القصر                    |





#### سوال نبر 3 كالم ملاية

|          | وومراكا لم                       |
|----------|----------------------------------|
|          | کسی اورکونبیں ڈ الا گیا          |
| ******   | جس کا نام ممثوق تھا۔             |
|          | اورستر گرفتار ہوئے               |
| 11111111 | ایک کا نام ان میں ہے"شوے" تھا    |
|          | فلاح وصلاح ہے ہمکنارر ہوگے۔      |
|          | حارث حمیری شاہ حمیر کے پاس بھیجا |

|             | پېلا کالم                                  |
|-------------|--------------------------------------------|
|             | مهاجرين اميه اللثا كو                      |
|             | چار نیز ہے تھے                             |
| (444104.0)  | جوتی مبارکتھی                              |
| internation | ابتلاءوآ زمائش ميں جتنا مجھ کوڈ الا گيا    |
| (0.00)      | ستر (۷۰) سردارانِ قریش مارے گئے            |
| ن لا وَ     | لوكوالا الله الا الله مجد رسول الله يرايما |

#### سوال نبر ( 4 خالي جلَّه يُر يَجِعُ -

- حضرت زينب بن خزيمه والشاان سے سوميس ......فرمايا-
- حضرت اسامه بن زید ظاه کی کسی بات کو سسنبیں کرتے تھے
- حضرت امسلمه بن الى اميد في خاان سے ....سم ه بین نکاح فر ما یا۔
  - و حفرت قاسم طالط حضرت .... ك بطن سے تھے
  - 📵 آپﷺ جہاں .....برحق ہیں تو وہیں انسانِ کامل بھی ہیں۔
- آپ ﷺ کی ۔۔۔۔۔۔دیات انسانی کے ہرگوشہ کا کامل احاط کرتی ہے۔



# ا ہم کتب سیرت کا تعارف جھنے جھیاتی

#### ( سیرت ابن اسحاق

سیرت ابن اسحاق کے نام سے معروف اس مشہور کتاب کا اصل نام سیرۃ رسول اللہ ہے جو گھرابن اسحاق ، تابعی
کی تصنیف ہے اور آٹھویں صدی عیسوی (دوسری صدی ججری) میں تصنیف کی گئی۔ اسے اولین سیرت و تاریخ کی
کتاب مانا جاتا ہے۔ اس کتاب کی جامعیت ، تفصیل اور معلومات کی فراوانی کی بنا پراکٹر اہل علم نے اسے قدر و
مزلت کی نظرے دیکھا۔ مصنف سے بعد کے بھی مورخوں اور مصنفوں نے سیرت نبوی کے حولے سے اس کتاب
پر پورا پورا اعتماد کیا اور اسے اپنا مآخذ بنایا۔ سیرت ابن ہشام کی بنیا داور اصل بھی بھی کتاب ہے بلکہ سیرت ابن اسحاق ، سیرت ابن ہشام کی ترقی یا فتہ صورت ہے۔ ساتویں صدی ججری میں فارس کے حکمران ابو بکر سعد زگل کی
اسحاق ، سیرت ابن ہشام کی ترقی یا فتہ صورت ہے۔ ساتویں صدی ججری میں فارس کے حکمران ابو بکر سعد زگل کی
فرمائش پر اس کتاب کا فاری ترجمہ بھی ہواجس کے قلمی نسخے دنیا کے بعض کتب خانوں میں موجود ہیں۔ چند برس پہلے
مرائش میں اس کے پچھا جزا ، قلمی صورت میں ملے سے جنہیں ڈاکٹر محمد حدید اللہ ، (پیرس) نے شائع کرایا۔

#### ( سرت ابن مشام

سیرت ابن ہشام جس کا اصلی نام السیر ۃ النہ یۃ ہے اور کتاب کے مولف ابو محمد عبد الملک بن ہشام بن ایوب حمیری ہیں جوابن ہشام کے نام سے مشہور ہیں۔ بیا کتاب آٹھویں صدی عیسوی ( دوسری صدی ہجری ) میں تصنیف کی گئی اور اے اولین سیرت و تاریخ کی کتاب مانا جاتا ہے۔ بیا کتاب دراصل سیرت ابن اسحاق کی تلخیص اور





تہذیب ہے، مثلاً اصل کتاب کا پچے حصہ سیرت سے براہ راست متعلق نہ تھا اس لیے ابن ہشام نے اسے چھوڑ دیا،
مشکل الفاظ کے معنی بیان کیے اور بعض وا قعات کا اپنی طرف سے اضافہ کیا۔ سیرت ابن اسحاق کو بطور سیرت ابن
ہشام جوشکل ابن ہشام نے دی وہ اتنی مقبول ہوئی کہ لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اصل کتاب فراموش ہوگئی۔
اب یہی کتاب یعنی سیرت ابن ہشام متداول ہے۔ اس کے متعدد ایڈیشن جرمنی اور مصر سے شائع ہو چکے
ہیں۔ سیرت ابن ہشام کی مقبولیت اور اہمیت کی وجہ سے اس کی کئی شروحات بھی لکھی گئیں۔ سیرت ابن ہشام کی کئی
سلام سیرت ابن ہشام کی مقبولیت اور اہمیت کی وجہ سے اس کی کئی شروحات بھی لکھی گئیں۔ سیرت ابن ہشام کی کئی
سلام سیرت ابن ہشام کی مقبولیت اور اہمیت کی وجہ سے اس کی گئی شروحات بھی لکھی گئیں۔ سیرت ابن ہشام کی گئی ہیں جن میں سے بعض منظوم بھی ہیں۔ سیرت ابن ہشام کے تراجم دنیا کی مختلف زبانوں میں
ساختصوص فاری ، اردو، جرمنی اور انگریزی میں ہو چکے ہیں۔

#### ( الشفاء بتعريف المصطفىٰ

سیرت نبوی کے موضوع پر قاضی عیاض (15 شعبان 476 ھے۔ 544 ھے/ 28 و تمبر 1083 و 1149ء) کی سے

کتاب مختصراً الشفاء یا شفاء شریف کے نام سے بھی مشہور ہے۔ بیسیرت کی معروف اور مقبول عام کتاب ہے۔

مصنف نے کتاب میں رسول پاک کے فضائل ، محاسن اور معجزات کوالیے مؤثر اور دل پزیر پیرائے میں بیان کیا ہے

کہ ان کے ایک ایک لفظ ہے آنحضرت کے ساتھ انتہائی عقیدت اور محبت ٹیکتی ہے۔ قاضی عیاض کی بیہ کتاب ایسی

لے نظیر ہے جو بے تحاشا فائد ہے کی حامل ہے لاغر کر دینے والی بیاریوں سے شفا اور مصائب و پریشانیوں سے نجات

پاکٹان سے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک مصری عالم اور او یب الحفاجی (احمد شہاب الدین الحفاجی متوفی 1069 ھے/

پاکٹان سے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک مصری عالم اور او یب الحفاجی (احمد شہاب الدین الحفاجی متوفی 1069 ھے/

شائع ہو چکی ہے۔ اس کی ایک مسوط شرح نیم الریاض کے نام سے لکھی جو چار خیم جلدوں میں استبول اور قاہرہ سے

شائع ہو چکی ہے۔ اس کی ایک شرح محم علی القادری نے بھی لکھی جونیم الریاض کے مصری ایڈیشن کے حاشیہ پر چپھی

#### (المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية سيرت نبوى كے موضوع پرامام قسطلانی (851هـ 923ه/ 1448ء۔ 1517ء) كى مشہور اور مقبول كتاب ہے۔كتاب دوختيم جلدوں ميں قاہرہ سے شائع ہو چكی ہے۔اس كى سب سے مفصل شرح علامہ ذرقانی نے شرح المواجب اللدنيہ كے نام ہے كى جو 8 ضخيم جلدوں پرمشمتل ہے اور مصر سے شائع



ہو پچل ہے۔اس کے صفحات کی مجموعی تعداد تین ہزار سے زائد ہے۔ بیشرح سیرت نبوی کے متعلق ہرفتم کی معلومات کا ایک خزینہ ہے۔المواہب کی ایک تلخیص الانوار المحمدید فی المواہب اللد نیہ کے نام سے یوسف بن اساعیل النہانی نے لکھی جو بیروت سے شائع ہوئی جواصل کتاب کا قریباً ایک تہائی ہے۔

#### إزاد المعاد في هدى خير العبادزاد المعاد في هدى خير العباد

حافظ محداین قیم الجوزی کی سیرت کے موضوع پر مشہور کتاب ہے۔ کتب سیرت میں زادالمعاد کی منفر دخصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف حالات اور واقعات کے بیان پر اکتفائیں کیا گیا بلکہ ہر موقع پر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آمحضرت کے فلال قول اور فلال ممل سے کیا تھم متنظ ہوسکتا ہے اور آمحضرت کے حالات اور معمولات زندگی میں ہمارے لیے کیا پچھ سامانِ موعظت موجود ہے گویا اس کتاب میں امت کے سامنے رسول کر یم کا اسوہ حسنہ اس طرح کھول کررکھ دیا گیا ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں اس سے ہدایت حاصل کر سکے۔ یہ قابل قدر کتاب اپنی غیر معمولی دلچیسی اور افادیت کی وجہ سے مصر سے کئی دفعہ چھپ پچگی ہی۔ اصل کتاب چار جلدوں میں ہے۔ اس کتاب کی ایک تلخیص ہدی الرسول کے نام سے شائع ہو پچگی ہے۔ زادالمعاد کا مممل چارجلدوں میں ہے۔ اس کتاب کی ایک تلخیص ہدی الرسول کے نام سے شائع ہو پچگی ہے۔ زادالمعاد کا مممل چارجلدوں میں ایک مخص اردونر جمہ بچی چھپ چکا ہے۔

#### ( دلائل النبوة للبيهقي

امام ابو بکراحمد بن حسین بیمتی (متوفی 458 ھ) کی سیرت النبی پر عظیم کتاب دلائل النبوۃ ہے۔امام بیمتی نے اس عظیم الشان تصنیف میں مجزات النبی ، دلائل النبوۃ ، رسول اکرم کی طہارت میلا د، اساء وصفات اور حیات وممات کے سارے پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے اس کتاب میں سیرت نبوی کو بڑے احسن اور منفر دانداز میں جمع فرما دیا علامہ بیمتی اپنے ہم عصروں میں حفظ حدیث ، انقان ، علوم وفنون میں پچتگی اور حسن تصنیف میں منفر دویگا نہ روزگار تھے سیرت طیب پر''الدلائل النبوۃ ۔۔' تصنیف فرما کی جے علامہ تاج الدین بکی بے نظیر کتاب قرار دیتے ہیں اور علامہ ابن کثیر سیرت وشائل کے باب میں تصنیف شدہ تمام کتب کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں۔ کتاب کی سب سے بڑی خوبی میں کتیر سیرت وشائل کے باب میں تصنیف شدہ تمام کتب کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں۔ کتاب کی سب سے بڑی خوبی سیب کہ کا مام بیمتی نے سیرت کواحادیث کی صبح دوایات کے ساتھ منزین فرما یا ہرقول کے لیے سند پیش کی۔

#### ودلائل النبوة لابي نعيم دلائل النبوة

امام ابونعیم اصفهانی کی بیرکتاب بهت مشهور ومعروف ہے آپ کی بیرکتاب آنحضرت الثانی کے خصائص و کمالات





اور فضائل ومکارم اور دلائل نبوت و مجزات سے متعلق ہے۔ امام صاحب نے سب سے پہلے آنحضرت کا اللہ اس کے خصرت کا اللہ کا اس کے خصرت کا اس کے خصات کے جیں اور تائید میں احادیث رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا بین اس کے بعد قدیم کتابوں اور انبیائے کرام کے صحیفوں میں جو پیش گوئیاں آنحضرت کا اللہ کا سان کی گئی ہیں ان کو جمع کیا ہے اس کے بعد آپ کا بین ان کی گئی ہیں ان کو جمع کیا ہے اس کے بعد آپ کا بین کی گئی ہیں ان کو جمع کیا ہے اس کے بعد آپ کا بیان کی گئی ہیں ان کو جمع کیا ہے اس کے بعد آپ کا بیان کی گئی ہیں ان کو جمع کیا ہے اس کے بعد آپ کا بیان کی میں اور دت سے وفات تک کے واقعات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

#### الكبير المن المعدطبقات ابن سعد المعروف الطبقات الكبير

محدا بن سعد کی تصنیف ہے جو صحابہ کرام اور تا بعین کے حالات پر ہے اور ضخیم ہونے کی وجہ ہے اس کے نام کے ساتھ الکبیر کی صفت لگائی گئی ہے۔ ابن سعد کا پورا نام ابوعبد اللہ محد بن سعد بن منبع باشمی ہے جو کا تب واقد کی کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کتاب کے ابتدائی حصے میں سیرت طیبہ کا بیان ہے۔ مکمل کتاب کی آٹھ حصوں میں سے پہلے دو حصے سیرت پر مشمل ہیں۔ اس کتاب کے بیشتر حصوں کا اردور ترجمہ جامعہ عثانیہ حیدر آباد دکن کے اہتمام سے شائع ہو چکا ہے۔ یہ کتاب اسلام کی پہلی دوصد یوں کے مشاہیر کے حالات پر ایک بے مثال تالیف ہے اور سیرت نبوی کے خابت قدیم اور قیمتی مصاور و مآخذ میں شار ہوتی ہے۔ یہ 15 جلدوں پر مشمل ہے اس کے علاوہ ان کی طبقات صغر کی اور تاریخ کی کتاب بھی ہے۔

#### (﴿ شَاكُل زَنْدَى

عظیم محدث امام تر مذی کی مشہور کتاب۔" شائل تر مذی "جس میں امام تر مذی رحمہ اللہ نے نہایت محنت وکاوش وحرق ریزی سے سیّد کا نئات ، سیدولد آدم ، جناب محمد کا سیّد کا سیّد کا نئات ، سیدولد آدم ، جناب محمد کا سیّد کا سیّد کا نئات سیّد کا نئات ، سیدولد آدم ، جناب پڑھنے والا بھی مسکرا تا اور جنتا ہے تو بھی روتا اور سسکیاں بھرتا ہے۔ سیّد کا نئات سیّد کا نئات سیّد کا نئات سیّد کا نئات سیار کا بیان پڑھتا ہے تو ول کی کلی کھل جاتی ہے اور جب گزراوقات پرنظر جاتی ہے تو سیّد کا نئات سیّد کا نئات سیّد کا نیات کا بیان پڑھتا ہے تو ول کی کلی کھل جاتی ہوا ور جب گزراوقات پرنظر جاتی ہے تو سیار آنسووں کی لڑیاں گرنا شروع ہوجاتی ہیں۔شائل تر مذی کا درجہ سیحیین کے بعد ہے ؛ مگر بعض خصوصیات سیاح کی تمام کتابوں سے بڑھ کر ہیں ، چنانچہ اساعیل ہروی کلھتے ہیں کہ: "تر مذی" ، بخاری اور مسلم سے زیادہ فائدہ سینی ہوئی ہیں اور تر مذی میں احادیث کی ضروری شرح بھی کردی ہے۔ اس لیے محدثین اور فقہا وغیرہ ہر طبقہ کے لوگ مستفید ہو سیتے ہیں ۔ صاحب "مواہب موری شرح بھی کردی ہے۔ اس لیے محدثین اور فقہا وغیرہ ہر طبقہ کے لوگ مستفید ہو سیتے ہیں ۔ صاحب "مواہب لدنیہ جوشائل تر مذی کے محشی ہیں لکھتے ہیں کہ امام تر مذی کی "جامع" تمام حدیثی اور فقہی فوائد اور سلف وخلف کے لدنیہ "جوشائل تر مذی کے محشی ہیں لکھتے ہیں کہ امام تر مذی کی "جامع" تمام حدیثی اور فقہی فوائد اور سلف وخلف کے لدنیہ "جوشائل تر مذی کے محشین ہیں لکھتے ہیں کہ امام تر مذی کی "جامع" تمام حدیثی اور فقہی فوائد اور سلف وخلف کے



مذابب كى جامع ب، مجتهد كے ليے كافى باور مقلد كودوسرى كتابوں سے بے نياز كرنے والى باورجس كھريس بيہ جامع بوتو كو يااس كھريس نبى بات كرر باب، "قَالَ المصنّفُ مَنْ كانَ فِي بَيتهِ هَذَا الكتابُ يَعنِي جامِعَه فَكأَ نَمَا فِي بِيتهِ نَبِيٌ يَتَكُمُّمُ"

#### (ل سيرة النبي تاللط الم

علامہ بیلی نعمانی مجھے اور سیدسلیمان ندوی مجھے علامہ بیلی نعمانی مجھے انسویں اور بیسویں صدی کی ایک معروف محقق اور سیرت نگار ہیں جنھوں نے اپنی ہے بہا اور قیمتی نگارشات سے علمی دنیا کو مالا مال کیا ہے۔ انھوں نے سیرۃ النبی کے نام سے کتاب کھی ہے جس کا بدل غالبا عربی زبان میں بھی نہیں ہے۔ برصغیر میں قرآنی اور درایات حدیث پر پر کھنے کا جدیدر جمان دینے والی علمی شخصیت علامہ بیلی نعمانی مجھے ہیں۔ علامہ موصوف سیرت نگاری کے تعلق سے لکھنے کا جدیدر جمان دینے والی علمی شخصیت علامہ بیلی نعمانی مجھے ہیں ۔ علامہ موصوف سیرت نگاری کے تعلق سے لکھنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن واقع یہ ہے کہ کوئی تصنیف اس تصنیف سے زیادہ دیر طلب اور جامع مشکلات نہیں ہو سکتی۔'' ہر فرد کو بالخصوص اسلامیات سے دلچیسی رکھنے والوں کو اس کتاب کا بالاستعیاب ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔

#### ( و ضياء النبي الثاليظ

محد کرم شاہ الازہری پیشائیہ سات جلدوں پرمشمل ہے اور سیرت کے ہرپہلو پرمفصل روشنی ڈالی گئی ہے۔اس کتاب میں تحقیقی انداز غالب ہے اور ہر بات حوالوں کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ مزید بید کہ قدیم وجدید کے تمام ماخذوں سے بھر پوراستفادہ کیا گیاہے۔اس لحاظ ہے اس میں دوسری کتابوں کے مقابلے میں خوبیاں نمایاں ہیں۔ حکومت یا کتان وزارت مذہبی امورنے اس کتاب کو 1994ء میں پہلے انعام کا مستحق تھہرایا۔

#### ( سيرت سرورعالم

مولا نامودودی پہنٹے ایک اور ماید نا زنصنیف ہے۔ بیدا گرچہ مولا نامودودی کی کوئی ہا قاعدہ تصنیف نہیں ہے اس کو مولا نا مودودی کی کوئی ہا قاعدہ تصنیف نہیں ہے اس کو مولا نا تعبد الوکیل علوی نے تفہیم القرآن اور پچھ دوسرے تصانیف سے مرتب کر کے دوجلدوں میں شائع کیا۔ اب اس کی تیسری جلد بھی شائع ہو چکی ہے۔ تینوں جلدوں میں سیرت کے مختلف پہلووں پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ مولا نامحترم نے اس میں معتدل تجزیے کے ساتھ ساتھ منفر داسلوب میں سیرت رسول کو روشاس کرایا۔





#### ([اصح السير

تحکیم ابوالبرکات عبدالرؤف دانا پوری میشدان السیر سیرت نبوی پرایک بهترین تحفد ہے اس کے مصنف حکیم ابو البرکات عبدالرؤف دانا پوری ہیں۔ اس میں مقدمہ سیرت مع تاریخ، پھر سیرت رسول تالیج ولا دت تا وفات، انساب کا حال ،کمل کتاب الاموال ،کتاب بالوفود ، حجة الوداع کا مفصل حال ،ازواج النبی کے حالات اور بے ثنار معلومات کا ذخیرہ ہے اور بیسب چیزیں صحیح ترین روایات سے ماخوز ہیں۔

#### ( محاضرات سیرت ملافقایظ

ڈاکٹر محمود احمد غازی پیشیج محاضرات سیرت دورجدید میں سیرتی لٹریچر میں ایک اہم اضافہ ہے۔اس کے مصنف معروف مفکرڈاکٹر محمود احمد غازی پیشیج ہیں انھوں نے ان خطبات یا محاضرات میں بحربے کراں کو بند کر کے کتاب کو صحیح معنوی میں دریا در کوزی کرنے کی مثال بن گیا ہے۔ بید دراصل سیرت سے نہیں بلکہ علم سیرت سے بحث کرتی ہے۔ معاضرات سیرت بارہ خطبات پر مشتمل ہے جن میں نصف کا تعلق فن سیرت کی تاریخ اور تدوین سے ہے۔

#### ﴿ النِّي الخاتم عَلَيْكُمْ

مولا نا مناظراحسن گیلانی بیشته کی النبی الخاتم سیرت پرایک اعلی درجہ کی کتاب ہے۔ یہ 450 عنوانات پرمشملل ہے جن میں 300 سے زائد عناوین کا تعلق النبی الخاتم کی پاک زندگی ومقدس سیرت کے مختلف پہلووں کے متعلق بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب کی ادبی چاشنی بھی لائق صد تحسین ہے۔ وہ نبی کریم سائیلی کی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں ''یوں آنے کوسب ہی آئے۔ سب میں آئے۔ سب جگہ آئے (سلام ہوان پر) کہ بڑی کھٹن گھڑیوں میں آئے۔ لیکن کیا تیجے، ان میں جوآیا جانے کے لیے آیا، پرایک اور صرف ایک، جوآیا اور آنے ہی کے لیے آیا وہی جوآنے کے بعد پھر بھی نہیں ڈوبا چیکا اور چکتا ہی چلا جارہا ہے۔ بڑھا اور بڑھتا ہی چلا جارہا ہے۔ چڑھا اور چڑھتا ہی جوآیا جارہا ہے۔ چڑھا اور چڑھتا ہی جوآیا ہے۔ بڑھا اور بڑھتا ہی چلا جارہا ہے۔ چڑھا اور چڑھتا ہی جوآبے۔''

#### ( محمر بي ماليك

مولا نامحد عنایت الله سبحانی محمد عربی اردوز بان میں ایک مقبول عام کتاب ہے۔ دورجدید میں برصغیر میں سیرت رسول ملائلی پرمنفر دانداز ہے لکھنے والے مولا ناعنایت اللہ سبحانی کا ایک اہم رول ہے۔ مولا ناکوسیرت لکھنے کامنفر د انداز ہے۔ سیرت پران کی ایک کتاب''محمد عربی'' پاک و ہند میں مشہور ومعروف ہے۔ جو بڑے منفر دانداز سے لکھی گئی ہے۔ جو تذکیری پہلووں سے بھی مزین ہے۔ بید کتاب 14 ضخیم ابواب پر مشتمل ہے۔ ان ابواب کے عناوین بھی بے حد دلچیپ ہے جو نہ صرف دل کو چھو لینے والی ہیں بلکہ ان میں سوز وگداز بھی ہے۔ کتاب کے چند عناوین بیر بیر : ہوتی ہے تحر پیدا، کرنیں ابھرتی ہیں، خدا کی آ واز، پھلی پکار طوفانی کشکش، نازک مر مطے اور کارواں بنا گیا، دعوت حق تکواروں کے چھاؤں میں وغیر ہم

#### ﴿ مُحْنِ انسانيت مَاثَلِظُ لِمُ

مولا نائعیم صدیقی بیستی محسن انسانیت بھی سیرت پرایک شاہ کارکتاب ہے۔ بقول ماہرالقا دری'' اردوزبان میں بی نہیں بلکہ دوسری زبانوں میں بھی جن اہل نظر اور ارباب علم کی نگاہ سے سیرت کی کتابیں گزری ہیں وہ محسن انسانیت کو پڑھ کراس کی انفرادیت کو ضرور محسوس کریں گے'' ضمیعے کے ساتھ بیہ کتاب 7 ابواب پر مشممتل ہے۔ پہلا بابسیرت کا پیغام ،نصب العین اور تاریخی مقام کے عنوان سے ہے۔ دوسرا باب شخصیت ایک نظر میں کے نام سے ہاب سیرت کا پیغام ،نصب العین اور تاریخی مقام کے عنوان سے ہے۔ دوسرا باب شخصیت ایک نظر میں کے نام سے ہیں اور خزوات النبوی سے متعلق ہے۔ ہونظر یہ جہاداور غزوات النبوی سے متعلق ہے۔

#### ( عبد نبوی کا تدن

ڈاکٹریسین مظہر صدیقی عصر حاضر میں ڈاکٹریسین مظہر صدیقی کا شار بڑے سیرت نگاروں میں ہوتا ہے۔انھوں نے سیرت نبوی کے مختلف پہلووں پر قابل ذکر کام کیا ہے۔ 'عہد نبوی کا تدن' بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ کتاب پانچ ابواب پر مشتمل ہے پہلا باب عہد نبوی کے کھانوں پر ہے جس میں کھانے کی بنیا دی ضروریات کوآیات قرآنی کے حوالے سے مختلف زاویوں سے اجا گر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوسرا باب عہد نبوی کے ملبوسات پر ہے جس میں تمام ضروری لباسوں پر بحث کی گئی ہے۔ تیسرا باب آرائش بدن کے مختلف پہلووں کا احاط کرتا ہے۔ چوتھواں باب عہد نبوی کے مکانات اور اساب زیست سے تعرض کرتا ہے۔ پانچواں باب میں مختلف تقریبات کا ذکر ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا جا ہے۔

#### ([ دروس سيرت

ڈ اکٹر محد سعید البوطی میں ہے۔ یہ کتاب دراصل عالم عرب کے معروف عالم دین اور مربی ڈ اکٹر محد سعید البوطی کی عربی





تصنیف فقہ السیر ۃ النبویۃ کا اردوتر جمعہ ہے جے معروف اسکالرڈ اکٹررضی الاسلام ندوی صاحب نے نہایت شتہ انداز میں اردومیں منتقل کیا ہے۔ بیسات ابواب پرمشمل ہے پہلے باب میں سیرت نگاری پر بحث کی گئی ہے باقی ابواب کے نام یہ بین: ولا دت ہے بعث تک، بعثت ہے جمرت تک، نئے معاشرے کی بنیاویں، دفاعی جنگ کا مرحلہ اور فنخ، مقدمات اور نتائج۔ اس کتاب کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ قاری کو ہرموقع پر بیصحیت اور تحریک ملتی ہے کہ مجھے بھی سیرت یاک کی کرنوں میں اپنے آپ کورنگنا چاہیے۔

#### ﴿ الرحيق المختوم

مولا ناصفی الرحمان مبارک پوری بھٹے الرحیق المختوم کا پس منظریہ ہے کہ 1976ء میں کرا چی کی بین الاقو می سیرت کا نفرنس کے اختیام پر رابطہ عالم اسلام نے سیرت نبوی سٹیلیٹا کے موضوع پر مقالہ نویسی کا ایک عالمی مقابلہ کرنے کا اعلان کیا جس میں دنیا بھر کے اہل علم کو سیرت نبوی کے موضوع پر مقالہ لکھنے کے لیے دعوت دی گئی۔ اس مقابلہ میں دنیا بھر سے 171 مقالے چیش کیے گئے جن میں 84 مقالات عربی زبان میں تھے۔ ان مقالات کی خوب جانچ دنیا بھر سے 171 مقالے پیش کے گئے جن میں گائے کردہ سیرت کمیٹی کی سفارشات کے مطابق مولا ناصفی الرحمان مبار کپوری کا مقالہ الرحیق المختوم جو ہر لحاظ سے تحقیقی نوعیت کا ہے اور اس کو پہلے انعام کا مستحق قرار دیا گیا۔

#### ( سیرت کورس

مفتی مصطفیٰ عزیز کے علمی و تحقیقی قلم سے اسباق کی صورت میں ابتداء سے انتہا تک اہل بیت کے معطر تذکر سے کے ساتھ باحوالہ اور مستند ترتیب دیا گیا ہے۔ تیس اسباق پر مشتمل جدید انداز میں آسان تعلیمی مشقوں کے ساتھ عصری تعلیم یا فتہ اور مصروف احباب کے لئے عشق رسول تا توائی کی بیداری کی بہترین کاوش ہے۔ پاکستان میں "الا مین اکیڈی" فیصل آباد کو اس کی طباعت کا اعزاز ملا ہے۔ رہے الاوّل میں ہر ادارے میں سیرت آگاہی کے لئے نہایت موزوں ہے۔

#### ( حيات سرور كائنات محمر اللفظ

ارٹن کنگس (ابو بکرسراج الدین) حیات سرور کا کنات محمد (Earliest Sources) ایک نومسلم انگریزی ادب کے اسکالر مارٹن کنگس (ابو بکرسراج الدین) نے ککھی ہے۔ یہ کتاب سیرتی لٹریچ میں ایک اہم اضاف ہے اور اس کا متعدد زبانوں میں ترجمہ بھی ہوچکا ہے۔ اس تصنیف کی ایک

#### اہم کتب سیرت کا تعارف



خاص بات سے ہے کہ مصنف نے عربی کے بنیادی اور اصل ماخذ سے استفادہ کر کے احوال وکوائف سے غیر معمولی نتائج اخذ کیے ہیں جویقیناً قارئین کے لیے دلچیسی کا باعث ہیں۔

#### ([ اخلاق النبي تأثيلين

حافظ ابواشيخ اصفيها في/مترجم مولا نا ڈ اکٹر محمد احد مختار قمر/ دارالتصنیف جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن ۔ کراچی

#### ([ اسوهٔ حسنه (تلخیص زادالمعاد)

امام ابن قیم/مترجم عبدالرزاق ملیح آبادی/میرمحد کتب خاندکرا چی ۱۹۸۶ء

(( الخصائص الصغري

علا مه جلال الدين سيوطي/مترجم: علا مه عبد الرسول/ ضياء القرآن پېلې كيشنز، لا مهور

(ل الثفاء

قاضى عياض مترجم علامه سيداحم على شاه/ فريد بك سال ، لا بهور ــ ٢٠٠١ ء



# چالیس در و دشریف خرچهندهای

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَّدٍكُمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَّدٍكُمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ لا

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَدِّوً عَلَى آلِ مُعَدِّكُمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،
 اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُعَدِّوً عَلَى آلِ مُحَدِّدُمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَدُ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّوً آلِ مُحَدِّكَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَدِّدٌ وَ آلِ مُحَدِّدُمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ردَّ اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَدِّدٌ مَجِيْدٌ ردَّ

اللهُمَّ صَلِ عَلَى مُحَدِّدٍ وَ أَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ



## عَلَى مُعَّدٍ وَّ أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَعِينَدٌ مه

- اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَدِّ
   وَ آلِ مُحَدِّرَكُمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ و آلِ إِبْرَاهِيمَ رو
- اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّكُما صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكُ عَلَى مُحَدِّوً آلِ مُحَدِّكُما
   بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ رَوَ
- اللهُمَّ صَلِ على مُحَدِّدٍ وَ على آلِ مُحَدِّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ على إبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ على مُحَدِّدٍ وَ على آلِ مُحَدِّكَمَا بَارَكْتَ على آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ٤
- اللّه اللّه مَ صَلِّ عَلى عُمَّدِ النَّبِيّ الأُمِيّ وَعَلَى آلِ عُمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَدِّ النَّبِيّ الأُمِيّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ١٤
- اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَدِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ رَو
   إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ رَو
- اللهُمّ صَلّ عَلى مُحتمد النَّبِيّ الأُمِيّ وَعَلى آلِ مُحتمد كَمَا صَلَّيْتَ عَلى إِبْرَاهِيْمَ

## ميرت كورس



وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَدِّ<sup>نِ</sup> النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَدِّكُمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿19

الله الله صلى على مُحَدِّ النَّبِي، وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلى إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ عَجِيْدٌ

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّدٌ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اللهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَدِّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكْ عَلَى مُجَدِّدٌ اللهُمَّ صَلَوَاتُ اللهِ وَصَلَوَاتُ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ صَلَوَاتُ اللهِ وَصَلَوَاتُ اللهِ وَصَلَوَاتُ اللهِ وَصَلَوَاتُ اللهِ وَمَلَوَاتُ اللهِ وَصَلَوَاتُ اللهِ وَمَرَكَاتُهُ لا اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ لا اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَعَلَى اللهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اللهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَصَلَوْاتُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اللهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَدِّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَيْتَ عَلى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلى عُجَّدٍ وَ اللهُمَّ صَلَيْتَ عَلى إِبْرَاهِيْمَ وَ اللهِ إِبْرَاهِيْمَ رَدَا
 مُحَدِّدٍ وَ اللهُ مُحَدِّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلى إِبْرَاهِيْمَ وَ اللهِ إِبْرَاهِيْمَ رَدَا

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّ وَ عَلَى آلِ مُحَدِّ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَدِّ وَ عَلَى آلِ مُحَدِّ كَمَا
 بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ 10

اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَّدِنَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَّدِكُمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ



وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُخَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُخَّدٍكُمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ شِّجِيْدٌ ﴿ 15

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّ النَّبِي الأُمِي وَعَلَى آلِ مُحَدِّكُمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمُ وَبَارِك عَلَى مُحَدِّ النَّبِي الأُمِي وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ١٤ على مُحَدِّد النَّبِي الأُمِي كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ١٤٠

اللهُمَّ مَلِ عَلى مُحَدِّ وَ أَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلى مُحَدِّ وَ أَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ 12 على قلى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ 12

لَكُمُّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَلِّدِ النَّبِيِ وَأَزْوَاجِهِ اُمِّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ١٤

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّ وَ عَلَى آلِ مُحَدِّكُمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِبَّلَ حَمِيْدٌ عَجِيْدٌ وَا

الله مَا الله مَا على مُحَدّد و على آلِ مُحَدّد كَمَا صَلّیْتَ على ابْرَاهِیمَ وَبَارِكَ على مُحَدّد و على آلِ ابْرَاهِیمَ وَتَرَخّمُ على مُحَدّد و على آلِ ابْرَاهِیمَ وَتَرَخّمُ على مُحَدّد و على آلِ





#### مُحَدِّدُكُمَا تَرْحَمْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِیْمِ وِی

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّ وَ عَلَى آلِ مُحَدِّ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَدِّ وَ عَلَى آلِ مُحَدِّ وَ ارْحَمْ
 مُحَدَّا وَ آلِ مُحَدِّكُمَا صَلَيْتَ وَبَارَكْتَ وتَرْحَمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدً مَّجِيْدً لا
 حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ لا

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدِّكُمَا صَلَيْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَدِّدُ وَعَلَى الْبُرَاهِيْمَ النَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ 22
 وَ عَلَى آلِ مُحَدِّدُكُمَا بَارَكْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ 22

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَدِّدِكَمَا صَلَيْتَ عَلَى اِبْرَاهِنِمَ وَعَلَى آلِ
 اَبْرَاهِنِمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَدِّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَدِّدٍكَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِنِمَ وَعَلَى آلِ الْحَجَّدِكَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِنِمَ وَعَلَى آلِ الْحَجَدِدُ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِنِمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِنِمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿23

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُلَّ عَلَى أَلِهُمْ وَبَارِكُ عَلَى مُحَدِّدٍ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ رَوِي
 على مُحَدِّدٍ وَ آلِ مُحَدِّدِكَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ رَوِي

🗗 اَللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَدَّدٍ وَ آلِ مُحَدِّكَمَا جَعَلْتَهَا



عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مِِّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَدِّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَدِّدٍكَمَا بَارَكَتَ عَلَى اِبْرَاهِیْمَ وَعَلَی آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ د25

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدٍكُمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى عَلَى اللهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ اِبْرَاهِیْمَ وَبَارِكْ عَلَى عَلَى اللهُمَّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّوً عَلَى أَزْوَاجِه وَذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَدِّد وَدُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَدِّد مَّجِيدٌ مَدِي عَلَى عُلَى عَلَى ع

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّ النَّبِي وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ
كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ عَيْ

اللُّهُمَّ انْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الصِّدْقَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَمُ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَمُهُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَمُهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ال

اللهُمَّ الجُعَلْ صَلَواتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَإِمَامِ اللهُمَّ اللهُمَّ الخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ المُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيئِنَ عُهَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ المُتَّقِيْنَ وَرَسُولِ اللهُمَّ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ يَغْبِطُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ ١٤

# يرت كورس

الله الله مَ صَلِ على مُحَدِو على آلِ مُحَدِ صَلوة تَكُونُ لَكَ رِضاً وَلِحَقِهِ آدَاءً وَاغْطِهِ الله مَ صَلوة تَكُونُ لَكَ رِضاً وَلِحَقِهِ آدَاءً وَاغْطِهِ الْوَسِيْلَة وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَاجْزِهِ عَنَا مَاهُوَ آهْلُهُ وَاجْزِهِ عَنَا مَاهُوَ آهْلُهُ وَاجْزِهِ عَنَا مَاهُوَ آهْلُهُ وَاجْزِهِ عَنَا مَاهُو الله وَصَلِ عَلى جَمِيْعِ اِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِيْنَ وَالصَّالِ عَلى جَمِيْعِ الْحَوَانِهِ مِنَ النَّبِيِيْنَ وَالصَّالِ عَلى جَمِيْعِ الْخُوانِهِ مِنَ النَّبِيِيْنَ وَالصَّالِ عَلى جَمِيْعِ الْحُوانِهِ مِنَ النَّبِيِيْنَ وَالصَّالِ عَلَى جَمِيْعِ الْحُوانِهِ مِنَ النَّبِيِيْنَ وَالصَّالِ عَلَى جَمِيْعِ الْحُوانِهِ مِنَ النَّبِيِيْنَ وَالصَّالِ عَلَى جَمِيْعِ الْحَوانِهِ مِنَ النَّبِينِيْنَ وَالصَّالِ عَلَى جَمِيْعِ الْحَوانِهِ مِنَ النَّبِينِيْنَ وَالْصَالِ مَا اللَّهُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِلِ مَا الرَّاحِمِيْنَ بَلِيْ اللهُ مَا اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللْهِ اللْمُؤْمِلُ مَا الرَّاحِمِيْنَ بَاللَّهُ اللهُ اللهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ الْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهِ اللْهِ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللْهِ اللْهِ الللْهِ اللْهِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللْهِ اللْهِ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهِ الللْهِ الللْهُ الللْهُ اللللْهِ الللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللللّهِ الللللّهِ الللللّهُ الللللْمِ الللللْهِ الللللللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ اللللللللْمُ الللللْمِ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللّهِ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللّهِ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ

اللهُمَّ اللهُمَّ الجَعَلُ صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتِمَ النَّبِيِينَ مُحَدِّ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتِم النَّبِيِينَ مُحَدِّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّحْمَةِ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّحْمَةِ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ وَعَلَى اللهُ إِبْرَاهِمَ وَعَلَى اللهُ إِبْرَاهِمَمُ وَعَلَى اللهُ اللهُمُ اللهُهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُولِولُ اللهُمُ اللهُمُو

الْخَائِفِيْنَ يَا عَمَادَ مَنْ لَا عِمَادَ لَهُ ، يَا سَنَدَ مَنْ لَا سَنَدَ لَهُ ، يَا دُخْرَ مَنْ لَا دُخْرَ لَهُ ، الْخَائِفِيْنَ يَا عَمَادَ مَنْ لَا عَمَادَ لَهُ ، يَا سَنَدَ مَنْ لَا سَنَدَ لَهُ ، يَا دُخْرَ مَنْ لَا ذُخْرَ لَهُ ، يَا حُرْزَ الضُّعَفَاءِ ، يَا كُنْزَ الْفُقْرَاءِ ، يَا عَظِيمَ الرَّجَاءِ ، يَا مُنْقِذَ الْهَلَكَى ، يَا مُنْفِى يَا مُنْفِى النَّجَاءِ ، يَا مُنْقِذَ الْهَلَكَى ، يَا مُنْفِى الْفُورَةِ ، يَا عُظِيمَ الرَّجَاءِ ، يَا مُنْقِذَ الْهَلَكَى ، يَا مُنْفِى الْفُورَةِ ، يَا مُنْفِى اللَّهُ يَا مُنْفِى اللَّهُ يَا مُنْفِى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْعُلُولُ اللللْعُلَالَ اللَّهُ الللللْعُلُولُ اللْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللللْعُلُولُ الللللْعُلُولُ الللللْمُ اللللْعُلُولُ اللللْعُلُمُ اللللْمُ الل



#### عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدِ(33) وَهُ

36 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتُكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِينَ مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ ، وَرَسُولِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ ، وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ ، اللهُمَّ النَّهُمَّ اللهُمَّ صَلِ الرَّحْمَةِ ، اللهُمَّ الجُعَلْ فِي عَلَى مُحَبَّدٍ ، وَابْلِغُهُ الْوَسِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ مِنَ الْجِنَّةِ ، اللهُمَّ اجْعَلْ فِي الْمُصْطَفِيْنَ مُحَبَّتَهُ وَفِي الْمُقِرِيْنَ مَوَدَّتَهُ ، وَفِي الْاَعِلَيْنَ ذِكْرَهُ، وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ الْمُصْطَفِيْنَ مُحَبَّتَهُ وَفِي الْمُقَرِّبِيْنَ مَوَدَّتَهُ ، وَفِي الْاَعِلِيْنَ ذِكْرَهُ، وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ

## سيرت كورس



وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُخَدِّ وَ عَلَى آلِ مُخَدِّكُمَا صَلَّيْتَ عَلَى ابْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُخَدِّ وَ عَلَى آلِ مُخَدِّكَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِیْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ ﷺ

الله الله مَ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوةِ التَّامَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلَى مُحَدَّدٍ وَارْضَ عَنَا رضًا لَا تَشْخَطُ بَعْدَهُ عَدَهُ

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُعَدِّكُمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ 38

الله الله مَ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ، صَلِّ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ، وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة ﴿

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّ النَّبِي الْأُمِي وَعَلَى آلِه وَسَلِمْ تَسْلِيْمًا ١٠٠
 حواله جات

- (2) بخارى، باب توليان الله وملائكة يصلون، ح: ٣٢٣ ٢
- (4) بخارى، باب حل يصلى على فيرالغي النبي المناه عديث نمبر: ٥٨٨٣
  - (6) بخاری عن الی سعید بزل: ۱۹۸
    - (8) نىائى،ئزل:١٩٨
  - (10) مندحاكم عن ابن مسعود: ا/٢٦٨
- (1) بخارى، باب قول الله تعالى واتخذ الله ، حديث تمبر: ١١٩٣
  - (3) بخاري: ۷۷ سم، حاكم ، نسائي ، کعب عن عجره: ١٩٠٠
    - (5) بخارى: ١٩٨٠ عن الى سعيد
- (7) (مسلم:۵ ۱ ما الودا ودا ۱۳ ایتر ندی بنسائی عن این مسعود
  - (9) مند بزارعن ابی هريره

### چالیس درو دشریف



| دار قطني عن ابن مسعود                           | (12) | ابوداؤو: ۱۳۱ ، مشكوة شريف عن افي هريره       | (11) |
|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|
| مستداحمه والنسائي عن زيد بن جاربيه              | (14) | ( نزل: • ١٤ ، احجد ، اين ماجه ، فن اين مسعود | (13) |
| ىزل: ١٦٩ مرّ يذى عن ابن مسعود                   | (16) | بخاری مسلم عن کعب بن عجره                    | (15) |
| الودا ؤدعن افي ڄريره                            | (18) | ابوداؤو:ا ١٩٠٠، والنسائي عن الي حميد الساعدي | (17) |
| الا دب المفرد عن افي هريره                      | (20) | نزل: • ١٤ ء حا مم كعب بن عجره                | (19) |
| مسلم عن ابن مسعود                               | (22) | حاكم عن ابن مسعود : ۴۶۹                      | (21) |
| بخارى منسائى ائن ماجةن الجي سعيد                | (24) | نبائی:۱۹۰                                    | (23) |
| احمد ابن حبان                                   | (26) | احمد عن بريره                                | (25) |
| نسانی عن علی مزل:۱۷۱                            | (28) | صحیحین:۵۶۵موالی حمیدالساعدی                  | (27) |
| ١٠: ابن ماجه: ٢٥                                | (30) | ( نزل الا برار: ا که ایطبرانی عن رویفع       | (29) |
| ابن ماجه، باب الصلاة على النبي النبي محديث: ٨٩٢ | (32) | القول البديع: ٣٤                             | (31) |
| شرح الشفاء: ٢ / ١٢٣ ،السعابي: ٢٣٣ ،عن على       | (34) | القول البديع: ٢ ٣٠ عن ابن عباس مرفوعا        | (33) |
| القول البديع: ٣٨                                | (36) | القول البديع: ٥٦                             | (35) |
| القول البريع: ٢٠٠                               | (38) | مجمع الزوائد، ابن تي: ۸۸، منداحه: ۳۳۷/۳      | (37) |
| الجلاءالقول البديع: ١٨٨                         | (40) | مجمع الزوائد: ٨ ٣٣٣عن إلى الدرداء            | (39) |

# تمت بالخير





| *************************************** |  |
|-----------------------------------------|--|
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
| *************************************** |  |
| *************************************** |  |
| *************************************** |  |
|                                         |  |
| *************************************** |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
|                                         |  |
| *************************************** |  |
|                                         |  |
|                                         |  |

# ہر شعبہ زندگی کے مصروف احباب کومکل دینی تعلیم سکھانا



















WWW.SEERAHT.COM

WWW.SEERAHT.ORG